مر في ملي المرابع من ا



غالب رنسی شورے ننگ دهلی -

مرتبه: پروفیسرنذ براحمه

#### MEER TAQI MEER Tanqidi -o- Tahqiqi Jaizay

By:
Prof. Nazir Ahmad

سال اشاعت : ۲۰۰۰ اهتمام : شامد ما بلی قیت : ۱۵۰ روپ مطبوعه عزیز پرنشک پریس، د بلی

من المنطق المنط

### ييش لفظ

المرتقی میر ہنقیدی و محقیقی جائزے حاضر خدمت ہے، اس کتاب کے اکثر مقالات دسمبر ١٩٩٩ء کے غالب بین الاقوامی سمینار میں پیش کیے جانچکے ہیں۔ ہم غالب نامے میں اکثر لکھتے رہے ہیں کہ غالب کا فاری کلام جس پران کو بروا فخرتھا اور جس کے مقابلے میں وہ اپنے اردو کلام کو کم درجے کا سمجھتے تھے، ہماری توجہ سے محروم رہاہے، قابل ذکر بات بیہے کہ اپنے اردو کلام کے بارے میں ان کی راے قابل اعتنا نہیں ،ان کی اردوشاعری ہی ان کی غیر معمولی شہرت کی ضامن ہے،اسی کلام کی بدولت ان کا شار دنیا کے عظیم شاعروں میں ہوتا ہے،اورای مناسبت سےان کا اردو کلام جتنا پڑھا گیا اوراس كاجتنامطالعه بهوااس لحاظ سے ایشیا كاكوئی دوسراشاعرشایدان كامدِ مقابل نه بوليكن خودان کی اپنی رائے کے پیشِ نظران کے فاری کلام کا جتنا مطالعہ ہونا جا ہے اتنائبیں ہوسکا، اس کے مختلف وجوہ ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ہمیں غالب کی نظر کے احتر ام میں ان کے فاری کلام کی عظمت کو پوری طرح تشکیم کرنا جا ہے، اور پچھ ہو یا نہوان کا فارس کلام اہتمام سے چھاپاجانا جاہیے، لیکن افسوس ہے کہ ایسانہیں ہوا، اور شایدایے ممالک میں جہاں فاری بولی جاتی ہے،ان کے زیادہ مقبول نہونے میں بیامر مانع رہا ہو۔بہر حال غالب اسٹی ٹیوٹ اینے محدود وسایل کے باوجود غالب کو ہندوستان سے باہر روشناس

کرانے میں کوشاں رہاہے۔ ہمارے بین الاقوامی غالب سمینار میں فاری یولنے والے مندوبین اکثر مدعو کیے گئے ہیں، اور ان کے مقالے اکثر غالب نامے ہیں شائع ہوئے ہیں۔

غالب اسٹی ٹیوٹ کے زیراہتمام ان کے فاری کلام کی نبیت ہے ایک اہم کام سے مشہور دانشور ڈاکٹر سے مواہے کہ Persian Ghazals of Ghalib کے نام سے مشہور دانشور ڈاکٹر یوسف حسین خال نے غالب کی ۲۰۰ منتخب غزلوں کا متن اوران کا انگریزی ترجمہ ۱۹۸۰ء میں شایع کیا،اجازت دیں کہ اس کے مقدے کے یہ چند جملے یہاں قال کروں:

.....Now for the first time an exhaustive selection of Persian Ghazals of Ghalib has been translated into English by Dr. Yusuf Husain. By his attempt to introduce the great genius of his age to the European world, Dr. Yusuf Husain has rendered a great service to the cause of Indo-Persian culture and literature. The book would create interest in scholors and writers to initiate this great poet of India, as has been done in cases of Khayyam, Sadi, Hafiz, Jami and others.

غالب کے فاری کلام کے سلط میں ایک مشکل مرحلہ ان کے کلام کی کیا بی ہے۔
ان کا فاری کلیات جھپ تو گیا ہے لیکن وہ نہ چھپائی کے اعتبار ہے اور نہ صحت متن کے لحاظ ہے معیاری ہے، اس بنا پر نہ ایرانی ادیب و دانشور اور نہ دوسر لوگ غالب کے فاری کلام سے معیاری ہے، اس بنا پر نہ ایرانی ادیب و دانشور اور تھیری کوشش کسی قدر کار آمد ثابت ہوئی کہ ایران ، افغانستان اور سنٹرل ایشا کے دانشوروں کی توجہ غالب کے فاری کلام کی طرف ہوئی اور وہاں آہتہ آہتہ غالب شنای کی روایت کی داغ بیل پڑی اور تھوڑی ہی مدت میں ہوئی اور وہاں آہتہ آہتہ غالب شنای کی روایت کی داغ بیل پڑی اور تھوڑی ہی مدت میں اس روایت کا نتھا منھا پودا اب برگ و بار لار ہا ہے، ہم قارئین کی خدمت میں یہ ولچپ اطلاع دے رہے ہیں کہ غالب کے فاری دیوان کا ایک خوبصورت ایڈیشن تہران میں شائع ہو چکا ہے، اگر چہ اس وقت تک مجھے یہ نسخہ دیکھنے کوئیس ملا لیکن میرے دوست ہو چکا ہے، اگر چہ اس وقت تک مجھے یہ نسخہ دیکھنے کوئیس ملا لیکن میرے دوست

پروفیسرشریف حسین قاسمی نے بینسخه نه صرف دیکھا ہے بلکه اس کے ہندوستان میں فروخت کے جانے کی اطلاع دی ہے،ادھر ہندوستان میں بھی غالب کے فارس کلام کی طرف توجہ بڑھ رہی ہے۔ پروفیسر نیر مسعود نے ان کے فارس کلام کا خلاصہ تیار کیا ہے جس کا ترجمہ انجمن ترقی اردو کے رسالہ اردوا دب میں قبط وار جھپ رہا ہے۔غالب انسٹی ٹیوٹ نے بھی غالب کے فارس کلام کوایڈٹ کر کے شایع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پہلے مرحلے میں ان کا فارس دیوان طبع کرنے کا ارادہ ہے۔

یہاں ایک ضروری بات کا اعادہ نامناسب نہ ہوگا، غالب اسٹی ٹیوٹ کے بنیادی مقاصد میں غالب انسائکلوپیڈیا کی تیاری ہے، آج سے بہت پہلے اس کام کا ایک منصوبہ بناتها، کین بعض وجوہ سے بیکا م التوامیں پڑ گیا، اب پھر فیصلہ ہواہے کہ بیکا م شروع ہوجانا جاہیے، چنانچہ اس سلسلے کی بنیادی سمیٹی کی تشکیل ہوگئی ہے، خدا کرے اس کام میں پھر کوئی ر کاوٹ نہ پیدا ہو، یہ بہت بڑا منصوبہ ہے جو ہندوستان اور بیرون ہند کے فضلا کے تعاون کے بغیر اختیام پذرنہیں ہوسکتا، چنانچہ اس ادارے کے ذریعے میں سارے دانشوروں سے استدعا كرربابول كهوه ال منصوبه مين همارا ہاتھ بٹائيں اوراپيخ مشورے سے نوازيں۔ قابل ذكربات ہے كەغالب كے اپنے اردو، فارى كلام ميں خوا ونثر ہويانظم اسنے مسايل جمع ہو گئے ہیں جن کی تقہیم آسانی سے نہیں ہوسکتی،جس طرح ان کے اردو فاری کلام کے شعری نکات کی تعبیم کے لیے ان کی شرح درکارہ، ای طرح ان کے کلام میں جومنتوع امور آ گئے ہیں ان کی تشریح ضروری ہے، بیامورتاریخی، شعری، ادبی، فنی، لسانی، دستوری وغیرہ مسایل کے متعلق ہیں جن کی تو میج وتشریح بڑے علم کا تقاضار کھتی ہیں،اگر چہسارے امور فی الحال غالب کے اردو فاری شعری ونثری کلام ہے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی تو صبح وتشریح جو غالب انسائیکلوپیڈیا کے موضوعات ہیں ، وہی اردو انسائیکلوپیڈیا کی ضرورت ایک حد تك يورى كرے كى۔

# فهرست مضامین

|      | THE COURSE                                   |                                                               |
|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ۵    |                                              | پيش لفظ                                                       |
|      |                                              | ا۔ میرتقی میرکی دبلی:                                         |
| 11   | يروفيسرشريف حسين قاسمي                       | ان کے منثور فاری آثار کے آئیے میں                             |
| 19   | پروفیسر نیرمسعود                             | ۲- میر کامسکن اور مدفن                                        |
| ~~   | يروفيسرشمس الرحمن فاروتي                     | ٣- ميرکی شخصيت أن كے كلام ميں                                 |
| ۵۵   | يروفيسر ثاراحمه فاروقي                       | ٣- ميرکازبان                                                  |
| 42   | ڈاکٹراسکم پرویز                              | ۵۔ تھوڑی ی خود کلای: میراورغزل کے تعلق ہے                     |
| 49   | يروفيسر حامدي كالثميري                       | ۲- میر کا تنقیدی شعور                                         |
| 14   | يروفيسرابوالكلام قاسمي                       | ے۔ میر تنقید اور تنقیدی رویتے<br>- میر تنقید اور تنقیدی رویتے |
| 1+0  | يروفيسرطا برتونسوي                           | ۸- تا ژاتی دبستان تقید کاتخلیق کار _میر                       |
| 112  | ڈاکٹرآ صف نعیم<br>ڈاکٹرآ صف نعیم             | ۹- دیده نازک کن کونجی حرف تهدارمرا                            |
| Ira  | جناب احم محفوظ                               | ۱۰ میرتفی میرادر پست و بلند کا مسئله                          |
| 122  | جناب عليم صبانويدي                           | اا۔ میر کے فکری عناصر                                         |
| 1179 | و اکثر سید حسن عباس                          | ١٢- مير كراثي                                                 |
|      |                                              | ١١٠ ميرتقي مير: ديكھتے ہونابات كااسلوب                        |
| 141  | ة اكرسليم اخر                                | 4 / .4-12/-                                                   |
| IAT  | ڈاکٹر تنور احمد علوی<br>ڈاکٹر تنور احمد علوی |                                                               |
|      | A. His                                       | 10۔ میرکی تذکرہ نویسی کے چند پہلو:                            |
| 190  | يروفيسرآ زرميدُ خت صفوي                      | نكاة الشعراك روشي ميں                                         |
|      | مرد رود تر م                                 |                                                               |

|       |                        | 1 15.05 W                                  |
|-------|------------------------|--------------------------------------------|
| rii   | ڈاکٹرریجانہ خاتون      | ١١- کھن ذکر میر کے بارے میں                |
| 779   | ڈاکٹر کمال احرصد تقی   | ٤١- 'ذكر مير'ير چند خيالات اور سواليه نشان |
| rai   | پروفیسرع۔و۔اظہردہلوی   | ۱۸ ـ ترجمان عم مترجم شعرونظم: مير          |
| 102   | جناب شافع قدوائي       | ۱۹- تقهیم میراور حسن عسکری                 |
| 749   | پروفیسرشریف حسین قاسمی | ۲۰- میرنقی میرکی فارسی شاعری               |
| 119   | پروفیسرمختارالدین احمد | ا۲- میرحس علی کبلی                         |
| 192   | ڈ اکٹر خلیق انجم       | ۲۲- ميرنقي ميراورانعام الله خال يقين       |
| rri   | پروفیسر حنیف نفوی      | ٢٣- ميراورانعام الله خال يقيس              |
| ~~~   | ڈ اکٹر کاظم علی        | ٢٨٠ ميريات اور لكھنؤ                       |
| الملط | پروفیسر شمیم حفی       | ۲۵- میراورغالب                             |
|       |                        | ۲۷- اٹھار ہوی صدی کے تاریخی مآخذ میں       |
| ror   | پروفیسرظهیر ملک        | "ذكرير"كامقام                              |
| m91   | ڈاکٹر وسیم بیگم        | ٢٥- مير كالصور عشق اوران كي عشقيه مثنويان  |
| r+L   | پرونیسرنذ براحمد       | ۲۸- استقبالید- یک روزه میرسمینار           |
| ٣٢٣   | جناب شاہد ماہلی        | ۲۹۔ برگرمیاں                               |

## میرتفی میرکی و بلی ، ان کے منثورفارسی آثار کے آئینے میں

ملطان الشعراء، خداے بخن محمد تقی میر (ولادت: اکبرآباد ۲۳۱۱ر۲۳ یا ۱۲۲، ۱۲۳)، وفات: اکبرآباد ۲۳۱۱ر۲۳ یمی بھی وفات: اکبونو ۲۴ شعبان ۲۳۵۱ر۲۰ ستمبر ۱۸۱۰) نے اپنے زمانے کے رواج کے مطابق فارسی میں بھی شخن سرایی کی ہے۔ فارسی میں ان کے درج ذیل آٹار کاعلم ہے:

ا۔ فاری دیوان، یہ پروفیسر نیر مسعود صاحب کی تھے کے ساتھ شائع ہو چکا ہے۔

۲- اردوشعرا کا تذکره، نکات الشعرا، ا

٣- فيض يرن

۳- دریا ہے شق<sup>ت</sup>

ا۔ ذریع

ا۔ یہذکرہ، ڈاکٹر محمود البی صاحب کی تیج ہے دبلی ہے ۱۹۷۲ء میں بٹالیع ہوا ہے۔
۲۔ سید سعود حسن رضوی ادیب صاحب مرحوم نے اسے نظامی پریس بھٹو کے شایع کیا ہے۔
۳۔ عرشی صاحب مرحوم نے اسے دنی کالجے میگزین میر نمبر، دبلی (۱۹۲۳ء) میں شائع کیا ہے۔
۴۔ ذکر میر، عبدالحق صاحب نے شائع کیا تھا، پروفیسر شاراحمہ فاروتی صاحب نے اس کا اردوتر جمہ'' میرکی آپ بی سی شائع کیا تھا۔
بی "کے عنوان سے ۱۹۵۷ء میں شائع کیا تھا۔

نکات الشعرا، فیض میر اور ذکر میر میں میر تنقی میر نے دبلی کے بارے میں تاریخی اور ساجی نوعیت کے چندوا قعات بیان کیے ہیں،ان میں سے چند کاذکراس وقت مقصود ہے۔

میرایک باربجین میں دہلی آئے، اس کے بعدسترہ برس کی عمر میں انہوں نے دوبارہ دہلی کا رخ کیا، اور اپنے سوتیلے مامول سراج الدین علی خان آرزو (م۲۲ریج الثانی ۱۲۹۹ر ملی کا رخ کیا، اور اپنے سوتیلے مامول سراج الدین علی خان آرزو (م۲۲ریج الثانی ۱۲۹ جنوری ۲۵ کا دوبارہ بلی کا سفر کیا۔ایک باروہ سراے عرب میں مقیم رہے۔ اس کے علاوہ بھی میر نے ایک دوبارہ بلی کا سفر کیا۔ایک باروہ سراے عرب میں مقیم رہے۔ ا

مخضریہ کہ جمر کا وطن اکبرآباد سہی الیکن وہ ایک مدت تک دہلی میں مقیم رہے، ان کے ہوش نے یہیں آئکھیں کھولیں۔ جمیر نے اپنے قیام دہلی کے زمانے میں ظاہر ہے اس تاریخی شہر کو دیکھا، یہاں کے ماحول سے اثر بھی قبول کیا، اور انہیں طبیعی طور پر دہلی سے لگا و بھی پیدا ہوا، جس کا شہوت دہلی کے لیے ان کے بیابیات ہیں جو فاری شہرآشوب نے قل کے جارہے ہیں:

ای صبا گرسوی دتی بگذری جم چوسرصر، آه مگذر سرس بری بوسه ده بر برقدم از سوی من بود بر آن خاک عمر روی من بوسه ده بر برقدم از سوی من برمقابر آیهٔ رحمت بخوان برمساجد خدمتی از من رسان

ہم بکن پیدا جبین تازه ای سجده ای بر بر سر دروازه ای

د الى ایک قدیم اور تاریخی شهر ہے۔ یہاں مختلف بادشا ہوں نے شهر بھی بسائے اور قلع بھی تغییر کے۔

یعظیم قلع سے الیکن جب بھی کوئی نیا قلع تغییر ہوتا تو پرانا قلعہ متر وک ہوجا تا۔ اس میں شاہی کام

کاخ نہ ہوتا ہو، لیکن اب عام لوگ اس میں قیام کرتے سے لال قلعہ کے علاوہ دہلی میں اب

موجود قلعوں کی حالت زار کی ایک وجہ ان میں عام لوگوں کی رہایش بھی ہے۔ ان لوگوں نے ظاہر

ہوائی ضرورت کے مطابق ان قلعوں کی عمارتوں میں ردو بدل کیا ہوگا ہی عمارتیں بھی بنایی ہوں

امیر کی آپ بین میں ۱۲۔

گی۔ کونلہ فیروزشاہ میں خواجہ باتی باللہ کا ایک عرصے تک قیام رہا ای جگہ مجد دالف نائی اور شخ عبد المحق محدث دہلوی نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اس کونلہ فیروزشاہ میں بقول میر تقی میر، شاہ ولی اللہ اشتیاق کا قیام بھی تھا ہے۔ حضرت بابافرید تبخ شکر کی اولا دمیں میاں شرف الدین مضمون اور تگ زیب کی ایک لڑکی زینت النسا کی تعمیر کردہ مجد زینت المساجد میں سکونت پذیر تھے۔ اس مجدمیں ان کا انتقال بھی ہوائے۔ یودہ مجدہ جو گھٹا مجدک نام سے زیادہ معروف ہے۔ وہلی میں میر کے دور میں بھی لوگوں کے گھروں پر مشاعرے کی مختلیں منعقد ہوتی وہلی میں میر کے دور میں بھی لوگوں کے گھروں پر مشاعرے کی مختلیں منعقد ہوتی تھیں، ظاہر ہے کہ ایس میر کے دور میں بھی اوگوں کے گھروں پر مشاعرے کی مختلیں منعقد ہوتی کی رہایش پر ان مختلیں بانا اس محتلی بانا اس محتلی بانا اس محتلی کی رہایش بر ان محتلی کی امارت اور علم وادب سے اس کے تعلق خاطر کا کی رہایش پر ان محتلی بانا اس میں اور بر میر تھی میر کی رہایش گاہ پر منعقد ہوئے تو بھی ہوئی میر کی رہایش گاہ پر منعقد ہوئے تو بھی سے خواجہ میر درد کے والد خواجہ ناصر کی تجویز پر میر تھی میر کی رہایش گاہ پر منعقد ہوئے تو بھی سے خواجہ میر درد کے والد خواجہ ناصر کی تجویز پر میر تھی میر کی رہایش گاہ پر منعقد ہوئے تگیں۔ میر نے اس واقعہ کا دکر اس طرح کیا ہے:

مجلس ریخته که به خانهٔ بنده به تاریخ پانزدیم برماه مقرراست، وابسته به ذات بمین بزرگ (بیخی خواجه ناصر) است، زیرا که پیش ازین، این مجلس به خانه اش مقرر بود، از گردش روزگار بی مدار بریم خورد از بس که به این حقیرا خلاص د بی داشت، گفت که این مجمع را شا اگر به خانهٔ خود معین بکنید، بهتراست به نظر برا خلاص آن مشفق ممل کرده آید ی

میر جاد اکبرآبادی کے مکان پر بھی محفل شعر منعقد ہوتی تھی۔ میر بھی اس میں شرکت کرتے سے سے علادہ میر علی تقی متخلص ہے کافر کے گھر پر بھی مشاعر ہے ہوتے ستے ہے۔ حافظ حلیم جنہیں اسا تذہ کے بیشار اشعاریاد ستھ اور جو بواسحاتی اطعمہ کے طرز پر شعر کہتے ستے ،اپنی رہایش گاہ پر مشاع ہے منعقد کراتے ستھ ا۔

۲- نکات الشعرام ۳۳ س- نکات الشعرامی ۱۳۱ مینامی ۱۳۱ مینامی ۱۳۱ مینامی ۱۳۱ مینامی ۱۳۱

ا۔ نکات الشعرامی ۴۸ ۳۔ نکات الشعرامی ۲۱ اتفاق ہے ایک بار مہینے کی پندر : تاریخ کو جولی کا تہوار تھا۔ اس ون تیر کے گرمجنس شعرتکیل پائی تھی۔ اس ون شاہجہان آباد کے رہنے والے نضل علی متخلص بدوانا بھی اس میں شرکت کے لیے میر کے گر آئے۔ وہ بجیب وغریب لباس پہنے ہوئے تھے۔ زانو تک طویل سیاہ پنم تن ان کے بدن پرتھی ۔ ان کارنگ بھی سیاہ تھا اور داڑھی بھی۔ میر زار فیع نے جب ان کی سیمیت کذالی دیکھی تو کہا: یاروہولی کاریجھ آیا ہے۔ میر نے اس جملے کا فاری ترجم بھی کیا ہے کہ: بزبان فاری بڑس ہولی می تو ان گفت۔ میر تقی میر اس کے بعد وضاحت کرتے ہیں کہ ہندستان میں میر میر کے اس جملے کا فاری بڑھوڑے ، اونٹ وغیرہ کا سوانگ ہے کہ ہولی کے دنوں میں اکثر معمولی ہندوتا جراور بچے رہجھ، بندر، گھوڑے ، اونٹ وغیرہ کا سوانگ بھرتے ہیں اور تفریح کرتے ہیں۔ اس صورت حال کے پیش نظر، رفیع کے اس جملے نے کہ میر کے دنوں کاریجھ آیا ہے' اس وقت بہت لطف دیا۔

اہل ذوق اُن دنوں اپنی رہاش گاہ پر دہلی میں صرف مشاعرے ہی منعقد نہیں کرتے سے ، بلکہ مجلس مرافعۃ بھی تشکیل پاتی تھی۔ میر نے بیلفظ مرافعۃ ،میاں کمترین کے احوال میں استعمال کیا ہے۔ میر نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ:'' مزاجش میلا بن ہزل بسیار دار د،موافق استعداد خود تخن می گوید ، بندہ شعر معقول ادشنید ہام ، گاہ گاہ درمجلس مرافعۃ کہ این لفظ بدوزن مشاعرہ تر اشیدہ اند ، ملاقات می شود' کاس عبارت سے استنباط کیا جاسکتا ہے کہ مجلس مرافعۃ میں عام طور پر ہزل و مطابحیہ اورشوخ کلام پیش کیا جاتا ہوگا۔

دبلی میں ایک بارسکرن نامی جو ہری نے ایک جوتی فروش کوئل کر دیا۔ بلواہوگیا۔ جوتی فروش کوئل کر دیا۔ بلواہوگیا۔ جوتی فروشوں نے اپنے غم و غضے کا اظہاراس طرح کیا کہ وہ جامع مسجد میں جمع ہوئے اورا ہام صاحب کو خطبہ نہیں پڑھنے دیا۔ جوتی فروشوں نے اس دور میں احتجاج کا یہ نہایت موٹر طریقہ نکالا تھا۔ ظفر خان روشن الدولہ تے جوطر ہبازی لقب سے معروف تھا، اس قاتل جو ہری کواپنے ہاں پناہ دی۔ اس پراور ہنگامہ ہوا۔ امرادوگروہوں میں تقسیم ہوگئے۔ جو ہری کے حامی اور اس کے مخالف دونوں گروہوں میں جم کر جنگ ہوئی۔ لوگ مارے گئے نظفر خان روشن الدولہ مخالفت کی تاب نہ لاسکا

ا- نكات الشعرا إص ١٢٣ الينا إص ١٢٩

۳\_خواجه مظفر مخاطب به روش الدوله ظفر خان بها در رستم جنگ با د فا بن خواجه عبدالقادر ، اینے دور کا ایک نامور امیر تفا، یه جعرات کی رات ۱۲ رذی الحبه ۱۲۸ احد کوشا بجهان آبا د می نوت بوار تاریخ محمدی ،میر زامحر ، مذیکز هه، ۱۹۶۰

اور بھاگ گھڑا ہوا۔وہ اس واقعہ ہے ایسا شرمسار ہوا کہ پھر گھر ہے نہ نکلا۔ بے نواتخلص کے شاعر نے بیدواقعہ ایک مخمس میں نظم کیا ہے جولوگوں کی زباں پر ہے یے

میری پرورش صوفی ماحول میں ہوئی تھی۔ ذکر میرکا ابتدائی حقہ اور فیض میری پانچوں کا بیش تصوف کی طرف ان کے میلان طبع کی ترجمان ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں میر نے تصوف وعرفان کے بارے میں جو پچھ کھا ہے، اس کے بعض پہلوؤں پر باور کرنا مشکل ہے۔ میر ہی گیا، تقریباً اسی دور کے معروف فاری شاعر میرزا عبدالقادر بید آل (م ۱۱۳۳ ماری) نے چہار عضر میں حقایق کے بیان میں مافو تی فطری قضوں اور فلسفیانہ موشگا فیوں کی اس طرح بیوند کاری کی عضر میں حقایق کے بیان میں مافو تی فطری قضوں اور فلسفیانہ موشگا فیوں کی اس طرح بیوند کاری کی بی کہ کتاب کی اہمیت پس منظر میں جایز کی ہے۔ بیدل عالباً بہ چا ہے تھے کہ وہ اپنی آبی طرف منسوب کر کے جو مافوتی فطری انسان کے روپ میں بیش کریں۔ چنا نچھ انہوں نے اپنی طرف منسوب کر کے جو واقعات قلم بند کیے ہیں، وہ جادو کی دنیا کے قصے معلوم ہوتے ہیں۔ میرکی ندکورہ بالا دونوں کتابوں واقعات قلم بند کیے ہیں، وہ جادو کی دنیا کے قصے معلوم ہوتے ہیں۔ میرکی ندکورہ بالا دونوں کتابوں کے بعض حضوں میں میرکی بھی ہی کوشش فطر آتی ہے۔ بہرحال اس موضوع پر گفتگو کا بیہ وقع ونی شہیں، کہنا صرف سے کہ میرکو تصوف سے لگاؤ تھا، اور ان کے بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ ان نہیں، کہنا صرف سے کہ میرکو تصوف سے لگاؤ تھا، اور ان کے بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ ان میں بیٹھے، خدمیے خلق خور میں بھی د، بلی کے گوشے گوشے میں صوفیا و مشارخ اپنی اپنی خانقا ہوں میں بیٹھے، خدمیے خلق میں میں وف ہیں۔

سیدحسن رسول نما (م: روز یک شنبه ۲۱ شعبان ۱۱۰۳ر) شاہجهان اور اور نگ زیب کے دور کے ایک معروف اولی بزرگ بھے۔ ان کاعرس منایاجا تا تھا۔ میر بھی ایک باراپنے احباب کے ہمراہ اس میں شریک ہوئے اس عرس میں فاری کے معروف شاعر قزلباش خان امید بھی تھے۔ انہوں نے ریختہ میں اپنے دو تازہ شعرمیر تعقی میر کوسنائے ۔ ت

 سے۔ سبزان نوحظ ہے ربط تھا۔ کو چہ و ہازار میں گھو متے پھرتے تھے۔ شاہ ووزیر ان سے ملاقات کے متمنی رہے تھے۔ امیر لوگ بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے اور خود ہی ان کے احسان مند ہوتے سے۔ ایک بارایک وزیر نے آپ کو چالیس ہزار روپے پیش کیے۔ میاں سعید خان نے قبول کرلیے۔

دبلی میں ایک معروف مقام''قدم شریف'' ہے، یہ نئی دبلی ریلوے اسٹیشن سے صدربازار جانے والی سڑک پرواقع ہے۔ فیروز شاہ تخلق کے دور سے اس کا تعلق ہے۔ بہر حال میاں سعید خان نے، چالیس ہزار روپوں میں سے قدم شریف کے شکتہ حوض کی مرمت کرائی اور باقی روپ غریبوں، فقیرول اور مسافروں میں تقسیم کردیے۔ میاں سعید خان نے ایک بارمیر تقی میر سے شکایت کی کہ خفقان کی شد ت ہے، طبیعت کو کسی طرح سکون نہیں آتا۔ پچھ عاشقانہ شعر بڑھوکہ میں خوب روول۔ میرنے بیشعر بڑھا:

مبر بہ پیشِ دل نوشکیب من نامش کہ از برای تپیدن، بہانہ می طلبد میاں سعید خان نے دل پر ہاتھ رکھااور ہے ہوش ہو گئے ۔لوگ آئییں اٹھا کر،گھر لے گئے ۔دو تین دن ان کا بجیب حال رہا۔ بھی غش بھی افاقہ ،آخر کارواصل بہتی ہوئے۔ یہ میاں سعید خان کون تنے ،اس کاتعین کسی دوسرے آخذ ہے نہیں ہوسکا۔

یبی دبلی جہاں بقول میر :... بیس رہتا تھا، جلے کرتا تھا، شعر پڑھتا تھا، عاشقانہ زندگی گرزارتا تھا۔ راتوں کوروتا، خوش قد روں ہے عشق لڑاتا، ان کے حسن کی تعریفیں کرتا اور لمبی لمبی زلفوں والے معشوقوں کے ساتھ رہتا تھا، حسینوں کی پرستش کرتا اور ایک لمجے کے لیے بھی ان سے جدائی ہوتی تو بے قرار ہوجاتا تھا، کفل سجاتا تھا، حسینوں کو بلاتا تھا، ان کی مہما نداری کرتا تھا اور یوں زندگی گرزارتا تھا تا ہوائی ہے جملے سے پہلے کی وہلی تھی۔ ابدالی نے وہلی میں جوتیا ہی مجائی ، میر اس کے عینی شاہد ہیں۔ ذکر میر میں ابدالی کے ہاتھوں دہلی کی بربادی کا جوآتا تھوں دیکھا حال میر نے لکھا ہے، وہ وردنا ک بھی ہاور عبر تناک بھی۔ اس خمن میں ان کے بیانات کا خلاصہ پیش خدمت سے خیش میر ہیں۔ وہ وردنا ک بھی ہاور عبر تناک بھی۔ اس خمن میں ان کے بیانات کا خلاصہ پیش خدمت اسے خیش میر ہیں۔ وہ وردنا ک بھی ہاور عبر تناک بھی۔ اس خمن میں ان کے بیانات کا خلاصہ پیش خدمت

: \_

گھڑی بھر رات گزری تو غارتگروں نے ظلم وستم ڈھانا شروع کیے۔شہر کوآگ لگادی، گھروں کوجلا ڈالا اور سازو سامان لے گئے ہے کو جو گویا صح تیامت بھی، تمام شاہی فوج ( بعنی درانی کی فوج ) اوررد ہملے شہر برٹوٹ بڑے اور قبل و غار تگری میں لگ گئے ۔ شہر کے درواز وں کوتو ڑ ڈالا ،اوگوں کو تيدكرليا، بهتول كوجلا ديا بسر كاث ديه، ايك عالم يربيه مظالم تو ژه اور تين دن ، رات تك يظلم روا رکھا، کھانے اور سننے کی چیزوں میں ہے کھے نہ چھوڑا، سینے زخی اور کلیج چھانی کردیے۔وہ فتنہ گرہر طرف جھائے ہوئے تھے۔ شرفا کی منٹی پلید ہور ہی تھی۔شہر کے مماید خشہ حال تھے، بڑے بڑے امیرایک گھونٹ یانی کے بھی مختاج ہو گئے۔ گوشٹشین بے گھر اور نواب گداگر بن گئے ، ایک عالم تکلیفیں جھیل کرمر گیا،ایک جہاں کی عزت و ناموں پر باد ہوگئی، نیاشہر جل کرخاک ہوگیا،انہوں نے برانے شہر کو بھی تاراح کردیا۔ بے شار انسانوں کو قبل کردیا۔ساتھ آٹھ دن بیہ ہنگامہ بریار ہا۔ پرانے شہر کاعلاقہ جے رونق وشادانی کے باعث "جہانِ تازہ" کہتے تھے، کسی گری ہوئی منقش دیوار کی مانند تھا، جہاں تک نظر جاتی ہمقتولوں کے سر، ہاتھ، یا دُن اور سینے ہی نظر آتے تھے۔ جومظلوم مرگیا، گویا آرام یا گیااور جوان کی زویس آگیا، نیچ کے نہ جاسکا۔میرتقی میربھی اس تباہی كاشكار ہوئے۔وہ يہلے بھی فقير تھے،اب اور مفلس ہو گئے۔ سراک کے کتارے ان كا مكان بھی ڈ ھادیا گیا<del>ئ</del>ے

ایک شاعر نثر لکھے اور اس میں اپنے یا دوسرے شعرا کے حسب حال ابیات کی پیوندکاری نہ کرے، یہ یقین کرنے کی بات نہیں۔اس شمن میں غالب وہلوی نے بہت سے جے بات کہی تھی کہ: یہ بات بچھ میں نہیں آتی کہ جو محفی نظم ونثر دونوں چیزوں پر برابر قدرت رکھتا ہو،اس کی نثر میں کہیں نظم نہ یائی جائے۔

میر نے دہلی کی بربادی کے بیان میں، نہایت دردناک اور موڑ شعر نقل کیے ہیں۔ شعر دن کی بربادی کے بیان میں، نہایت دردناک اور موڑ شعر نقل کیے ہیں۔ شعروں کی بیوند کاری ان کی کتابوں 'ذکر میر' اور' فیض میر' میں قاری کا دامن دل اپنی طرف کھیٹین ہے۔ اس ضمن کے چند شعر ملاحظ فر مائے:

ا ـ يادگارغالب، حالي عنالب أستى نيوث، ئى د بلي ١٩٩١ء ٢ ـ ايينا

اعظم فان کلان کلان کلائے اعظم فان نے جب میروسے ٹمیر میں جباں ہروہل ہے ان بٹ کر پہنچ تھے،ان کے احوال دریافت کیے تو انہوں نے آپ بیتی سنانے کے بعد یشعر پڑھا: امروز چو کارمن وعرنی بہم افقاد باہم گریستیم و گریستیم و گریستیم و گریستیم دبلی کی تباہی کے بعد جب میر شہلتے ہوئے شہر کے تازہ ویرانوں سے گزرے تو انہیں بیا شعاریاد آئے:

از ہر کہ تخن کردم ،گفتند کہ این جانیست از ہر کہ نثان بُستم ،گفتند کہ بیدا نیست خرابات دیکھے تو بیشعر پڑھا:

ہر کجاا فقادہ دیدم خشت در دریانہ ای بُو د فردِ دفتر احوالِ صاحب خانہ ای ہر طرف برسی ہوئی دحشت نے انہیں بید ہائی یا دولایی:

افناد گزارم چو به وریانهٔ طوس دیدم بعندی نشسته برجای مخروس گفتم چه فبرداری ازین وریانهٔ طوس گفتا، خبرانمیست که افسوس افسوس و بالی کی بینا گفته به حالت د کیه کرمیر تقی میر نے عبد کیا تھا کہ وہ اب بھی اوھر نہیں آئیں دونا کی بینا گفته به حالت د کیه کرمیر تقی میر نے عبد کیا تھا کہ وہ اب بھی اوھر نہیں آئیں

150

## مير كالمسكن اور مدفن

بیسویں صدی کے نصفِ اوّل تک لکھنو کے ٹی ریلوے اسٹیشن کے قریب بنی ہوئی قبروں میں سے ایک کے بارے میں کہاجا تا تھا کہ بیر تیر کی قبر ہے۔لیکن کوئی دستاویزی ثبوت یا قبر پر کتیہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس کو حتی طور پر میر سے منسوب نہیں کیا جاسکتا تھا۔قبروں کے اُس تطعے میں اِس قبر کو بیا نتیاز حاصل تھا کہ بعض لوگ کسی کسی دن اس پر روشنی کرتے اور مرادیں ما نگلتے مقعے۔

 دعوت نامے اور اخبار ٹی اشتباروں کے سرنامے پر دینے اور کپڑے پر لکھ کر تقریب گاہ میں لگانے کے لیے ان کومیر کے بدبر کل شعر ل گئے تھے:

تربت میر پر بیں اہل سخن ہر طرف خوف ہے، دکایت ہے ابھی تقریب فاتحہ سے چل بہ خدا واجب الزیارت ہے ابھی تقریب فاتحہ سے چل بہ خدا واجب الزیارت ہے وہد بنے اوراس عمل درآمد کی نوبت آنے کے درمیان خاصہ و قفہ پڑ گیا اوراس عربے

لیکن بیمنصوبہ بنے اوراس پر ممل درآ مدکی نوبت آنے کے درمیان خاصہ وقفہ پڑگیا اوراس کے میں ادیب کا اس قبر پر جانا بھی نہیں ہوا۔ آخرا کی دن جب وہ وہ ہاں پنچے تو دیکھا کہ قبر اوراس کے آس پاس کی زیٹن خوب صاف کر دی گئ ہے، قبر پر چا در چڑھی ہوئی ہے، چراغ جل رہا ہے، اگر بتیال سلگ رہی ہیں اور ایک سبز پوش مجاور بھی موجود ہے۔ مجاور نے بتایا کہ بیرشاہ جشن کا مزارہے، اور یہ کہ شاہ جشن نے خوداُن کے خواب میں تشریف لاکرا ہے مزار کا یہ پتا بتا یا اوراُن کو اس کی مجاوری کی ہوایت کی ہے۔

اس طرح ادیب کا اندیشہ می خابت ہوا۔ پھوعر سے بعداُن مجاور کی وفات ہوگئی اور مزار کی دیکھ بھال اُن کی سنِ رسید ہ اہلیہ کرنے لگیں۔ اُسی زیانے میں ادیب ڈاکٹر عبادت ہریلوی کو میں مزار دکھانے لے گئے تھے۔ ڈاکٹر عبادت بتاتے ہیں کہ انہیں ٹی اسٹیشن کے قریب

"ریل کے پاس .... با کیں جانب اوپر کی طرف ہے قبر یں نظر آ کیں۔ ایک قبر زیادہ نمایاں تھی اور اس پر چاور چڑھی ہوئی تھی۔ وہاں ایک بوڑھی عورت ملی مسعود صاحب نے اس عورت سے پوچھا، بڑی بی ہی کا مزار ہے؟ اُس نے کہا، یہ شاہ جشن کا مزار ہے۔ میرے میاں کوفیض آباد ہی میں یہ بشارت ہوئی تھی کہاں جگہ جا دُاورشاہ جشن کے مزار پر حاضری بشارت ہوئی تھی کہاں جگہ جا دُاورشاہ جشن کے مزار پر حاضری دو۔ کئی سال ہوئے ہم یہاں آگئے۔ میرے شوہر کا تو انقال ہو چکا ہے۔ اب میں اس مزار کی دکھے بھال کرتی ہوں۔ اس میں اس مزار کی دکھے بھال کرتی ہوں۔ اس سے گزر بسر ہوجاتی ہے۔ یہ سن کر مسعود صاحب میری طرف

مخاطب ہونے اور کہا، یہ میر تقی میر کا مزار ہے۔ بچین میں آت سے تقریباً جا جا ہوا تھا اور بزرگوں نے سے تقریباً جا جا جی سال جھے اس کاعلم ہوا تھا اور بزرگوں نے باوتو ق ذرائع سے مجھے بتایا تھا کہ یہی میر صاحب کا مزار ہے۔'' باوتو ق ذرائع سے مجھے بتایا تھا کہ یہی میر صاحب کا مزار ہے۔'' (مضمون 'نرو فیسر سید مسعود حسن رضوی اویب'')

۱۹۴۷ء کے قریب میرانیس کے پوتے دولھا صاحب عروج نے اپنی کتاب 'عروج اُردو''میں میر کی قبر کے متعلق لکھا تھا:

> ''بیان کیا جاتا ہے کہ ان مرحوم کی قبر آغا میر کی ڈیوڑھی والے (لکھنوسٹی) اسٹیشن کے پہلو میں رفاہِ عام (کلب) کی عمارت کے سامنے قبرستان میں ہنوز موجود ہے۔''

اس بیان پردولها صاحب نے بیرهاشید باہے:

''میں نے میر مرحوم کی قبر کواپئی آٹھوں ہے دیکھا ہے، بلکہ جو
اُن کی قبر بتائی جاتی ہے اس پر بڑھ شنے کو چراغ روش ہوتا ہے اور
پچول چڑھائے جاتے ہیں، اور بیوا قعہ میراد یکھا ہوا ہے۔ اکثر
بڑھ شنے کو میرااس راہ ہے گزرنے کا اتفاق ہوا اور میں نے ان
کی قبر پرروشنی دیمھی یعض یہ بھی کہتے ہیں کہاس قبر پر جاروب
کی قبر پرروشنی دیمھی یعض یہ بھی کہتے ہیں کہاس قبر پر جاروب
کشی کرنے ہے ہماری مراد برآتی ہے۔ حقیقت میں یہ میرکی قبر
ہوئی کرنے ہے ہماری مراد برآتی ہوں کہ روشنی کرنے والے
ہیں (پیش) کرسکتا، نہ یہ بتا سکتا ہوں کہ روشنی کرنے والے
ہیں (پیش) کرسکتا، نہ یہ بتا سکتا ہوں کہ روشنی کرنے والے
کون ہیں' (عرد ج اردو مخطوط ذخیرہ کا دیب)

''عروب<sup>ج</sup> اردو''ے بیں ہائیس سال پہلے سیدمہدی حسن احسن لکھنوی نے اپنی کتاب''واقعاتِ انیس''( تصنیف۱۹۰۵ء تا۱۹۰۸ء) میں لکھا:

"أيك مرتبدول مي خيال آيا كه ميرتقي مير مرحوم كي تبروريافت

كرنا عابي مرائي بزرگول سامعلوم بواكه مير صاحب كي قربھیم کے اکھاڑے میں ہے۔...وہاں تک پہنچا، مگر مجبور تھا کہ (میر کی قبر کو) کس سے دریافت کروں۔ اوّل تو شہر کاغیر آباد صد جہاں انسان کا گزر بھی اتفاق ہے ہوجاتا تھا،اورا گر کوئی مخض ملابھی تو میرے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ بے نیل مقصودوا بس موايئ سال بعدا تفاقيه أس طرف گزرموا يشام كا محشث يُحاوقت تقا، تاريكي يحيلي مولَى تقى ميں گاڑى يرسوار تقا۔ دہنے باکیں دونوں جانب بیٹر میدان اور چند کھیتوں کے سوا می استران معلوم ہوتا تھا۔ دہنی جانب کی بلندی یر، جہاں اس قبرستان کا ایک صنه باتی ہے، کسی انسان کی پر چھائی سی معلوم ہوئی۔ جھے شوریدہ مزاج کوایسے مقاموں سے دلچیں ہے۔ گاڑی روك لى \_ أتريز ااورايك ناجموار بلندى كارات طے كر كے ايك قبر کے سراہنے بہنچا تو ایک نیک بخت ضعیفہ کو اُس قبر پر جھکے ہوئے اور حصولِ مد عا کے لیے دعاؤں میں مصروف یایا۔ سنانے کے عالم میں ایک پیرزال کا قبرستان میں گزر چرتناک واقعہ خیال کر کے بدن کے روئیں کھڑے ہو گئے مگر ساتھ سے بھی یقین ہوگیا کہ آج وہ راز سر بستہ کھلا جاتا ہے۔ول کڑا کر کے أس ضعيفه سے سوال كيا كداس سائے كے وقت تم اس قبرستان میں کیا کررہی ہواور یہ قبر کس کی ہے جس پرتم جھکی ہوئی ہو۔وہ ہے جاری مہم گئی اور پچھ جواب نددیا ، مگر خدامیرے اس گناہ کو بختے کہ میں نے بے ضابطہ دھمکیاں دے کر حال دریافت کیا۔ أس بے جاری غریب عورت نے جواب دیا کہ بہتر ایک میرے مورث اعلی کی ہے اور وہ آیک دروئیش صفت سند تھے۔
میراباب جب کی مصیبت میں گرفتار ہوتا تھا تو اِس صاحب قبر
سے استدعا کرتا تھا۔ اُسی طریق کے موافق میں بھی اپنی مشکلوں
میں اکثر اس صاحب قبر سے امداد طلب کرتی ہوں۔ میں نے
پوچھا ان کا نام کیا ہے۔ اس نے کہا نام میں نہیں جانی مگرا تنا
جانتی ہوں کدا گلے زبانے میں ایک مشہور شاعر تھے۔... کیا خوشی
کی بات تھی۔ جھ پرایک عالم وجد طاری تھا اور اُس بے خودی
میں بہ کمالی عقیدت فاتے کو جھکا۔ عورت نے اپنارات پیرا۔
گاڑی والا چلا چلا کر پکار رہا تھا۔ اُس کی آواز ہے ہُشیار ہوا تو
موقع نکل گیا تھا۔ میں نے تو اپنے دل سے اُس مزار کو میر مرحوم
کا مزار مقدس طے کرلیا۔ واللہ عالم بالضواب۔''

ان بیانوں سے دو ہاتمی معلوم ہوتی ہیں۔ایک بید کہ تعنو کے پرانے لوگ جانے تھے کہ میرکی قبر بھیم کے اکھاڑے یا تھے کہ میرکی قبر بھیم کے اکھاڑے بیں ہے،اور دوسری بید کہ اس علاقے کی ایک قبر کے متعلق کہاجا تا تھا کہ بیمیرکی قبرے۔

لکھنو میں میڑکی وفات کے ایک ہفتے بعدے ۱۲۲۵ھ (۱۲۲۵ھ (۱۸متمبرا ۱۸۰۰ء) کومیر محکن، محکن المخاطب ہزین الدین المحد نے دیوان میر کے ایک مخطوطے پر میر کے آخری مسکن، وفات ، تدفین اور مدفن کے متعلق یہ یا دواشت تحریر کی تھی:

البدروز جمعه بیستم ماه شعبان المكرم وقب شام سنه ۱۲۲۵ كي بزار و دوصد و بيخ بجرى بود، ميرمحرتق صاحب ميرخلص، صاحب اين د يوان چهارم، درشهر لكهنو درمحله شهنى بعد طي نه عشره ممر به جوار رحمت ايز دى پوستند و بدروز شغنه بيست و كيم ماه فدكور

مذالیہ وقت دو پہر در اکھاڑ ہ بھیم کہ قبرستانِ مشہور است،

زویک قبور اقربا نے خویش مرفون شدند۔ (عکسِ تحریمشمولہ دیوانِ میرمرتہ واکٹر اکبر حیدری)

دیوانِ میرمرتہ واکٹر اکبر حیدری)

(رجمہ: بدروزِ جعد بیسویں شعبان المکرم سند ۱۲۲۵ بارہ سوچیں بہری (۲۱متبر ۱۸۱ء) تھی، اس دیوانِ چہارم کے مصنف میرتق صاحب میرتق صاحب میرتق می رکھو می بال سطے کرنے کے بعد شہر کھنو محلہ سٹمٹی میں رحمت این دی سے جالے۔ اور بدروز شنبہ اکیسویں باو مندور سندالیہ کو، دو بہر کے دفت بھیم کے اکھاڑ سے میں، جومشہور میرستان ہے، اپنے عزیزوں کی قبروں کے نزدیک مدفون تجرستان ہے، اپنے عزیزوں کی قبروں کے نزدیک مدفون ہوں۔)

گزشته بیانوں اورمیرمحمحن کی اس یا دواشت کی روشنی میں بیتین جگہیں ہماری تو جہ کی مستحق تھمرتی میں :

ا۔ محکّہ شہی

٢- تجيم كالكمارًا

٣- قبرستان اکھاڑ انھیم

ان جگہوں کے متعلق مختلف ماخذوں ہے حاصل ہونے والی معلومات حسب ذیل ہے:

سٹبٹی : بینام غالبًا''سوت ہُتی'' (بہ معنی سوت کا بازار، یا منڈی) کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔اس کا تلفظ''سوئٹی'' ''ہشٹنی'' بھی تھا۔ بیکھنؤ کے شال مشرقی علاقے کا بہت پرانا اور بڑے رقبے کا محلّہ تھا۔ اس کا پرانا نام''سید واڑ ہ'' بھی ملتا ہے۔ کتاب'' ٹمرات الا نظار فی مامضیٰ من الآثار' میں ایک بزرگ سید کی الدین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ''سیدواڑ وکھنؤ میں، کہ جس کو آب شبتی ایک بزرگ سیدواڑ وکھنؤ میں، کہ جس کو آب شبتی کہتے ہیں، اقامت گزیں ہوئ'، اور یہ کہ سید کی الدین عبد شاہی کے ایک بزرگ (موالانا علی ) کے استاد (سید محمد مخدوم) کے پردادا تھے (صنم)) استے پرانے وقت کے بزرگ کے زمانے علی ) کے استاد (سید محمد مخدوم) کے پردادا تھے (صنم)) استے پرانے وقت کے بزرگ کے زمانے

میں یہ مُلَد پہنے ہے موجود تھا۔اس سے اس کی قد امت طاہر ہے۔ میرانیس بھی فیض آباد سے لکھنؤ آکر سمبٹی میں مقیم ہوے تتھے۔اُن کے نواسے میرسید علی مانوس کا بیان ہے کہ یہ مُلَد دریا ہے گوئی کے کنارے تھا۔ (مضمون''میر انیس، پچھ چٹم دید عالات'')

زبدۃ العلماسید آغامبدی تعضوی کابیان ہے کہ ''سوٹٹی' کیٹے بل اور لوہ والے پُل کے درمیانی علاقے میں واقع تھا۔ وہ سید ظفر حسن عرف بابوصاحب فاتی تکھنوی (فرزند میرعلی محمد عارف) کے درمیانی علاقے میں واقع تھا۔ وہ سید ظفر حسن عرف بابوصاحب فاتی تکھنوی و فرزند میرعلی محمد عارف کے عالب تھا اور ' بیلی عارف کے حوالے سے بیٹھی بتاتے ہیں کہ بیٹل گوئتی کے جو برانا تکیمسلمانوں کی قبروں کا تھا اُس سے محلہ کے حدود وار بعد میں گارد (رزیڈنی) سے محلہ کے حدود وار بعد میں ایک حداد وار بعد م

اودھ کی شاہی کے آخرز مانے تک سٹھٹی کی رونق اور آبادی بہت تھی۔اس سرسبز علاقے میں مکانوں کی کثرت تھی جن میں رئیسوں اور شاہی خاندان والوں کی عالی شان کوٹھیاں اور میں مکانوں کی کثرت تھی جن میں رئیسوں اور شاہی خاندان والوں کی عالی شان کوٹھیاں اور حویلیاں بھی تھیں۔(تاریخ لکھنوص کے ا۔۳۳۲)

ان کارروائیوں کی زدیس آگیا، بلکہ ان کارروائیوں نے دہلی کی طرح لکھنو میں بھی بڑے

ان کارروائیوں کی زدیس آگیا، بلکہ ان کارروائیوں کے با قاعدہ منھوبہ بند آغاز سے پہلے جنگ

کاوائل، کی میں سےعلاقہ اُبڑ ناشروع ہوگیا تھاجس کا سبب انگریزوں کے مرکز ریزیڈنی سے اس کا تر وائی میں بیعلاقہ اُبڑ ناشروع ہوگیا تھاجس کا سبب انگریزوں کے مرکز ریزیڈنی سے اس کا تر ب تھا۔ سید کمال الدین حیور بتاتے ہیں کہ میرٹھ اور دبلی سے جنگ کی تشویش ناک خبریں با نہ اور الکھنو میں بھی لڑائی کے آثار دیکھنے پرانگریزوں نے اپنے فوجی دستوں اور گاڑیوں وغیرہ کی آثار و کیھنے پرانگریزوں نے اپنے فوجی دستوں اور گاڑیوں وغیرہ کی آثار و کیھنے پرانگریزوں نے اپنے فوجی دستوں اور گاڑیوں وغیرہ کی آثار و کیھنے پرانگریزوں نے اپنے فوجی سندوں اور گاڑیوں وغیرہ کی آئی بات میں ، اور دور تک جنے مکان سامنے کے تھے سب (کو)
میل قلعہ میچکم کیا اور ہر طرف تو پی نصب کی اور دور تک جنے مکان سامنے کے تھے سب (کو)
میار کر دیا اور درخت سامنے کے سب کٹوا دیے۔ '(قیم التواری خراب ۱۹۲۳)۔ بیالات و کھی کر سے اس کے بعد سیار کر دیا اور درخت سامنے کے سب کٹوا دیے۔ '(قیم التواری خراب ۱۹۲۳)۔ بیالات و کھی کی اس علا نے کے زیادہ تر رہے والے شہر کے نہیدہ مخوظ علاقوں کی طرف کوج کر گئے۔ اس کے بعد

سبٹی کو پنینا نصیب نہ ہوا۔ ہا قاعدہ جنگ شروع ہوئی تو انگریزوں نے یہاں کی اور بہت ی عمارتیں گراکسٹٹی کومزیداُ جاڑ دیا۔ جنگ میں یہاں انگریزوں اور ہندوستانیوں میں بخت تصادم ہوئے۔ جنگ کے خاتے اور تکھنو پر اپنا تسلط قائم کر لینے کے بعد فتح یاب انگریز جا کموں نے عمارتیں گرانے کے ماہروں کی فوج بلائی اور شہر کا بڑا حصہ کھدوا ڈالا۔ اس ابتلا کا حال تکھنو اور اطراف کے بہت سے شاعروں ہمور خوں اور دوسر مصنفوں نے تکھا ہے۔ عظمت علی کا کوروی بتاتے ہیں:

" پھرشہر کھدنے میں لگا لگا تو زائد آوسے سے کھد گیا۔ امین آباد کے قریب سے نجف تف اور بیلی گارد سے لے کرروی دروازے تک ایک کف دست میدان ہوگیا۔" (مرقع ضروی صدول)

سٹبٹی ہیلی گاردادرروی دردازے کے درمیان ہی آبادتھا۔اس بیان میں عظمت علی بتاتے ہیں:

"سارے کے سارے مکانات نشیب دالے مسلم توپ دیے
گئے۔ ذی الحجہ ۱۳۵۳ھ (اگست ۱۸۵۸ء) تک اس طرف کا
نصف شہر کھد کر فاک برابر ہوگیا"۔اب بھی تکھنو میں بعض
تعمیروں کی گہری نیوکھودنے یا نئی یائی بجھانے پر برانی

عمارتوں کے ملبوں کے بنیجے سالم مکانوں کے آثار ملتے ہیں۔

حكيم محر كاظم لكهتة بين:

(ترجمہ)''شہر کے مشرق اور شال کی جانب کم کوئی مکان ہوگا کہ باقی بچا ہو…(کئی محلوں کے نام)…سٹمنگی…وغیرہ منہدم کر کے مثی میں ملادیے گئے''۔(سوانح عمری ہم ا۵۔۵۰) اس طرح سٹمٹی اور اس کے گردونواح کا علاقہ بہ تول عظمت علی''ایک کف دست میدان ہوگیا'' اور بہ قول احسن''ایک بیمڑ میدان کی حیثیت ہے مت تک پڑار ہا''(واقعات انیس ہم ۲۷) ای میدان میں کہیں پروہ مکان بھی تھا جس میں اِن واقعات ہے کوئی نصف مدی بیشتر میر نے دم تو راتھا۔ اگر مید مکان نشیب میں تھااوراس کوسلم توپ دیا گیا تھا تو بیا بھی زمین کے پنچے موجود ہوسکتا ہے۔

بھیم کاا کھاڑ ااور قبرستان:

سے علاقہ بھی سٹبٹی سے مصل تھا ادراس کا انجام بھی وہی ہوا جو سٹبٹی کا ہوا تھا۔ بھیم کے اکھاڑے سے دراصل دومقام مراد ہوتے تھے۔ بھیم کا اکھاڑا بہت بڑا محلّہ تھا اور میر کے مدفن والا تبرستان ، جیسا کہ محموض کے بیان سے ظاہر ہے، ای محلّے بیل پڑتا تھا۔ اس محلّے کے اندروہ بھیم کا اکھاڑا تھا۔ اس محلّے کے اندروہ بھیم کا اکھاڑا تھا۔ اس محلے کے اندروہ بھیم کے اکھاڑا تھا۔ می کے نام سے پورامحلّہ موسوم ہوا (جس طرح شیش محل بھیم کے اکھاڑے بیل المحنو، کی ممارت کے نام سے پورامحلّہ شیش محل موسوم ہوا )۔ تبرستان ای محلے بھیم کے اکھاڑے بیل اصل بھیم کے اکھاڑے بیل اس جگہت موسوم کیا جاتا تھا۔ عظمت مقصل تھا، ای لیے اس قبرستان کو بھیم کے اکھاڑے اور بھیم کے اکھاڑے کے ٹیلے پڑن میں کا کوروی کا بیان ہے کہ ہے کہ جنگ میں ہندوستانیوں نے '' بھیم کے اکھاڑے بیل کا کوروی کا بیان ہے کہ ہے کہ وی بھی ہندوستانیوں نے در بڑنی پر حملے کے لیے جومور ہے لگائے تھے، اُن میں ایک مور چہ '' بہتی کا یا تھا (قیصر التو اربخ میں ۱۲۷)۔

مہدی حسن ، میر کی قبر کی تلاش کے سلسلے میں بھیم کے اکھاڑے اور قبرستان کے محلِ وقوع کا پتااس طرح دیتے ہیں:

"بیہ محلہ عہد شاہی میں بہت مشہور تھا اور اب وہاں سواے کھنڈروں کے اور پہلیں ہے۔ آ عامیر کی ڈیوڑھی سے بیلی گارد
کے یتجے تک اس محلے کا سلسلہ گیا ہے۔ راستے میں ایک بہت

برانا تکمیہ ہے جس کوسیتا پور کی جدید ریلو ہے لائن نے کاٹ کر
قبروں کومتفر آل و پاشان کردیا ہے۔ نے میں ایک مڑک گھوڑے
گاڑی کے لیے ہے۔ اس کے اوپر چھتا ہے جس پر سے ریل
گاڑی کے لیے ہے۔ اس کے اوپر چھتا ہے جس پر سے ریل

الزرتی ہے۔ تکے کے کئی ہے ہو گئے ہیں۔ ایک ریلوے الأن کے بغل میں ہے، اور دوسرا اُس کے مقابل، اور تیسرامشرق کی جانب کسی قدر فاصلے پرواقع ہے۔ محرقر ہے ہے معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت میں یہ ایک ہی تکمیہ ہوگا جس کو نے جغرافیانے متفرق کردیا۔ "(واقعات انیس میں)

عبد الحليم شررك ناول ' طاہرہ ' ميں بھی ،جوبةول شرد سے واقعات ير بنى ہے،اس قبرستان كاحواله ملتا ہے۔طاہرہ اپنے چچامولوى عزيز الله كے بارے ميں بتاتی ہے كدوہ

"لوب كے بل كوجاتے ہوئے تالاب كے قريب جو

تكيب،اس كے باس رہے تھ" (ص ١١)۔

اورآ کے بڑھ کر بتاتی ہے کہ مولوی عزیز اللہ کی بیوی کو

''رزیڈنی کے احاطے اور تالاب کے درمیان جو تکیہ ہے، اس مد فرے بھی ''دھ میں م

مين دفن كيا گيا" (ص٠٢)

بابوصاحب فائق کے بیان (بہسلسلۂ سٹمٹی) میں رزیڈنی کے قریب والے اس پرانے کے علاقہ کا حوالہ آ چکا ہے۔ یہیں میر مستحسن خلیق کی بھی قبرتھی۔ اپنے ایک اور بیان میں فائق اُن کے مدفن کا پتااس طرح دیتے ہیں:

"لصنو میں او ہے کے پل اور ریل کے درمیان میں ایک قدیم قبرستان ہے، (خلیق) وہاں فن ہوے (احوال مرثیہ گویاں قلمی)۔

مولوی آغامہدی کابیان ہے:

''لو ہے کے پل کی واپسی میں جوریل کا پہلائیل پڑتا ہے، بتلا، اُس بُل کے جانے میں کم وہیش بچاس قدم جبرہ جا کیں تو با کیں جانب وہ قبرستان ہے جس میں لکھنؤ کے 'چندہ اوگ، شرفا ۱۱ د با دفن بیں ۔ میر نظیق ۔ ۱۱ در میر نقی میر یہاں دفن ہیں۔
اس جگہ بھیم کا اکھاڑا بھی تھا ، اور میر ظلیق کی قبر کا پتا دیتے ہیں
بعض علمی بیاضوں میں اس کا ذکر ہے' (تاریخ لکھنو ، ص ۱۵)
قبرستان کے مزید ذکر میں مولوی آغامہدی بتاتے ہیں:

''ات کا ال میں اس میں میں میں کا است کا کہ دور اور بھا ٹک سے گزر کر داخلہ ہوتا تھا۔۔اس علاقے میں ایک اوسط در ہے کی مسجد بھی تھی جس کا اب نام ونشان نہیں ہے'' (ص۵۲۔ ۳۵۱)۔۔

۱۲۴۵ ھیر کی وفات کا سال ہے۔اس وجہ ہے اُس سند میں قبرستان کی کیفیت کا بیربیان زیادہ اہم ہوجا تا ہے۔

او پر جو بیانات دیے گئے ہیں اُس زمانے کے ہیں جب انگریزی راج ہیں انہدا می کاروائیوں، پھرنی تغییروں نے سفح بدل دیے شعے اوران کی بیشتر تغییروں کوفنا کر دیا تھا، البتہ میر محمد محسن کا بیان (۱۸۱۰ء) انگریزی دور کا نہیں بلکہ عہدِ اوران کی بیشتر تغییروں کوفنا کر دیا تھا، البتہ میر محمد کا بیان (۱۸۱۰ء) انگریزی دور کا نہیں بلکہ عہدِ شابی ہے بھی پہلے اودھ کے نوائی دور کا ہے۔ ہمیں ایک اور بیان ماتا ہے جو میرکی وفات اور محمد کی تحریر سے بھی ہیں برس پہلے کا ہے۔ اِس بیان سے قبرستان کا نہ صرف محل وقوع بلکہ نام بھی مارے علم میں آجاتا ہے۔ اس کی تفصیل ہوں ہے:

سید حسین شاہ حقیقت کے بڑے بھائی (اور میرمحسن علی محسن مصنف تذکرہ" سرایا خن"کے چیا) سید حسن شاہ نے کہائی کے روب میں اپنی خودنو شت" فسانۂ رنگیں" (؟) ۱۲۰۵ھ (۱۹ ۔ ۹۰ کاء عبید آصف الدولہ) میں لکھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ اُن کی محبوبہ خانم جان کی موت لکھنؤ میں ہوئی اورا کے عورت دمر زائی نے انہیں بتایا:

> ''بعدِ نمازِ جمعہ عبدالنبی شاہ کے تیے میں نمازِ جنازہ پڑھی گئی اور وہیں تیمے میں جو بھیم کے اکھاڑے کے پاس ہے، اُس

#### گوبر گرال مایه، آفتاب شرم و هیا کو قبر میں چھپا دیا" (نشتر ص۲۱۰)

ان ساری معلو ہات کا خلاصہ ہیہ کہ و فات کے وقت میر کامسکن لکھنؤ کے محلے سبٹی ہیں تھا۔ سبئی اس عبدالتی ہے متصل محلہ بھیم کا اکھاڑا تھا۔ ای محلے کے اندروہ اصل بھیم کا اکھاڑا تھا جس کے پاس عبدالتی شاہ کا تکمیہ تھا۔ یہ تکمی کلہ بھیم کا کھاڑا تھا۔ یہ تکمی کلہ بھیم کا تھی تجرستان اکھاڑا بھیم کہ تا تھا اور تکمیہ اکھاڑا بھیم کہ تجرستان اکھاڑا بھیم کہ بھیم کا تکمیہ تبرستان اکھاڑا ہمیم کہ بھیم کا تکمیہ تبرستان اکھاڑا ہمیں میر اور اُن کے کہا نے لگا اور بھیم کے اکھاڑے کی نسبت سے مشہور ہوگیا تھا۔ اس قبرستان میں میر اور اُن کے اہل خاندان کی قبریں تھیں۔

اُس محلّ سنجنی میں ۵۰ ء کے آشوب سے پہلے تک میرانیس کا بھی مکان تھا جہاں اُن کے والد میر مستحسن خلیق کی وفات ہوئی (۸رجمادی الاول ۱۲۹ اھر ۲۶ می کی اور اُسی اکھاڑا بھیم کے قبر ستان میں خلیق کی بھی تدفین ہوئی ۔ سعادت خال ناصر کی روایت کے مطابق خلیق کے لڑئین میں اُن کے والد میر حسن اصلاح کلام کے لیے ''اوّل ان کومیر تقی میرکی خدمت میں لے گئے تھے۔ میر نے کہا اپنی بئی اولا دکی تربیت نہیں ہوتی ،غیر کی اصلاح کا کے دماغ ہے'' میں سلے گئے تھے۔ میر نے کہا اپنی بئی اولا دکی تربیت نہیں ہوتی ،غیر کی اصلاح کا کے دماغ ہے'' (خوش معرک نہ زیبا ہے ۲۰۰۳)۔ اس طرح خلیق شاعری کے میدان میں ریختے کے اس استاد کا گرب حاصل کرنے سے محروم روگئے تھے جس کی تلائی شایدا ہی طرح ہوناتھی کے ذیر زمین ان کومیر گڑ ب حاصل کرنے سے محروم روگئے تھے جس کی تلائی شایدا ہی طرح ہوناتھی کے ذیر زمین ان کومیر کی ہم جواری نصیب ہواور بالا نے زمین اُن کی آئی بھی اُسی مجلے میں بند ہوجس میں میرکی آئی ہیں بد گئے ہیں بند ہوجس میں میرکی آئی ہیں بوگئے ۔ اور یہ دونوں استاداس لحاظ ہے ہم قسمت بھی تھے کہ اُن کے مسکن بھی اور مدفن بھی ہے کہ اُن کے مسکن بھی اور مدفن بھی ہے کہ اُن کے مسکن بھی اور مدفن بھی ہے کہ اُن کے مسکن بھی اور مدفن بھی ہوئی شان ہوگئے۔

م ماخذ

ا-احوال مرثیه گویال ،نوشته سید ظفر حسن عرف با بوصاحب فا کق لکھنوی مخطوطه ذخیرهٔ اویب بلکھنو۔ تا۔ 'انیسیات' : سیدمسعود حسن رضوی اویب ۔اتر پر دلیش ار دوا کا دمی بلکھنو ۲ ۱۹۷۱ (مضمون 'میر انیس : پچھ چشم دید حالات') ۳- ' تاریخ نکھنو'': زبرۃ العلما مواوی سید آغا مہدی تکھنوی۔ ناشر جمعیتِ خذ ام عزا، کراچی، ۱۹۷۲ء

۳- '' ثمرات الانظار فی مامضی من الآثار'': چودهری محمد شوکت علی سندیلوی، \_مطبع علوی، کلهنو، ۱۸۹۲ء ۱۳۰۹ه

۵- "خوش معرکهٔ زیبا" : سعادت خال ناصر به مرحبهٔ سید محد شیم انهونوی نیم بک ژبو به کھنوً ۱۹۵۱، ۲- "خوش معرکهٔ زیبا" : سعادت خال ناصر به مرحبهٔ سید محمد مین داکثر اکبر حیدری به مول ایند ۲- " دیوان میر" (نسخه محمود آباد ، مکتوبهٔ ۲۰۳۱ه ) : ترتیب و تدوین ژاکثر اکبر حیدری بهمول ایند کشیم اکیدی آف آرث ، کلجرایند کلینگو بجری مری نگر ۱۹۷۱ء

٤- "سوائح عمرى": محمد كاظم مطبع كنگا پرشادور ما يكھنو ١٣٠٨ء

۸- "سیدمسعودحن رضوی ادیب: حیات اور کارنامے": مرحبهٔ پروفیسر نذیر احمه عالب انسٹی ٹیوٹ ،نی دہلی ۱۹۹۳ء (مضمون" پروفیسرسیدمسعودحن رضوی ادیب" از ڈاکٹر عبادت بریلوی) ۹- "طاہرہ": محمد عبدالحلیم شرر طبع سوم ،دل گدازیریس ، لکھنو ۱۹۳۳ء

۱۰-''عروبِ اردو'':سیدخورشیدحسن عرف دولها صاحب عروج \_مطبع نول کشور بکھنوُ ۱۹۰۵ء ۱۲-''مرتبع خسروی'': شخ مجمعظمت علی کا کوروی \_مرحبهٔ ڈاکٹر ذکی کا کوروی \_مرکز ادب اردو ،لکھنوَ ۱۹۸۷ء

۱۳- "نشتر" (ترجمهٔ "فسانهُ رَبِیمن"، تصنیف سید حسن شاه ): مترجم سجاد حسین کسمنژ وی به کتابی دنیا، لکھنؤ۔

١٦٠- واقعات انيس ':سيدمهدي حسن احسن تكھنوي - اصح المطابع بكھنو ١٩٠٨ء (؟)

# و بوان غالب

"د ریوان غالب" کے اس سنح کامتن مطبع نظامی كانبور كے الداء كے مطبوعہ نتخ ير منى ب جوخود مرزا غالب کامیح کردہ متن ہے۔

ال مین نسخہ حمید ہے عالب کے ابتدائی عہد کے کلام کا انتخاب شامل ہے۔

مرزا غالب کے غیر متداول کلام کے بیش بہا جواہرریزوں کوچن چن کرپیش کیا گیا ہے۔

صحت متن اور توقیق نگاری کے اہتمام کو طوظ رکھا

عمده كاغذ،مضبوط جلد، دلكش گرديوش -

قیمت : ۵۰روپے قیمت (ویکس) : ۲۰روپے

# میر کی شخصیت،ان کے کلام میں

شاعری کے بارے میں ہمارے یہاں یہ خیال عام ہے کہ یہ شاعری شخصیت کا اظہار
کرتی ہے۔اے طرح طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً نورالحسن ہائمی نے کہا کہ شاعری ، یا کم سے
کم'' تچی''شاعری ،'' داخلی' شے ہے۔ لہذا جس شاعری میں شاعری '' داخلی شخصیت'' کا سراغ نہ
لگا تھا،اسے'' خارجیت' پر بخی شاعری ، الہذا جھوٹی ، یا کم تر در ہے کی شاعری کہا گیا۔ چنا نچہ زیادہ
تر متنویاں ، تقریباً تمام مدحیہ قصا کہ ، زیادہ تر غزل ، لیعنی وہ غزل جس میں معاملات دل ، یا
معاملات تصوف کا بیان نہ تھا، ان سب کو تجی شاعری ، یا اعلیٰ شاعری کے زمرے سے باہر قرار دیا
گیا۔ مثنویوں میں سے چھے کو ضرور اس لیے معانی مل گئی کہ ان میں ''ساتی حالات' یا '' بیا نیہ
واقعیت'' کا شائیہ مل جا تا تھا۔ طئز ، جو وغیرہ میں بھی '' دا خلیت' کا فقد ان تھا، کہ ان میں شاعر
د'ا ہے دل کی گہرائی' میں اتر نے سے گریز کرتا تھا۔ عموی طور پر ہمارے نقادوں کی رائے ہی رہی
جکرسب سے اچھی شاعری و وغز ل ہے جس میں '' داخلیت' ہو۔ مرشیہ چونکہ شاعری کے مقا کہ اور
جذبات کا بیان کرتا ہے ، لہذا مرشے ، اور خاص کر میر انہیں کے مرشیہ چونکہ شاعری کے نمونوں
جذبات کا بیان کرتا ہے ، لہذا مرشے ، اور خاص کر میر انہیں کے مرشیہ چونکہ شاعری کے نمونوں

میں شار ہو سکتے ہیں ۔طنز اور جو کا درجہ سب سے اسفل قرار بایا۔

شاعری میں شخصیت کے اظہار کے اصول کو یوں بھی بیان کیا گیا کہ شاعری کو اصلیت 'یا''حقیقت 'یا''واقعی حالات 'پر بخی ہونا چاہیے۔اس اصول کی رو ہے بھی غزل کی اصلیت 'یا''حقیقت 'یا''واقعی حالات 'پر بخی ہونا چاہیے۔اس اصول کی رو ہے بھی غزل کی شاعری کسی شاروحساب میں آسکی ،اور شرط میہ رکھی گئی کہ غزل کا شاعر وہی پچھ بیان کرے جس ہے وہ خود دو چار ہو چکا ہو۔ لیعنی شاعری کو ایک طرح کی خود نوشت سوانح حیات قرار دیا گیا۔ چنا نچے عند لیب شادانی نے اپنے مشہور اور بااثر سلسلئہ مضامین میں میہ دوئوئ کیا کہ اجھے شاعر اپنی غزل میں وہی پچھ بیان کرتے ہیں جوان کے ذاتی تجربے میں داخل ہو۔ان کے برخلاف، معاصرین میں جومشہور غزل گو ہیں ،مثلاً اصغر ، جگر ،حسرت وغیرہ ان کی شاعری کم تر درنے کی معاصرین میں جومشہور غزل گو ہیں ،مثلاً اصغر ، جگر ،حسرت وغیرہ ان کی شاعری کم تر درنے کی حیال تھا کہ''غزل کہنے ۔۔ان کا خیال تھا کہ''غزل کہنے ۔۔ان کا خیال تھا کہ''غزل کہنے ۔۔ان کا کہتا ہے۔''

مثال کے طور پرعندلیب شادانی کو بخت اعتراض ہے کہ غزل کا شاعرا گرمر چکا ہے تو وہ شعر کس طرح کہدرہا ہے، اور اگر مرانہیں ہے تو اپنے مرنے کے واقعات کیوں بیان کر رہا ہے؟ حسرت موہانی کے بارے میں شادانی ککھتے ہیں:

(حسرت کے )اشعاراورحسرت کے سوائے حیات میں ہم آ ہنگی تو کیا، کوئی دور کا تعلق بھی نہیں معلوم ہوتا۔ مولا نا حسرت زید عمر ہی ماشاء اللہ تندرست و تو انا کا نبور میں براج رہے ہیں۔
پھر کوئی کس طرح تسلیم کرلے کہ ان کے اشعار میں جو واقعات ندکور ہیں، مشلا مولا نا کا قبل، یا عالم نزع اور و فات وغیرہ، ان میں کوئی اصلیت ہے؟

ایرانی غزل کے بارے میں شادانی صاحب کا ارشاد تھا کہ وہاں جفائے محبوب وغیرہ کے مضامین اصلیت پر مبنی ہیں ،اس لیے چنداں قابل اعتر اض نہیں۔اردو کے غزل کو، خاص کر شادانی کے معاصر غزل کو، صرف نقالی کرتے ہیں۔ان کی زندگیاں ان معاملات سے فالی ہیں۔ نام نہاد' دکھنو اسکول''کی شاعری کو بھی اسی لیے نام نہاد' دبلی اسکول''کی شاعری نام کی شاعری

کے مقابلے میں کم زور اور کم تر تفہرایا گیا کہ نقادوں کے بقول''نگھنؤ اسکول' کی شاعری میں گئٹھی، چوٹی ہسی، سرے، انگیا کرتی کی بات چیت''واضلی' با تیں نہ تغییں۔اس طرح بیاصول بھی وجود میں آیا کہ وہ شاعری جس میں جنسی جذبے، یا جسمانی حسن کا اظہار کیا گیا ہو، وہ وہ کم بلکہ سوئم درہے کی شاعری ہے۔

ہمارے نقادصاحبان یہاں پریہ بات بھول گئے کہ شاعرا گرمعشوق کے جسمانی حسن کا بیان، یا این جذبہ مبنی کا اظہار کرتا ہے تو وہ اپنی شخصیت کی تجی تقسویر ہی تو تھینچ رہا ہے۔ خیر نی الحال اس بات کوالگ رکھتے ہیں۔ شخصیت کے اظہار کا اصول ہمارے یہاں یوں بھی بیان کیا گیا کہ الحال اس بات کوالگ رکھتے ہیں۔ شخصیت کے اظہار کا اصول ہمارے یہاں یوں بھی بیان کیا گیا کہ اسلوب بذات خود کچھ ہیں ہے مصنف کا سچا اظہار اس کے اسلوب ہی ہیں ہوتا ہے۔ یہاصل کے اسلوب بن میں ہوتا ہے۔ یہاصل بطاہر جتنا دکش ہے، انتاہی مہم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہا ہے ہم لوگوں نے براہ راست انگریزی ہے مستعار لیا۔ وہاں یہ نقرہ اس طرح مقبول ومشہورہے:

Style is the man

لیکن بیانگریزی فقرہ خود ای فرانسیسی ہےمستعارہے۔اصل فرانسیسی ہے:

Le style est l'homme meme

اس فقرے کا مصنف کوئی نقاد ہیں، بلکہ بونوں Button نامی ایک سائنس دان تھا۔ فرانسیبی میں اس جھے ہے۔
جلے کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اسلوب یا Style کا الگ ہے کوئی وجود نہیں، مصنف ہی سب بچھ ہے۔
انگریزی میں اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جیسی شخصیت ہوگی ویسا اسلوب ہوگا۔ ہم لوگوں نے بہی مطلب اخذ کیا، لیکن اس کے مضمرات پر غور نہ کیا۔ ٹرلٹن مری کا قول تھا کہ 'اسلوب وہ شے ہے مطلب اخذ کیا، لیکن اس کے مضمرات پر غور نہ کیا۔ ٹرلٹن مری کا قول تھا کہ 'اسلوب وہ شے ہے کسی انسان کے بدن کا گوشت اور ہٹریاں کہیں، نہ کہ لباس، جے وہ او پر سے پہنتا ہے۔'اس کا مطلب یہ نکلا کہ مصنف کی اصل شخصیت کو پہچانے بغیر ہم اسے یا اس کے اسلوب کوئیس بہچان سے لیے لیکن مصنف کی 'اصل شخصیت' کیا ہے، اس کا تعین کم و بیش غیر ممکن تھا۔ لہذا ہم لوگوں نے اس قول کواسلوب کے نامیاتی نظر بے کے طور پر قبول کیا، اور جگہ جگہ رسی طور پر ہی اس کا ورد کرتے اس قول کواسلوب کے نامیاتی نظر بے کے طور پر قبول کیا، اور جگہ جگہ رسی طور پر ہی اس کا ورد کرتے دیے۔ عملاً ہم نے اس سے صرف یہ کام لیا کہ مصنف کے''اصل کردار'' کی روشنی میں اس کا دبی

مرتبے کا فیصلہ کرنا جا ہا۔ البذاہم نے گمان کیا کہ اگر میر نے ' ذکر میر' میں بہت سارا جموث بولا ہے واس بات کی بنیاد پرہم ان کی شاعری کے بارے میں کوئی نتیجہ ضرور نکال سیس سے۔ مثلاً ہم شاید یہ کہا سکیں کے کہ جوش اتنا جھوٹا ہووہ اچھا شاعر نہیں ہوسکتا، کیوں کہ اس نے اپنے وار دات عشق كے بيان ميں بھی جھوٹ سے كام ليا ہوگا۔ غالب كے بارے ميں اكثر بيشبه ظاہر ہى كيا كيا كدان میں انسانی اور اخلاقی کمزوریاں بہت تھیں لبنداان کی شاعری کے بارے میں بھی ہمارا طرح طرح کے شکوک میں مبتلا ہوجاناحق بجانب ہوسکتا ہے۔

جدیدیت نے شاعری میں شخصیت کے اظہار کے بارے میں یہ بات کہی کہ شاعری "اظہار ذات" کا نام ہے۔اس سے مرادیہ لی گئی کہ شاعر وہی بیان کرتا ہے جو پچھوہ خودمحسوں كرتا ہے۔ وہ كى كے تكم يا مرضى كا يابندنبيں ہوتا۔ وہ انہيں باتوں كا ذكر كرتا ہے جنہيں وہ يج مجھتا ہے۔شاعرا بی سچائیاں لکھتا ہے، اپنی بصیرت کا اظہار کرتا ہے۔ حقائق کے بیان کے لیے شاعر کسی کا محتاج نہیں یا مقلد نہیں ہوتا، وہ ہر چیز کوایے حوالے ہے دیکھنا اور سمجھنا جا ہتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، شاعر پنچایتی حقائق کے بجائے ذاتی حقائق کا اظہار کرتا ہے۔اس میں کوئی شك نہيں كہ جديد شاعرى اورنى شاعرى، خاص كرجديدلقم اورنى لقم كے ليے بياصول بالكل صحيح ہے۔جدیدغزل اورئ غزل کے لیے بھی اس کلیے کو مشعل راہ قر اردیا جاسکتا ہے۔میراجی ،راشد، اوراخر الایمان سے لے کرآج تک کی تمام جدید شاعری کی اساس بھی کلیہ ہے۔

جدید یوں کوافراط و تفریط ، بے راہ روی ، اور دھاند کی بازی کے الزامات ہے مجم کیا گیا ہے۔ لیکن ان کے بڑے کارناموں میں ایک سیجی ہے کہ انہوں نے "اظہار ذات" کے اصول کوقد یم یا کلاسکی شاعری پر جاری نبیس کیا۔ ترتی پند تنقید نے کلاسکی شاعری کواپے نظریات کی روشی میں پر کھا اور اسے غیر اطمینان بخش پایا۔ان کے برخلاف جدید یوں نے شاعری کے اظہار ذات ہونے کے اصول کوصرف جدید شاعری کی بنیاد قرار دیااوراس بات پراصرار نہ کیا کہ ماری پرانی شاعری بھی ای اصول کی روشن میں پر کھی جائے۔اس کے علی الرغم ، انہوں نے بیا که پرانی اوری شاعری میں کوئی بنیا دی فرق نہیں ، کیونکہ دونوں ہی شاعری ہیں۔اس طرح انہوں

#### نے اس امکان کی طرف اشارہ کیا گدا ظہار ذات ہونا تمام شاعری کے لیے ضروری نہیں۔ (۲)

مجموعی حیثیت سے جواصول ہمارے یہاں مکتبی اور سکہ بند تنقید میں رائج ہوا، وہ بی تھا کے شاعری ،اور خاص کرغزل کی شاعری ،کسی نہ کسی معنی میں شاعر کی زندگی کا آئینہ ہوتی ہے۔اس کے دومعنی نکلے۔ایک تو یہ کہ ٹماعر کی زندگی اور شخصیت کے بارے میں پچھ نہ پچھ حقائق ہم اس کی شاعری ہے اخذ کر کتے ہیں۔اور دوسرے معنی یہ نکلے کے شاعر کی زندگی اور شخصیت کی بنیا دیر ہم اس کی شاعری کے بارے میں کچھ نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ مختلف نقادوں کے یہاں ان اصولوں کی کار فر مائی مختلف حدوں کے اندر ملتی ہے،اور مختلف شاعروں کی بھی تنقید میں ان اصولوں ہے کام مختلف صدود کے اندر ہی لیا گیا۔مثلاً محمد حسین آزاد نے آتش کو بے ریا،غیور، کم خوراک، درویش صفت مردآزاد کے روپ میں پیش کیا تھا۔اور آتش کے برخلاف انہوں نے تاشخ کوخوش خوراک، د نیاوی اور" نغیر شاعرانه" معمولات مثلاً کسرت اورکشتی کا شائق ،تھوڑ ابہت متکبر،اورمتمول انسان د کھایا تھا۔ ہماری تنقید نے حجت یہ فیصلہ کرلیا کہ اگر آتش و ناتخ دومختلف طرح کے لوگ تھے تو وہ مختلف طرح کے شاعر بھی ہوں گے۔ لہذا آتش کی درویشی اور آزادہ روی کے پیش نظر انہیں '' دہلوی طرز'' کے ''واخلی'' انداز کا شاعر قرار دیا گیا۔اور ناتیخ کوان کی دنیاوی دلچیپیوں کے پیش نظر" لكصنوي" طرز كا" خارجيت پيند" شاعركها كيا\_

مختلف شعرا کے یہاں شاعری = سوائے حیات : اور سوائے حیات = شاعری ، کے اصول کو مختلف حدول کے اندر کار فرماد کیھنے کی مثال نظیرا کبرآبادی اور امیر بینائی ہیں ۔ ہم نظیرا کبر آبادی کی نظموں میں وسیع المشر بی ، قاندراند آزادہ روی ، اور سلح کل کے انداز دیکھ کریے نیجی نکالے میں دیر ندگی کہ ان کی شخصیت بھی الی ، ی تھی ۔ ان کی نظموں کی بنا پر ہم نے انہیں عوامی شاعر کہ میں دیر ندگی کہ ان کی شخصیت بھی الی ، ی تھی ۔ ان کی نظموں کی بنا پر ہم نے انہیں عوامی شاعر کہ دیا ۔ ان کی غرالوں کو ہم نے بیمر نظرانداز دیا ۔ ان کی غرالوں کو ہم نے بیمر نظرانداز کردیا۔ جہاں تک امیر مینائی کا سوال ہے ، تو ہم نے اس بات پرکوئی تو جہ نددی کہ صوفی با صفا اور کردیا۔ جہاں تک امیر مینائی کا سوال ہے ، تو ہم نے این بات پرکوئی تو جہ نددی کہ صوفی با صفا اور معشر عمر دنیک نہاوہ وتے ہو سے بھی امیر مینائی نے اپنی تمام شاعری میں خاصی عربا نہت ، یا جنسی معشر عمر دنیک نہاوہ وتے ہو سے بھی امیر مینائی نے اپنی تمام شاعری میں خاصی عربا نہت ، یا جنسی معشر عمر دنیک نہاوہ وتے ہو سے بھی امیر مینائی نے اپنی تمام شاعری میں خاصی عربا نہت ، یا جنسی معشر عمر دنیک نہاوہ وتے ہو سے بھی امیر مینائی نے اپنی تمام شاعری میں خاصی عربا نہت ، یا جنسی معشر عمر دنیک نہاوہ وتے ہو سے بھی امیر مینائی نے اپنی تمام شاعری میں خاصی عربانیت ، یا جنسی معشر عمر دنیک نہاوہ وتے ہو سے بھی امیر مینائی نے اپنی تمام شاعری میں خاصی عربانہ تھی امیر مینائی نے اپنی تمام شاعری میں خاصی عربانہ بیں بیا ہی معربی نہیت ، یا جنسی معربی نے دور کے بھی امیر مینائی نے اپنی تمام شاعری میں خاصی عربانہ کے دور کے بھی امیر مینائی نے اپنی تمام شاعری میں خاصی میں اس کی دور کے بھی امیر مینائی نے اپنی تمام شاعری میں خاصی میں کی دور کے بھی امیر میں خاصی کی دور کے بھی امیر مینائی نے اپنی تمام شاعری میں خاصی کی دور کے بھی امیر میں خاصی کی دور کے بھی امیر میں خاصی کی دور کے بھی کی دور کی کی دور کے بھی کی دور کے بھی کی دور کی دور کے بھی کی دور کے بھی کی دور کی دور کے بھی کی دور ک

لطف اندوزی کے مضامین کیوں روار کھے ہیں؟ کیااس کا مطلب بینیں نکلنا کہ وہ الذت کوشی اور رندی وشاہد بازی کے آدی تھے۔اورا گراییا ہے تو پھران کے تصوف کا کیا ہوگا؟ ہم نے اس سوال سے بھی صرف نظر کیا ۔علٰی ہٰذ القیاس ،ہم نے دردکی شاعری اور زندگی میں تطابق و پھینے میں کوئی کی نہ کی رشیدا حمصد بقی کے اس کلیے کا جواب دینے سے گریز کرتے رہے کہ غیرشریف آدی ،یا اخلاقی طور پرخراب کر دار کا حال محفی اچھا شاعر نہیں ہوسکتا۔

میرکے ساتھ جہاں بہت ی ناانسافیاں ہوئی ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہان کی شاعری کے بارے ہیں ان کی شاعری سے دلیل لانے کی کوشش دیگر بڑے شاعروں کے مقابلے ہیں زیادہ ہی ہوئی ۔ مثلاً عند لیب شادانی نے یقین کرلیا کے مقابلے ہیں زیادہ ہی ہوئی ۔ مثلاً عند لیب شادانی نے یقین کرلیا کہ میر کے یہاں امر دیر تی پر بھنی اشعاراس بات کو ٹابت کرتے ہیں کہ میرامرد پرست ہتھ ۔ یا پھر یاس وحر ماں اور غم وائدوہ پر بھنی میر کے بعض مشہورا شعار کی روشنی ہیں یہ تیجہ نگل آیا کہ میر کورونے بیاں وحر ماں اور غم وائدوہ پر بھنی میر کے بعض مشہورا شعار کی روشنی ہیں یہ تیجہ نگل آیا کہ میر کورونے بیاں ظریفاند اشعار کو بھی ہے کہ کر ٹال دیا گی کہ وہ یا تو مبتذ ل اور پست ہیں، یعنی درجہ کر شاعری ہے گرے ہوئے ہیں، یا پھران کے ظریفانہ رنگ پر بھی حزن وحر ماں کی پر چھا کیں تلاش کر لی گئیں ۔ بابا ے اردوفر ماتے ہیں:

میرصاحب کے اشعار ... میں اندوہ والم ، ناکای و مایوی کی جھلک پائی جاتی ہے ، بیان کی طبیعت کی افتاد ہے ... ان کے دل ہے جب کوئی بات نکلی ، وہ یاس وناکای میں ڈو بی ہوئی تھی۔ ظرافت کی چاشنی میرصاحب کے کلام میں مطلق نہیں ... چند ظریفانہ اشعار بھی پائے جاتے ہیں نگرافت کی چاشنی میرصاحب کے کلام میں مطلق نہیں ... چند ظریفانہ اشعار بھی پائے جاتے ہیں کیوں یاتو وہ ایسے مبتندل قتم کے ہیں کہ ان سے بدند اتی پائی جاتی ہے ، یاوہ ی حسرت ویاس جوان کے دم کے ساتھ تھی۔

مجنول گورکھپوری نے اگر چہ میرکی شاعری میں کسی نہ کسی طرح کا انقلابی ، اخلاقی پیغام ڈھونڈ نکالا ،کیکن دس ہیں مشہورشعروں کی روشن سے چکاچوندھ ہوکر وہ یہ کہنے پر بھی مجبور ہوئے کہ: ''میرغم کے شاعر ہیں۔ میرکاز مانہ غم کاڑ مانہ تھا۔ اگر وہ غم کے شاعر نہ ہوتے تو اپنے زمانے کے ساتھ دغا کرتے اور 0

#### بمارے کیے بھی اتنے بڑے شاعر مذہوتے۔"

کیکن اب ان مزاحیہ اشعار کا کیا ہوجن کی پہلچھڑیوں ہے میر کا کلام روثن ہے؟ جوکوتو یہ کہہ کرٹال سے جیس کی کیا ہور سے جیس کے میں کہ صاحب کیا کریں، بیاس زمانے کے مزاج میں تھی لیکن سیچے اور کچ ظریفانہ شعروں کو کہال کے جا کیں؟ البذا مجنوں صاحب نے باباے اردو کا سکھایا ہوا سبق ذرا بدل کر دہرادیا۔ جس مضمون کا میں نے اقتباس دیا ہے، اس میں مجنوں صاحب نے لکھا:

''یادر ہے کہ میر کی ظرافت او تھے اور سے قسم کی ظرافت نہیں ہوتی تھی۔ انگی ظرافت میں سنجید گی اور بلاغت کی بڑی گہری حہیں ہوتی تھیں۔''

اس کے جواب میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہے ہیں کہیں تو اتنی گہری ہوتی تھیں کہ نظر سے اوجھل ہی رہتی تھی ، ور ندمیراس طرح کے شعر نہ کہتے :

معقول اگر مجھتے تو میر بھی نہ کرتے الاکوں سے عشق بازی ہنگام کہنہ سالی

(ديوان ششم)

شہرہ رکھے ہے تیری خریت جہاں میں شخ مجد ہو یا کہ دشت اچھل کود ہر جگہ

(د يوان سوم)

لذت دنیا ہے کیا بہرہ ہمیں پاس ہے رنڈی ولے ہے ضعف باہ

(د يوان دوم)

کیا جو عرض کہ دل ساشکار لایا ہوں کہا کہ ایسے تو میں مفت مار لایا ہوں

(ويوان اول)

P

داڑھی سفید شیخ کی تو مت نظر میں کر بھلا شکار ہووے تو لگتے ہیں ہاتھ پر آخر عدم سے کچھ بھی نہ اُ کھڑا مرا میاں بھی کو تھا دست غیب بکڑ لی تری کمر

(ديوان اول)

کیسہ پرزر ہو تو جفا جو یاں تم سے کتنے ہاری جیب میں ہیں

(قردیات)

چاہوں تو بحر کے کولی اٹھالوں ابھی ا کسے بی بھاری ہو مرے آگے تو بھول ہو دل لے کے لونڈے دلی کے کب کا بچاگئے اب ان سے کھائی پی ہوئی شے کیا وصول ہو

(ديوان اول)

شوفی تو دیکھو آپھی کہا آؤ بیٹھو میر پوچھا کہاں تو بولے کہ میری زبان پر

(ويوان جهارم)

اس طرح کے بین کا جونور کرنے کی جیں ، دونوں کو میر کی ظرافت سے معاملہ کرنے کی جیں ، دونوں کو میر کی ظرافت سے معاملہ کرنے میں ہوئی ہوئی کی جین ، دونوں کو میر کی ظرافت سے معاملہ کرنے میں ہوئی مشکل چین آر ، کی ہے۔ دوسر کی بات یہ کہ مجنوں صاحب کی نظر میں میر کی غم انگیزی کا باعث ان کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ ، کی تفاجس نے میر کی زندگی (اوراس لیے شاعری) کو بقول مجنوں باعث ان کا زمانہ ہوئی صاحب کا خیال گورکھیوری 'ایک مستقل سولی بنار کھا تھا۔'' مجنون صاحب کے برخلاف، مولوی صاحب کا خیال ہے کہ میر کا مزائ ، کئی پذیر تھا۔

مولوی صاحب کے مطابق میر کی زندگی ان کی شاعری کومنعکس کرتی ہے،اور مجنوں صاحب کا ارشاد صاحب کا ارشاد

ہے کہ میرکی شاعری اس لیے ملکین ہے کہ ان کا مزائ غم پذیر تھا، بنداان کی زندگی مملکین تھی ، ابندا
ان کی شاعری غم ہے بھری ہوئی ہے۔ اور مجنوں صاحب کی رائے میں میر کا زمانہ غم ہے بھرا ہوا تھا،
الہٰ ذاان کی زندگی مملکین تھی ، اس لیے ان کی شاعری بھی غم ہے بھری ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں
مجنوں صاحب یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ میرکی ظرافت اصلی نہیں ، بلکہ ان کی سنجیدگی کی نقاب ہے۔
مولوی صاحب نے میرکا کلام شاید زیادہ غورہ پر ھاتھا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میرکی ظرافت یا
مولوی صاحب نے میرکا کلام شاید زیادہ غورہ پر ھاتھا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میرکی ظرافت یا
تورکیک اور مبتدل ہے ، یا وہ ظرافت ہے ہی نہیں۔

ملحوظ رہے کہ دونوں صاحبان نے بس ایک شعر کے علاوہ میر کے کلام ہے کوئی ثبوت لانے کی کوشش نہیں کی ہے،اوروہ دونوں میں مشترک ہے:

تھا میر تو دیوانہ پر ساتھ ظرافت کے ہم سلسلہ داروں کی زنجیر ہلا جاتا

(د يوان جبارم)

میر کے کلام سے کی اور جُوت کی زحمت نداٹھانے کی روشی میں بہی کہا جاسکتا ہے کہ مجنوں صاحب اور بابا ہے اردو دونوں ہی نے کلام میر سے زیادہ اس مفروضے کومعتر جانا ہے کہ شاعری اور بجھ ہویا نہ ہو شخصیت کا ظہار ہوتی ہے۔ یہاور بات ہے کہ 'شخصیت' کے معنی دونوں کے یہال مختلف ہیں۔ مواوی صاحب کی نظر میں شخصیت نام ہے افقاد ومزاج کا، اور مجنوں صاحب کی نظر میں شخصیت نام ہے ساجی، سیای، اور سوانجی حالات کے مجموعے کا۔ عندلیب شادانی کو کی نظر میں شخصیت نام ہے ساجی، سیای، اور سوانجی حالات کے مجموعے کا۔ عندلیب شادانی کو 'شخصیت' کی نفسیاتی یا تاریخی تو جہیات سے غرض نہیں۔ وہ شعر میں سید ھے سید ھے'' آپ بیت' کا تقاضا کرتے ہیں۔

یہ تین صاحبان ہماری کلا یکی غزل اور خاص کر میرکی غزل کے بہت بااثر نقادر ہے جیں۔ اور یہ ایک طرح سے ہمارے یہاں آزاداور حالی کے بعد میرکی تمام تنقید کالب لباب کے جائے ہیں۔ ان کے یہاں ،اور حالی و آزاد کے یہاں جو منطقی مغالطے اور مجموعی طور پر کلام میر سے جوچتم پوشیاں ہیں ،ان پر بحث کا یہ موقعہ ہیں۔ یہ بھی ہے کہ اب وہ بردی حد تک عیاں بھی ہو بھی جو چشم پوشیاں ہیں ،ان پر بحث کا یہ موقعہ ہیں۔ یہ بھی ہے کہ اب وہ بردی حد تک عیاں بھی ہو بھی ہے کہ اب وہ بردی حد تک عیاں بھی ہو بھی ہی ہو بھی ہ

رایوں کے کھو کھلے پن کا نداہ ہوی گیا ہوگا۔ اس وقت کہنے والی اہم بات سے کے شاعری ایا نزل کی شاعری کے خوال کے انداہ ہوتی کی شاعری کے بارے میں بیقصور کدوہ '' داخلی' شے ہاور شاعر کی '' شخصیت'' کا اظہار ہوتی ہے ، مشرقی اصول نفتہ سے کوئی علاقہ نہیں رکھتا۔ بیاصول مغرب سے مستعار ہے اور مغرب میں بھی اس کی تاریخ بہت پرانی نہیں ہے۔

(r)

مغربی ادب میں دو اصول مدت دراز تک رائج سے۔ ایک تو یہ تھا کہ تمام تخلیقی کارگزاری کئی نہ کی طور پراپنے چین روؤں کی مرجون منت ہوتی ہے۔ دوسرااصول بیرتھا کہ ہر صنف کے اپنے قاعد ہے اور رسومیات ہوتے ہیں، اور کوئی بھی تخلیقی کارگزاری اپنی صنف کے قواعد اور رسومیات کے حوالے کے بغیر بامعنی نہیں ہوسکتی ۔ مغربی ادب میں ان اصواول پر کم وہیش ارسطوکے زمانے سے اٹھارویں صدی یعنی ''روشن قکری'' یا enlightenment کے زمانے سے اٹھارویں صدی یعنی ''روشن قکری'' یا enlightenment کے زمانے سے مثل ہوتے تک میں ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ جب کوئی نئی صنف قائم ہونے گئی تو اسے بھی پرانے اصناف اور پرانے قواعد کی روشن میں سیجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ۔ چنا نچے جب سولہوی صدی کے شروع میں فرانس میں ایسی تحریر میں کھی جانے گئیں جنہیں بعد میں ناول کی تاریخ کا حصر قرار دیا گیا تو آئیں ہورے در میوں کے ذیل میں رکھ کر سمجھانے کی کوشش ہوئی۔

وسط سولہویں صدی کے فرانس میں ایک خاتون Madéleine de Soudery نے کشر ت

الکی بیانے لکھے جنہیں ناول کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ بیناول کھتی تو وہ خود تھی

الکین چھپتے وہ اس کے بھائی ژارژ (Georges) کے نام سے تھے۔ میدلیں ڈاسکدیری نے اسمالا سے میں ''ابرا ئیم'' نامی ایک ناول چار جلدوں میں لکھا۔ اس کے بھائی نے اپنے دیا ہے میں وضاحت

می ''ابرا ئیم'' نامی ایک ناول چار جلدوں میں لکھا۔ اس کے بھائی نے اپنے دیا ہے میں وضاحت

می توقعات پر نہیں جو دل سے نگلیں' The works of the spirit ان کو محض انفاق اور غیر متوقعات پر نہیں جو دل سے نگلیں' کا پیند ہوتی ہے ، اور زیر نظر تخلیق میں بونانیوں ، متوقعات پر نہیں جو در کے اسمی ہر تحریر قوانین کی پابند ہوتی ہے ، اور زیر نظر تخلیق میں بونانیوں ، خاص کر ہوم کی الیڈ میں اللہ کا تشجع کیا گیا ہے۔

اس کے ایک صدی بعد انگلتان میں جب فیلڈ تک (Fielding) نے ناول بطور صنف

کے بارے میں کام کیا تو اس نے ناول کو''نٹر میں مزاحیہ رمزمیہ '(a comic epic in prose) کا مام دیا۔ یہ روایت ہارے زمانے تک برقر اررہی۔ مشہور جدید فرانسیسی نقاد اور ناول نگار میشیل بتو (Michel butor) نے 1979ء میں ناول کی نظری تنقید پر مضامین تکھے تو اس نے بھی ناول کی معنویت قائم کرنے کے لیے رزمیہ کاحوالہ مشحکم کرنا جا ہا۔

سولہوی صدی کامشہوراطالوی نقاداسلیلجر (Julius Caesar Scaliger) جس کا زمانہ

۱۳۸۴ سے ۱۵۵۸ تک ہے، اپنی غیر معمولی علیت کے ساتھ ساتھ اس بات کے لیے بھی مشہور ہے

کہ اس نے اپنی کتابوں میں جدید مصنف کا نام نہیں لیا ہے ادر صرف کلا سیکی ادیبوں سے سروکار

رکھا ہے۔ اس تنگ خیال کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پورپ میں تخلیقی ادب پر افلاطون ہی کے زمانے

صحوفکتہ چیدیاں ہورہی تھیں ، ان میں اہم ترین بات یہ بھی تھی کہ ادب اور خاص کر شاعری ہے جو لطف حاصل ہوتا ہے وہ افلاق کی خرابی کا باعث ہوتا ہے۔

سولہوی صدی تک یورپ کی تقید میں یہ بات قائم ہوچکی تھی کہ ادب کا دفاع جمالیاتی نہیں، بلکہ فلسفیانہ اور اخلاقی بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ بقول جارج سینٹس بری George) کھنا کہ فلسفیانہ اور اخلاقی بنیادوں یہ مقرر کیا کہ ادب اور خاص کر شاعری کوجمہوریت میں ایک دکش چکہ Saintsbury یا اخلاق کوخراب کرنے والی قوت نہیں، بلکہ 'نہ ہی اور فلسفیانہ حقائق کا قلعہ اور حصار' ٹابت کیا جائے۔

مغربی تقیدی فکر پرافلاطون کی دھونس اس قدر زبردست تھی کہ قبل جدید زیانے تک مغربی نقادوں کی ساری نظری کاوشیں اس کوشش پر بہن تھیں کہ تخلیقی ادب کوافلاطونی فلنفے کے لیے قابل قبول ثابت کیا جائے ۔صرف ایک پور پی نقاد، جس کوہم اونجائنس Longinus ڈائیونی سیئس قابل قبول ثابت کیا جائے ہیں ایسا ہے جس نے شعر کا مقصود''وجد آفرین'' بتایا، اورا پے تصورات کی بنیا دشاعر کے اسلوب پر رکھی ۔لیکن لونجائنس کا اثر بہت بعد میں محسوں کیا گیا۔اس کا تصورات کی بنیا دشاعر کے اسلوب پر رکھی ۔لیکن لونجائنس کا اثر بہت بعد میں محسوں کیا گیا۔اس کا صحیح نام اور زمانہ بھی معرض بحث میں ہیں۔اور سب لوگ تو بقول سینٹس بری،اس کوشش میں گلے دے کہ افلاطون کو کیے راضی کیا جائے۔سینٹس بری کا کہنا ہے کہ تو افلاطونیوں، خاص کر فلاطیوس

Plotinus (وفات ۲۷۰) کے انکاراس سلسے میں بہت استعال کے سے ۔فلاطینوس کے خیال میں استعال کے سے ۔فلاطینوس کے خیال میں "جسم رکھنے والی اشیا" یعنی Bodily substances کاحس اس بات پر منحصر ہے کہ وہ الوہی حسن سے کی قدراور کیا نسبت رکھتی ہیں۔

اب رہا یہ معاملہ کے سیج حسن کا ادراک کیوں کر ہوسکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ دوح ہی ہے کام کر سکتی ہے۔ لہذا حسن کچھ نہیں ہے محض ایک روحانی ، الوہی قوت ہے ، اور یہ ''خوبیٰ ' the ' کام کر سکتی ہے۔ لہذا حسن کچھ نہیں ہے محض ایک روحانی ، الوہی قوت ہے ، اور یہ ''خوبیٰت Good) کا تفاعل ہے۔ ایسی صورت میں شعر ، یا کوئی بھی تخلیق فن پارہ ، کسی ایک فرووا حد کی شخصیت یا اس کے داخلی تجربات کا ظہار ہوہی نہیں سکتا۔ وہی شعر یا فن پارہ سچا ہے جو پینی حقائق پر پورا امرے ۔ افلاطون کے علی الرغم ، فلاطیوس نے اس بات کوشعر کا عیب نہیں تھم رایا کہ وہ نقل کرتا ہے۔ فلاطیوس نے کہا کہ اشیا کی نقل کے ذرایعہ فن ہمیں ان اصل الاصول کی طرف لے جاتا ہے جو عین حقیقت ہیں۔ بقول فلاطیوس ، شعر ا'' حسن کو الفاظ میں ڈھالتے ہیں ''۔ ظاہر ہے کہ عینی حقائق اور عینی حسن کو سیح طور پر بیان کرنے کے لیے انہیں طور طریقوں کو بر تنا ہوگا جوقد یم کہ عینی حقائق اور عینی حسن کو سیح طور پر بیان کرنے کے لیے انہیں طور طریقوں کو بر تنا ہوگا جوقد یم الا یا م کے استادوں نے رائج کردیے ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ جب صرف عین کائی بیان کرنا ہے تو شاعر کی اپنی شخصیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔

سولہوی صدی میں جب زمانہ برلنے لگا تو بن جانس (Ben Jonson) (۱۹۳۲) عیے لوگ سامنے آئے۔ بن جانس نے دعویٰ کیا کہ دوقیقت کا درواز ہسب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ حقیقت کی کو کرنیں۔ 'الگریڈر پوپ (۱۹۳۸) کے نواٹھارویں صدی میں کہا کہ دشیک پیئر کوارسطو کے قوانین سے پر کھنا ایسا ہے جیسا کسی خفس کو کسی غیر ملک کے قوانین کا تالع کھیرانا۔ 'اس آزاد خیالی کے باوجوداس تصور کی جھلک انیسویں صدی تک ال جاتی ہے کہ استادوں نے جو طریقے مقرر کردیے ہیں، وہ اٹل ہیں۔ انگریزی کے ایک مشہور اور بااثر اوبی رسالے نے جو طریقے مقرر کردیے ہیں، وہ اٹل ہیں۔ انگریزی کے ایک مشہور اور بااثر اوبی رسالے یافتہ مصنفوں نے عرصہ دراز ہوا قائم کردیے ہیں۔ اب ان سے انگراف خلاف قانون ہے۔''

پندی کواد بی تح یکوں کے طور پر فروغ پاتے ہوئے دیکھا۔ اور ان تح یکوں کے زیرِ اثریہ خیال یورپ میں آ ہت آ ہت عام ہوا کہ شعر کوکس خارجی قانون کا تابع نہیں، بلکہ شاعر کے الہام اور تخلیقی اس کے خالتی کی شخصیت کا اظہار قرار دیا اس کا تابع تغیر انا جا ہے۔ اس کالاز می نتیجہ بیانکا کہ شعر کواس کے خالتی کی شخصیت کا اظہار قرار دیا گیا۔ انہیں ویں صدی میں جب مغربی خیالات ہمارے یہاں ہر میدان حیات میں در آمد ہو نے و کیا۔ انہیں ویں صدی میں جب مغربی خیالات ہمارے یہاں ہر میدان حیات میں در آمد ہو نے یہ سے تقور بھی ہماری تقید میں در آیا۔ اس کی پکڑاتی زبر دست تھی کہ آگر چہ بیر تی پند شعریات کے بالکل خلاف جاتا ہے، لیکن ترتی پیندز مانے میں بھی بیقائم رہا۔

نی ۔ ایس ۔ الیت ' فقصت' یا ' ذات' کواد بی اظہار کے میدان سے باہر قرار دیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ شاعر کی جذبے کا نہیں ، بلکہ محض ایک ویسلے (Medium) یعنی صنف بخن کا اظہار کرتا ہے ۔ لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ Lyric شاعری وہ ہے جس میں شاعر خود سے بات کرتا ہے ۔ اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ Lyric شاعری میں شاعر اظہار ذات کرتا ہے ۔ ہم نے اردو میں خزل کو Lyric شاعری کے مماثل قرار دیا ، الہذا ہمارے یہاں یہ خیال عام ہوگیا کہ صرف وہی غرل کی غزل ہے جس میں شاعر اپنی شخصیت ، یا اپنے ذاتی محسوسات کا اظہار کرے ۔ وکو ریا لیک خزل ہی غزل ہے جس میں شاعر اپنی شخصیت ، یا اپنے ذاتی محسوسات کا اظہار کرے ۔ وکو ریا لیک دو مائیت کے زیراثر ہم لوگوں نے الی غزل کو ، جے Lyric کہد کتے ہیں ، بہت اہمیت دی دوالٹر بھاری سے کہنا تھا کہنا تھا کہ شاعری کا اعلیٰ ترین اور کمل ترین صنف Lyric ہی ہاری تہذیب اور کی بازگشت رشید اجمد صدیق کے اس مشہور اور بااثر فیصلے میں ملتی ہے کہ غزل ہماری تہذیب اور کاری شاعری کی آبر دے۔

بیسویں صدی کی مغربی نظری تقید میں بھی ادب = اظہار شخصیت یا ذات کا تصور اس تدرمقبول ہوا کہ ڈراما تک کی تنقیداس کی زدمی آگئی۔ اگر چہ سے بات سب مانتے ہیں کہ ڈراما سے زیادہ لاشخصی صنف بخن کوئی نہیں ، لیکن اس بات کی کوشش کی گئی کہ ڈرامے، خاص کرشیکسیئر کے زیادہ لاشخصی صنف بخن کوئی نہیں ، لیکن اس بات کی کوشش کی گئی کہ ڈرامے، خاص کرشیکسیئر کے ڈرامے کا مطالعہ پچھاس نبج سے ہو کہ ہمیں اس کی شخصیت کے بارے میں پچھلم ہو سکے۔ اس سلسلے ڈرامے کا مطالعہ پچھاس نبج سے ہو کہ ہمیں اس کی شخصیت کے بارے میں پچھلم ہو سکے۔ اس سلسلے میں یادگار کوشش کیرولائن اسپر جن Caroline Sprgeon کی تھم کی۔ ان خاتون نے ۱۹۳۹ء میں سالے۔ کا رکوشش کیرولائن اسپر جن Shakespeare's Imagery and What it Tells Usla

کتاب میں انہوں نے یہ نظریہ چیش کمیا کے شیکسپیئر نے اپنے ہرؤراے میں بعض پیگروں کوخوشے داستان میں انہوں نے یہ نظریہ چیش کمیا کے شیکسپیئر کے داستان کی داستان کی مطالعہ کرکے انہوں نے شیکسپیئر کے عادات واخلاق، طور سجاؤ، پسند ناپسندوغیرہ کے بارے میں بعض تھم لگائے۔

ظاہر ہے کہ شکیسیئر کے عادات واخلاق وغیرہ کے بارے میں کیرولائن اسپر جن کے خیالات نامقبول رہے۔ اس نامقبولیت کی وجبوں میں ایک بید بھی وجبھی کہ مغرب میں بیاحساس تھا کہ شخصیت یا ذات کے اظہار کا اصول ان ادیبوں اور ان اصناف پر نہیں جاری ہوسکتا جو اس اصول کے دائج ہونے کے پہلے وجود میں آئے تھے ،مثلاً شکیسیئر، یا جن کی نوعیت ہی غیر شخص ہے، جسے ڈراما۔ لیکن ہمارے یہاں بیاصول عام طور پر جاری کیا گیا کہ شعر نام ہے شخصیت یا ذاتی تجربات کے اظہار کا ،اوروہ شعر جس میں بیصفت نظر ندائے ، دوئم درجے کا شعر ہے ۔ اس باعث میر ، حتی کے اظہار کا ،اوروہ شعر جس میں بیصفت نظر ندائے ، دوئم درجے کا شعر ہے ۔ اس باعث میر ، حتی کے خصیت کا اظہار کا جامہ پہنایا گیا ۔ اور اس اصول سے بینیجہ بھی احذ کیا گیا کہ جب شاعری شخصیت کا اظہار ہے ،اور ہر شخصیت اپنی جگہ بے عدیل ہوتی ہے تو شاعروہ اچھا ہے جس میں کوئی انفرادیت ہو۔

(4)

مندرجہ بالا بحث سے بیہ بات ظاہر ہوگئ ہوگ کے شعر کوشاعر کی شخصیت کا اظہار تر ار دیے کا اصول آفا تی نہیں ہے۔ اور بیہ ہماری کلا سیکی شاعری کے لئے تو وضع ہی نہیں کیا گیا تھا۔
لکین بیسوال پھر بھی رہ جاتا ہے کہ آخر شاعر اپنے کلام میں پچھ تو کہتا ہے، کیا اس کے قول، یعنی بیان یا میاں یا شخصیت کا پچھ بھی انعکاس نہیں ہوتا؟ اس کا جواب حاصل کرنے کے بیان یا یہ بیلے یہ طے کرنا ہوگا کہ ' شخصیت' ہے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ کیرولائن اسپر جن نے تو یہاں کے کوشش کی تھی کہ شخصیت ' ہے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ کیرولائن اسپر جن نے تو یہاں تک کوشش کی تھی کہ شخصیت نا پہندہ وضع قطع وغیرہ تک معلوم کر لی جائے لیکن اگر شخصیت ہم جموعہ ہمان کی قور ہوتا کی اور ہاحول کا ، تو شاعر کے کلام کے ذریعہ اس کا پچھ تھی ماور ہاحول کا ، تو شاعر کے کلام کے ذریعہ اس کا پیدائن غیر مکن ہے۔

مجراكيك سوال يبعى إ الشخصيت كا پنة لك بعى جائة اس يكون سااد بى مسئله

طے ہو سے گا ؟ اگر ہم یہ فیصلہ کر بھی لیس کہ (مثلاً) میر کو شند اپانی بہت بیند تھا، یا وہ وقت کے پابند نہ تھے، تواس ہے ہمیں ان کا کلام بھے میں کیا مدد لیے گا ؟ فرض کیجے ہم یہ ہمیں کہ اگر میہ تا عری ہو سے کہ میر کی شاعری ہیں نمایاں ہے، تو یہ بھی ثابت ہوجائے گا کہ میر کی شاعری کی جو سے کہ میر کی شاعری کی شاعری کی ہوجائے تو اس ہے میر کے کی ہوجائے تو اس ہے میر کے کلام کی خوبی نمیں ثابت ہو سے میں وہی با تیں کبھی کلام کی خوبی نمیں ثابت ہوں کی ہوجائے تو اس میں وہی با تیں کبھی ہیں جو شاعر نے خود بھوگی یا محسوں کی ہیں، تو پھر شعر کے بارے میں معنی ،استعارہ ، علامت ، یہ سب اور اس طرح کے دیگر تھورات ہے معنی ہوجاتے ہیں۔ پھر تو ہروہ شعر جس میں کوئی تاریخی سب اور اس طرح کے دیگر تھورات ہے معنی ہوجاتے ہیں۔ پھر تو ہروہ شعر جس میں کوئی تاریخی بات کہی گئی ہے وہ بات میں نہیں کہ وہ بی بر بین ہو۔ بالکل بی ہے ، جا ہا اس بین ہے کہ وہ معنویت نہ ہو شعر کی خوبی اس بات میں نہیں کہ وہ بی ہو بی بالکل بی ہے ، جا ہا سیا ہے کہ وہ معنویت کا طامل ہو۔

ایک بات ہیں جاستی ہے کہ اگر کسی شاعر نے کسی مضمون یا استعارے کو باربار
استعال کیا ہے تو اس مضمون یا استعارے کا تجزیہ کر کے ہم اس شاعر کی شخصیت یا داخلی و جودوغیرہ
کے میلان کے بارے میں نتائج نکالنے میں حق بجانب ہوں گے۔ بینکتہ بظاہرتو بہت وکش ہے،
لیکن اس میں کئی مفالطے ہیں۔ مثلاً غالب کے یہاں رشک کے مضامین، اور میر کے یہاں خودداری کے مضامین بہت ہیں۔ لہذا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عالب کے مزاج میں رشک کا مادہ
بہت تھا، اور میر بڑے خوددار تھے۔ لیکن داقعہ یہ ہے کہ رشک یا خودداری کے مضامین کی کشرت صرف یہ ثابت کرتی ہے کہ شاعر کوان مضامین سے شخف تھا۔ اس سے یہ بالکل تا بہت نہیں ہوتا کہ سرف یہ ثابت کرتی ہے کہ شاعر کوان مضامین سے شخف تھا۔ اس سے یہ بالکل تا بہت نہیں ہوتا کہ سرف یہ ثواص خود شاعر میں موجود بھی تھے۔ ممکن ہے کہ اس کے برعکس بھی ہو، انسان کے لیے اکثر ایسے شخواص خود شاعر میں موجود بھی تھے۔ ممکن ہے کہ اس کے برعکس بھی ہو، انسان کے لیے اکثر ایسے خواص دخود شاعر میں موجود بھی تھے۔ ممکن ہے کہ اس کے برعکس بھی ہو، انسان کے لیے اکثر ایسے خواص دخود شاعر میں موجود بھی تھے۔ ممکن ہے کہ اس کے برعکس بھی ہو، انسان کے لیے اکثر ایسے خواص دخود شاعر میں موجود بھی جو دور دور ہوتا ہے۔

دوسری بات یہ کداگر غالب کے یہاں رشک ،اور میر کے یہاں خودداری کے مضابین بہت ہیں ، تو ایسے بھی مضابین کم نہیں جورشک اور خودداری کی ضد ہیں۔ مثلاً غالب کے یہاں معثوق کی خوشا ید اور اس کے حضور فروتن کے بھی شعر ہیں ،اور یہ با تیں رشک کے خلاف جاتی ہیں۔ ملٹا دیوانِ غالب بے تکلف کھو لنے پریشعر نظر پڑے:

عاب ترا احوال سادیں گے ہم ان کو وہ سن کے بلالیں یہ اجارہ نہیں کرتے کی ان کو میں کے بلالیں یہ اجارہ نہیں کرتے کیا تعجب ہے جو اس کو دکھ کر آجائے رحم وال تلک کوئی کسی خلے سے پہنچادے مجھے گدا سمجھ کے وہ چپ تھا مری جو شامت آئے

اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے ور پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیا پھر گیا جتنے عرصے میں مرا لیٹا ہوا بستر کھلا فالم مرے گماں سے مجھے منفعل نہ چاہ ہے ہوا نہ کردہ تجھے منفعل نہ چاہ ہے ہوا نہ کردہ تجھے ہے وفا کہوں

مضامین کی کشرت یا قلت پر بجروسا کر کے خصیت کے بارے میں تھم لگانے میں تیسرا مخالط ہے کہ کا ایسا تھم شعر گوئی کے حالات کونظر انداز کرتا ہے ۔ کسی زمانے میں کوئی مضمون زیادہ مقبول یا غیر مقبول ہوتا ہے ،اور شعرا کے کلام میں اس مقبولیت یا غیر مقبولیت کا انعکاس لازمی ہے۔ یہ سرف ہمارے زمانے کی صفت نہیں کہ بعض مضامین یا پیکر یا استعارے اکثر شعرا کے یہاں نظر آتے ہیں۔ ہردور میں ، بلکہ ہر پانچ سات برس میں مضامین کی مقبولیت کا اشار سے بدلتار ہتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک خاص مضمون کسی زبانے میں شاعر کو بہت اچھا لگتا ہو، اور بعد میں اس نے اس تا کر کہ بہت اچھا لگتا ہو، اور بعد میں اس نے اسے ترک کردیا ہو۔ کی مضمون یا پیکر یا استعارے کی کشرت کی کلام میں علامتی انداز پیدا

کر کتی ہے، اس کے معنی کی تغییم میں ہماری مدد کر کتی ہے، لیکن خود صاحب کاام کے بارے میں یہ کوئی معتبر اطلاع نہیں ہم پہنچاتی۔ مثال کے طور پر، اٹھارویں صدی کے نصف دوم میں یہ مضمون عام تھا کہ جو شخص اپنے کلام میں رنج وغم کے مضامین بھر دیتا ہے دہ شاعر نہیں ، مرثیہ کو یا سوز خوال وغیرہ ہے۔ یہ چند شعر دیکھیے:

اب قدرت ہے جز فریاد کچھ ریزش نہیں کرتا یہ کچھ شاعر نہیں ہے اپ دل کا مرثیہ خواں ہے (قدرت اللہ قدرت)

> کھے میں شاعر نہیں اے مصحفی ہوں مرثیہ خواں سوز پڑھ پڑھ کے محبول کو رالا جاتا ہوں (مصحفی ہوم)

ناله موزول می کند عمریت اما پیش یار نیست مظهر در شار شاعرال گویا بنوز (میرزامظهرجانجانال شهید)

یہ مضمون انیسویں صدی کے شروع میں بھی نظر آجاتاہے۔ سید محمد خان رند(۱۸۵۷تا۱۸۵۷) کہتے ہیں:

> عاشق مزاح روتے ہیں پڑھ پڑھ کے بیشتر اشعار رند کے نہ ہوئے مرشیے ہوئے (دیوان دوم)

ان اشعار کی روشی میں میر کے ایک مشہور شعر کے معنی بدل جاتے ہیں اور یہ آپ بیتی یا اظہار شخصیت کا شعر نہیں رہ جاتا، بلکہ ایک مقبول مضمون کا اظہار ہوجاتا ہے:

مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے

ورد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا

(ديوان اول)

بعض اوگوں کا خیال ہے کہ اگر خود شاعر نے اپنے بارے میں کوئی بات اپے شعر میں کھی ہے تو اسے شعر میں کھی ہے تو اسے درست مان کر شاعر کی شخصیت یا کلام کے بارے میں حکم لگا کتے ہیں۔ یہاں پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بارے میں کسی کا بیان ، چا ہے وہ ہمارامجبوب شاعر ہی کیوں نہ ہو ، بے دلیل تبول کر لیناعقل مندی نہیں:

باطل است انچدى گويد خفتدراخفته كے كند بيدار

شعراصاحبان،اورخاص کرکلائیکشعرا،اپی برائی بھی لکھڈ الیس تواسے بھی نامعتر سجھنا چاہیے، بشرطیکدان کی بات کا الگ ہے کوئی ثبوت نہ ہو۔ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ غزل کی دنیا مضمون کی دنیاہے، آپ بیتی اور اقبال جرم کی نہیں۔ جنسی تعلقات واشواق پر مصحفی کے چند شعر

چھوڑا نہ میاں مصحفی تم نے کوئی لونڈا تم کام میں اپنے غرض استاد ہو کوئی

نے

(ديوان اول)

امرد برست تو نہیں اتنا میں مصحفیٰ پر بیش و کم ہے فرقۂ نسواں سے اختلاط

(ويوان اول)

وہ آہوے رمیدہ ال جائے نیم شب گر کتا ہوں شکاری اس کو مجتنجوڑ ڈالوں

(ويوان چبارم)

جو کے بھی وہ تو مجھ سے نہ ہو تعل زشت سرزو بیہ دعا تبول میری مرے پاک ذات کرنا

(د يوان سوم)

### ہر چند امردوں میں ہے اک راہ کا مزا غیر از نیا و لے نہ ملا جاہ کا مزا

(ديوان چهارم)

ان اشعار کوآپ بیتی پر بینی قرار دیا جائے تو مصحیقی کے کردار یا شخصیت کی جوتصویران سے بنتی ہے وہ اتنی متضاد ہے کہ ان کے بارے میں کوئی تھم لگانا غیر ممکن ہوجا تا ہے۔اورا گران اشعار کومضمون آ فرینی پر بینی کہیں تو کوئی مشکل نہیں پڑتی۔ شاعروں کا کام ہی ہے کہ نت نے مضمون باندھیں اوراس طرح اپنی قادرالکلامی کے ثبوت دیتے ہوئے فزل میں تنوع اور دکھئی پیدا کریں۔

میں نے مصحفی ہے مثال اس لیے پیش کی کہ ان کے یہاں جنسی مضامین کے ساتھ اپنا میں نے مسحفی میں کوئی و کرمیر کے یہاں سے زیادہ ہے۔ورنہ عمومی طور پر اپنی برائی بیان کرنے میں میر اور مسحفی میں کوئی خاص فرق نہیں ۔ایک دیوان سوم کے شروع کو سرسری دیکھیے تو بیشعرملیں گے:

کیا تم کو پیارے وہ اے میر منھ لگاوے پہلے ہی چوے تم تو کاٹو ہو گال اس کا اگر ہم قطعۂ شب سالیے چہرہ چلے آئے قیامت شور ہوگا حشر کے دن روسیاہی کا جب نہ تب ملتاہے بازاروں میں میر ایک لوطی ہے وہ ظالم سرفروش میر کو طفلان جہد بازار میں میر کو طفلان جہد بازار میں دیکھو شاید ہو وہیں وہ دل فروش دیکھو شاید ہو وہیں وہ دل فروش

میرنے جس زور شور سے اپنی برائیاں کی ہیں ،اس سے بھی بڑھ کرانہوں نے معثوق کو برا بھلا کہا ہے۔ معثوق کے لیے ''او باش' میر کا خاص لفظ ہے۔ تو کیا ہم یہ بیجہ نکالنے میں حق بجانب ہوں گے کہ میر کا کوئی معثوق ، یا میر کے سب معثوق ،اس شعر کے مصداق تھے:

## صحبت میں اس کی کیوں کے رہے مرد آدمی وہ شوخ و شک و برمعاش

ملحوظ رہے کہ بیشعر دیوان پنجم کا ہے، جس کی ترتیب کے وقت میر کی عمر ۱۰ مرس ہے متجاوز تھی ۔ تو کیا ہم یہ نیچہ نکالیس کہ ہشتا دسالگی میں بھی میر منصر ف یہ کھشتے، بلکہ یہ بھی کہ ان کامعشو تی انتہائی نابسند بیدہ کر دار کا کوئی شاہد بازاری تھا؟ اگر ہاں، تویہ نیچہ بھی اخذ کرنا ہوگا کہ میر میں شجیدگی، متانت ، بڑھا ہے کار کھ رکھا ؤ، اپنی استادی اور شہرت کا لحاظ، یہ سب نام کونہ تھا۔ و، پست مذاق شخص تھے اور پست طبیعت لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے تھے۔

اگر شاعری کو شخصیت کا اظہار مانا جائے ، اور بڑھا ہے کی عشق مزاجی اور او باشوں کی صحبت کو شخصیت کا اشار بیقر اردیں تو میر کی شخصیت نہایت فرو مایہ ، اوران کی ذہنی سطح نہایت پست طابت ہوتی ہے۔ اگر بڑا شاعر ہونے کے لیے انسان کے مزاج میں پچھٹل و نقابت اور ذہنی بلندی کا پچھ مرتبہ لازمی ہے تو یہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے کہ میر کے وہ سینکڑ وں اشعار جن پرلوگ مدیوں سے سردھن رہے ہیں ، میرکی تصنیف ہیں بھی کنہیں؟ ایسی صورت میں یمکن نہیں معلوم ہوتا کہ جس میرکاذکرہم او پر پڑھ بھے ہیں ، اسی نے دیوان ششم میں یہ شعر بھی کے ہوں گے:

ہو کے بے پردہ ملتفت بھی ہوا

ناکسی سے ہمیں جاب رہا

بدن میں صبح سے بھی سنساہ ب

انھیں ساہٹوں میں بی جلا تھا

گلشن کے طائروں نے کیا ہے مروتی کی

یک برگ گل تفس میں ہم تک نہ کوئی لایا

با تیں ہماری یادر ہیں پھر یا تیں ایسی نہ سنے گا

بڑھتے کیو کو سنے گا تو دیر تلک مر دھنے گا

پڑھتے کیو کو سنے گا تو دیر تلک مر دھنے گا

دل کی سلی جب کہ نہ ہوگی گفت د شنود سے او گوں کی آگئت د شنود سے او گوں کی آگئت د شنود سے او گوں کی آگئت د شنود علیے بھینے گا جم نے نہ دیکھا اس کو سو نقصان جاں کیا ان نے جو اک نگاہ کی اس کا زیاں ہوا مرغ چمن کی نالہ کشی کچھ خنگ سی تھی مرغ چمن کی نالہ کشی کچھ خنگ سی تھی مرغ جمن کی جمن کو جو گرم فغاں ہوا میں آگ دی چمن کو جو گرم فغاں ہوا

ظاہر ہے کہ تھوڑی کی ڈھیل دوں تو پورانہ ہی آ دھاد بوان ششم ای انداز کے شعروں پر مشتل نقل کرسکتا ہوں۔ لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ جس طرح سے ادباش والے شعروں سے سیٹا بت نہیں ہوسکتا کہ میر کے مزاج میں متانت کا فقدان اور سفاہت کا وفور تھا، ای طرح مندرجہ بالا اشعار سے بھی بیٹا بت نہیں ہوسکتا کہ میر ہننے ، کھیلنے ، مشھول اور عامیانہ گفتگو، مزاح اور خوش طبعی ، اشعار سے بھی بیٹا بت نہیں ہوسکتا کہ میر ہننے ، کھیلنے ، مشھول اور عامیانہ گفتگو، مزاح اور خوش طبعی ، چھیڑ چھاڑ ، جسمانی لذت اور سیر وتفر تک کی صلاحیتوں سے بالکل عاری تھے۔ میر کے بروے شاعر ہونے کا ایک بھوت سے بھی ہے کہ وہ ہر طرح کے مضمون کو اپنی شاعرانہ گرفت میں لے آتے ہیں۔ ہونے کا ایک بھوٹی ہے اور نہ آئی بڑی کہ میراس کے ساتھ معاملہ نہ کرسکیں ۔

د يوان چهارم يس مير كاشعر ب:

بہم رکھا کرد شطرنج ہی کی بازی کاش نہ میر بار ہے خاطر کا یار شاطر ہے میں نے جب بیشعر بہلی بار پڑھا تو دل نے بے ساختہ شخسین واستعجاب کے کلمے کیے۔

دونوں مصرعے کس قدر روال، اور پھر بھی دوسرے مصرعے میں "بار خاطر" اور "بار شاطر" جیسے نامانوس فقرول کو ایک ساتھ نہایت کامیا بی کے ساتھ کھپانا، پھر "فطرنے" کی مناسبت سے "بار شاطر" میں معنی کا ایک ساتھ نہایت کامیا بی کے ساتھ کھپانا، پھر "فطرنے" کی مناسبت سے "بار شاطر" میں معنی کا ایک اور پہلو، اور خود" یار شاطر" میں خفیف سااشار واس بات کا کہ میر بالکل شخص معصوم بھی نہیں، کچھاور بھی مطلب رکھتے ہیں، غرض کس کس بات کی تعریف کی جائے۔

میں دیوان سوم میں بیشعر دیکھ جاتھا:

جہاں شطر نج بازندہ فلک ہم تم بیں سب مبر ک
بیان شاطر نو دوق اسے مہروں کی زد سے ہے
اس مضمون سے مثابہ ضمون کی ایک رباعی خیام سے بھی منسوب ہے، ملاحظہ ہو:
ملاحظہ ہو:
ملاحظہ ہو:
ملاحظہ نجی منسوب ہی منسوب ہی از راہ مجاز
باز راہ حقیقتے نہ از راہ مجاز
بازیچہ ہمی کلیم بر نظع وجود
بازیچہ ہمی کلیم بر نظع وجود
بازیچہ ہمی کلیم بر نظع وجود

لیکن اشاطرنو کی جوصفت ای شعر میں بیان ہوئی ہے اس سے گمان ہوتا ہے کہ میر کوشطرنج سے کچھ شغف رہا ہوگا۔ اب جو میں نے دیوان چہارم میں مذکورہ بالاشعر پڑھا تو میرا گمان اور پختہ ہوا۔ لیکن پچھ عرصہ بعد میں نے ' گلتان' میں پہ فقرہ دیکھا کہ' ورخدمت مرد ماں یارشاطر باشم نہ بارخاطر' تو معلوم ہوا کہ دیوان چہارم کے شعر کی روشنی میں میر کی شخصیت کے بارے میں صرف یہ بارخاطر' تو معلوم ہوا کہ دیوان چہارم کے شعر کی روشنی میں میر کی شخصیت کے بارے میں حرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ سعدی کی '' گلتان' انہوں نے غور سے پڑھی تھی۔ میرا خیال ہے شاعری میں شخصیت کی تلاش بس ای طرح کی باتوں تک محدود رہنی جا ہے۔

## ميركى زبان

اُردوزبان کاشر خوارگی کا زبانہ تو عوام کی گودیش یا کو چدوبازار کے پالنے میں گزراتھا،
جب ذرائمسیں بھینے لگیس تو یہ شاعروں کے پالے پڑی اورا نہوں نے اے مک سک سے درست

کیا۔ نٹر نگاروں کو تو یہ بلی بلائی ل گئی تھی اسے بنانے سنوار نے میں، اِس کا اہجہ اور تیور نکھار نے
میں سب سے زیادہ محنت شعرا ہے متقد مین نے ہی کی ہے۔ اور اِن شعرامیں سب سے زیادہ وقع،
دیر پااوردورزس اٹر ات پیدا کرنے والا کارنامہ فدائے تی میر محرقی تیم میرکا ہے۔
میرکی زبان کا مطالعہ ڈرا گہری نظر سے کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے لمانی شعور
کاعبد بہ عبد اِرتقا ہوا ہے۔ میر نے عوامی بول چال اورروز مرۃ کی اہمیت کو بھی سمجھا ہے،
کاعبد بہ عبد اِرتقا ہوا ہے۔ میر نے عوامی بول چال اورروز مرۃ کی اہمیت کو بھی سمجھا ہے،
شعر میرے ہیں سب خواص بیند پر جمھے گفتگو عوام سے ہے
شعر میرے ہیں سب خواص بیند پر جمھے گفتگو عوام سے ہے۔
اُنہوں نے اپنے اشعار میں عوامی بولی کے الفاظ بھی بے تکلف اور برمی استعال کے ہیں۔ چھ

مثالیں: انجیں (بجائییں) یں جار طرف نیمے کھڑے گردہاد کے معلوم نیمی جنوں نے ارادہ کدھر کیا معلوم نیمی جنوں نے ارادہ کدھر کیا بعد میں دوسرامصرعہ یوں تبدیل کیا: کیا جانبے جنوں نے ارادہ کدھر کیا۔ ۲۔ پہنچاونا (بجائے پہنچانا = فراہم کرنا)

مشکل بہت ہے ہم سا پہنچاو تا ہم پھر یوں مار ڈالنا تو آسان ہے ہمارا اس میں بھی خود میرنے اصلاح کی اور پورے شعر کی پیشکل ہوگئی:

مشکل بہت ہے ہم سا پھر کوئی ہاتھ آتا ہوں مارنا تو پیارے آسان ہے ہمارا سے روؤنا (بچائے رونا)

دامان دشت سوکھا ابروں کی ہے تھی سے جنگل میں رود کے کواب ہم چلا کریں گے اِس میں بھی میر نے اصلاح کی اور نسخہ فورٹ ولیم میں یوں کر دیا: جنگل مین رونے کواب ہم بھی چلا کریں گے

س ۔ بو پی کے مغربی اصلاع خصوصاً مراد آباد، بجنور وغیرہ کے دیہات میں اور قصبات کے ناخوا عدہ لوگوں میں آج بھی کب کی جگہ کد کہتے ہیں۔ایک پئیو لابھی ہے

نسیم معرکد آئی سوادِ شہر کنعال کو کر بھر جھولی نہ یاں سے لے گئی گلباے حرمال کو میں معرفے معرفے میں نامیم کی نہیں تھی، بعد کو اِسے بدلا اور کد کی جگہ کب کردیا۔ یہ بالکل ڈکل سطح کی بوائی ہوئی وائی ایمیت دینے کی مثال ہے۔ ۵۔ عوام آج بھی قصبات وریہا ت میں تو نے کی جگہ تین ہولئے ہیں۔ قائم چا عم پوری کہتے ہیں:
پھروں ہوں دشت میں جوں گرد کارواں تہا
تعمن چھوڑا کس کے بھرو سے یہ کارواں جھے کو

میرے بھی تیں بجائے نے استعمال کیا ہے اور پیخانص عوا می بولی ہے۔ تَين آه عشق بازي چوير عجب بچهائي یکی بڑی ہیں فردیں گھر دور ہے جارا

اور

بے رحم تک تو یانو تو چھاتی یہ رکھے رہ مارا بھی ہے بھی تئین کسی خستہ جال کے تین و دستانا کی جگہ ستاونا ، آنا کی جگہ آونا ، آگے کی جگہ آگواور اِتر انا کی جگہ اِتر نابھی بولتے ہیں بیرسب

عوامی بولی ہے اُن کے ربط کی مثالیں ہیں۔

عدم میں ہم کو پیٹم رہے گا کہ اُوروں پر اب تتم رہے گا مصیں تولت ہے ستاونے کی ،کسی پر آخر جفا کرو گے خوش آوتی ہے تھے بن گلکشت باغ کس کو صحبت رکھے گلول سے، اتنا دماغ کس کو

اصلاح دے کرمیرنے پہلام صرعہ یوں بدل دیا: اچھی لگے ہے بچھ بن گلشت باغ کس کو كب تمايه شور توجه، تراعشق جب نه تما

دل تھا ہمارا آگو تو ماتم سرا نہ تھی

آ کے چل کرمیر نے اِس آگوکو بدلا اور مصرعہ یوں کر دیا: دل تھا ہمارا آ گے تو ماتم سرانہ تھی۔ ہمارے علاقے کی عوامی بولی میں آج بھی آگو بولتے ہیں۔

ای طرح نا خوا ندہ عوام بعض عربی الفاظ کو بھی اُن کی تسہیل کر کے بولتے ہیں ،میر نے بھی موافقت کو مافقت باندھاہے:

گل سے ظُلفت داغ دکھاتا ہوں تیرے تین گر ما فقت کرے ہے تنگ جھے سے سال و ماہ

مصدراً تعناے أفح آتا ب جيسا كة خود مرنے كها ب:

یوں اُٹھے آہ اُس گل ہے ہم جیسے کوئی جبال سے اُٹھتا ہے گرعام بول چال میں اُٹھے تشدید کے ساتھ بھی کہتے ہیں ، میر نے وہ بھی استعال کیا تھا:

لیتے ہی نام اُس کا سوتے سے چونک اُٹھے

بعد میں اِسے یوں کردیا: لیتے ہی نام اُس کا سوتے سے چونک اُٹھے ہو

بعد میں اِسے یوں کردیا: لیتے ہی نام اُس کا سوتے سے چونک اُٹھے ہو

ہمارے علاقے ہیں آج بھی عوام الناس کئے بمعنی یاس ہولتے ہیں مثلاً یوں کم

ہارے علاقے میں آج بھی عوام الناس کنے بمعنی پاس بولتے ہیں مثلاً یوں کہیں گے ''فلاں چیزمیرے کئے ٹیس' میر کہتے ہیں:

> نک بعدم ے، میرے طرفداروں کنے تو کوئی بھیجیو ظالم کے تسلی تو کر آوے

ایے سیکروں موای ہولی کے الفاظ ہیں جن سے میر نے پر ہیر نہیں کیا بلکہ اُنہیں ایسے سلیقے سے برتا ہے کہ اُن کی معنوی وسعت اور لطافت اُ بھر آتی ہے، مثلاً وہ نمٹ جانے ، طے پاجانے کے لیے چکنا استعال کرتا ہے اِس کے ساتھ ہی عربی لفظ قضیّه کی تنہیل کر کے اُسے قضیہ بروز ن تکیدلاتا ہے۔

آہ مت ہو چھ کے کیوں میلے ہے اِن آنکھوں سے خوں ایسے تُحوں کے کیوں میلے ہے اِن آنکھوں سے خوں ایسے تُحفی کے کیوں کاش، کہیں مر بھی چکوں ہانکوہ ہفتے اول باعدھتا ہے جیسے:

کیوں گردن ہلال ابھی سے ڈھلک پطی ابرد تو کیک طرف، پلک اُس کی نہیں بکی

ی جنوں میرے کی ہاتمی دشت اور کلٹن میں جب چلیاں نہ چوب گل نے دم مارا نہ چھڑیاں بید کی ہلیاں عوامی ہولی میں آج بھی پارسال (گزشتہ سال) کا مخفف پُر یاپُر کے بولا جاتا ہے۔ میر کہتا ہے

رُ تو گزرا تنس ہی میں، ویکھیں اب کی کیا ہے سال آتا ہے جس کی زبان کالی یعنی منوس ہو، بد فال اُس کی زبان نے تکلتی ہو، اُنے کل جیبی کہتے ہیں، یہ کالی اور جیمھ کامر کب ہے۔ میر نے بیرتر کیب استعمال کی ہے:

ہوا ہے میر سے روش کہ گل جبی ہے شع زباں ہلانے میں پروانے کو جلاتی ہے

يكهاورعوا مي زبان كالفاظ جوميركى كليات من ملت بين:

چیتنا (خردار مونا) تونه چیتایان بهت دن کم ر م

باتھ لگانا (مارنا) اُس کے باثو کوجا لگی ہے حنا خوب سے ہاتھ اُسے لگا ہے گا

د صورادینا (نشه پلانا) در تنکے چنا (عاجز و پریشان ہونا)

مل چئم سے نگہ نے دھتورا دیا مجھے خس بھرنہ چھوڑا دل کو میں تنکے پُڑا کیا کھا (تقدیر) کو کہتے ہیں:

گر پڑا خط تو تجھ پہ حرف نہیں ہے بھی میرا ہی تھا لکھا قاصد وشت بھشت (پھٹکار)اں میں شخ کی رعایت ہے ایبالفظ رکھا ہے جس میں ہشت بہشت کے ماتھ جنیس نظمی ہے:

> رعدول کے تین ہمیشہ ملامت کرے ہے تو آجائیو نہ شخ کہیں ہشت بھشت میں

> > آلي آپ (خود بخود):

آتا ہے جی میں حالِ بد اپنا بھلا کہوں
پھر آپی آپ سوچ کے کہتا ہوں، کیا کہوں
عالبًا یہ چندمثالیس عوامی زبان سے میر کاربط ظاہر کرنے کے لیے کانی ہیں۔
عالبًا یہ چندمثالیس عوامی زبان سے میر کاربط ظاہر کرنے کے لیے کانی ہیں۔
میر کی زبان کی دوسر کی خصوصیت ہے ہے کہ انہوں نے فاری کی خوش آہنگ تر کیبیں بھی
نہایت سلیقے سے استعال کی ہیں اور اُن میں بعض تر اکیب وہ ہیں جو میر کے سواکسی دوسرے اُردو
شاعر کے کلام میں نہیں ملیس گی اور ملیس گی تو وہ میر سے ہی مستعار کی ہوئی ہوں گی۔ اِس کی چندمثالیس۔

مُرتَّبَن ( گروی ) شکر، زاہد کا پنی آنکھوں نے می مُرتَّبِن دیکھا مے عُوض خرقہ مرتبین دیکھا مورطاس ( چکر میں ڈالنا) بے بس کر دینا دورے چرخ کے نکل نہ سکے معنف نے ہم کومورطاس کیا گئل ماتم ( تا بوت ):

مركة بربهى سنكسادكيا تخل ماتم مراييهل لايا

شیره خانه (شراب خانه) تسمت تو د مکھینے کو جب لہر آئی تب دردازه شیره خانے کامعمور ہوگیا صب میغ (بادلوں بحری رات)

میں لہو پوں ہوں غم میں، عوض شراب ساتی شب میٹ ہوگئ ہے شب ماہتاب تجھ بن شب مربع ہوگئ ہے شب ماہتاب تجھ بن گرم دیکنا (گرم دیدن کاتر جمد بغور سے دیکھنا)

میک اک گرم تو شکریز ہے کود کھے نہاں اِس میں بھی شعلہ طور ہے گا ہ پھینکنا (کلاہ افگندن کاتر جمہ)

بجائے گر فلک پر فخر سے چھنے کا ہ اپنی کے جو اس زمیں میں میر یک مصراع برجت آبزدہ خاک (بجھابوا، افردہ)

انسرده نه تفاايبا كهجول آب زده خاك

اب کھوالفاظ اور منفر در آکیب مثالوں کے بغیر بیان کرتا ہوں، انکواور زیادہ تفصیل ہے دیکھنا ہوتو فرہنگ کلیات میر (مرتبہ ڈاکٹر فریداحمہ برکاتی) میر کی شعری لسانیات (ڈاکٹر قاضی افضال حسین) فرہنگ کلام میر (شاہیة بہتم) ہے رجوع کیا جائے۔ آتش بجاں، آتش دی ، احوال کیری، جانِ بحتم، بایزر مک، بایزروی، بتان حشر خرام، بح بے تہہ ستی، برگ بند، بُزگیری، بوغرانگل جانا، بوکش، بیابال مرگ، پاچه خر، پخته مغزی، تصویر نبانی، تمنا کش، تنگ شکر بار، جامهٔ مستی عشق، جسم رنج فرسا، جوش جِباه، پهشم پُر نیرنگ، چیثم بخن گو، چن افروز، حسن جلوه ناک، حوصلهٔ هامول، خرقه طامات، خلوتی منزل تهٔ س، درخت خوابش، دل تفته، دل شب، دماغ رفته ، رند مفلس جگر، زارنالی، سنگ نشان ، سیل بهار، شورچیثم ، شیر ناپُر سال، شیشه حهابی، صید درخول تبیده، عندلیب گم کرده آشیال، کارگه شیشه گری،

سے سیکڑوں الفاظ ور اکیب میں سے صرف چند مثالیں ہیں۔ اِن سے بیرواضح ہوگیا کہ میرکی زبان کے عناصر رکیبی میں ایک طرف عوامی بول چال ہے جے انگریزی محاورے میں میرکی زبان کے عناصر رکیبی میں ایک طرف عوامی بول چال ہے جے انگریزی محاورے میں دوسری جانب وہ فاری سے بھر پوراستفادہ کرتے ہیں جو طبقۂ اشراف کی اور اُن کے عہد میں تصنیف و تالیف کی زبان تھی۔ ان دونوں کی آمیزش سے زبان میں وہ لوچ بھاراور گیرائی پیدا ہوئی ہے جے میر کے اُسلوب کا امتیاز سمجھا جاتا ہے۔

گرصرف اتنائی نہیں ہے کہ ہم إن دوعناصر کے امتزاج کو زبان و بیان کی پھیل سمجھ کیں۔ اُردو زبان کی اصلاح اور بعض قدیم الفاظ کومتروک قرار دینے کا سہرا امام بخش ناسخ کے سربائدها جاتا ہے، اب جولفظ یا ترکیب نامانوس، مبتندل یا اُن گھڑ ہے اُسے'' نگسال ہا ہر'' کہتے ہیں، اِس کا یہ مطلب نہیں کہ اُردو زبان کی کوئی فکسال تھی جہاں سے الفاظ ڈھل کر نکلتے ہتھے، بلکہ فیص وہ محلہ نکسال کہلاتا تھا جس میں شخ امام بخش ناسخ رہتے ہتھے۔ جس لفظ کو اُنہوں نے رو کردیا وہ کلے اللہ کہلاتا تھا۔

نائے ہے بہت پہلے زبان کی تر اش خراش ، آرایش وزیبایش اور تسہیل و تقدیر کا عمل میر
تقی میر کے یبال ملتا ہے اور اُنہیں اُردوزبان کا پہلا ہر انقا داور مصلح کہا جاسکتا ہے۔ اِس دعوے کی
دلیل کے لیے ہمیں خود میر کے کلام کا تاریخی جائزہ لینا ہوگا۔ تقریباً ۲۵ کاام کی تاریخی تر تیب کا کا ماریخی تر تیب کا محال کی مدت میں میر نے اُردو کے چھ دیوان تر تیب دیے ، ان کے کلام کی تاریخی تر تیب کا اندازہ کچھ تو اُن تذکروں ہے ہوسکتا ہے جو میرکی زندگی میں اُن کے معاصرین نے تالیف کے ، مثلاً خود نکات الشعر اءاور قائم جاند پوری کے تذکرہ مخزن نکات میں کلام میرکا جو انتخاب دیا گیا ہے ، مثلاً خود نکات الشعر اءاور قائم جاند پوری کے تذکرہ مخزن نکات میں کلام میرکا جو انتخاب دیا گیا ہے

وہ ۱۱۹۵ اور ۱۵۲ اور ۱۵۲ عک وجود میں آچکا تھا، ای پر دوسرے تذکروں میں شامل انتخاب کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔

کیات میرکی تدوین اور طباعت میلی بار فورث ولیم کالج کلکته میں شروع ہوئی۔ یہ میرکی زندگی کے آخری اتیام تھے۔ اُن کی وفات سے چھ ماہ کے بعد اا ۱۲۲۲ء میں یہ کلیات شائع ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اِس کامتن دواوین میر کے ہم عصر شخوں پر مبنی ہاور یہ بعیداز قیاس نہیں کہ بعض دوادین خود میر نے فراہم کردیے ہوں۔ اِس کے متن کی تدوین مرزا کاظم علی جوان ، مرزا جان جیش مولوی محمد اسلم ، تاریخ چرن مِر اور خبی غلام اکبر نے مل کری تھی ، اِس لیے کلیات میر کا یہ متن آخری ہاورای کو متند مانا جائے گا۔

میر کے دوسرے دواوین اور تذکروں میں شامل اُن کے متخب کلام کے متن کا مواز نہ
اگر کلیات میر مطبوعہ فورٹ ولیم کالج کلکتہ ہے کیا جائے تو نیے تھیقت روش ہوجائے گی کہ زبانِ میر کا
عہد بہ عہد اِرتقاہوا ہے اور انہوں نے خودا پنے اشعار پر جواصلاصیں کی ہیں و و اُن کے لسانی شعور کا
منصہ بولتا جُوت ہیں۔ یہاں بطور نمو نہ صرف چند مثالیں بیش کی جا سمتی ہیں:
پہلے میر نے یوں کہا تھا: دہر میں فاک بسر ہی رہا عمر کواس طرح بسر کر گیا۔
پہلے میر نے یوں کہ ویا: عمر کواس طور بسر کر گیا۔ پہلی صورت میں طرح کی جائے مفتوح ہو
بھر دوسرام صرعہ یوں کر دیا: عمر کواس طور بسر کر گیا۔ پہلی صورت میں طرح کی جائے مفتوح ہو
رہی تھی۔

ابتدائی متن: کچھ دیر بی ندلاگی دل کوتو تیر لگتے ۔ (لاگی کوبدل کرگلی کردیا)
اصلاح: کچھ دیر بی نگی ند، دل کوتو تیر لگتے ۔ (لاگی کوبدل کرگلی کردیا)
ابتدائی متن: پر مردہ ہوئے وہ گل جس کا گلاب نکلا (ہوئے کوبدل دیا)
اصلاح: اُس گل میں کیار ہے گا جس کا گلاب نکلا (ہوئے کوبدل دیا)
ابتدائی متن: آپ کوخاک میں بھی خوب ملایانہ گیا
اصلاح: آپ کوخاک میں الخ (اپنے تین کوبدل دیا)
ابتدائی متن: معلوم نمیں جنول نے ارادہ کدھر کیا
ابتدائی متن: معلوم نمیں جنول نے ارادہ کدھر کیا

اصلاح: کیاجاہے جنوں نے الخ (نعیں گوبدلا ) متن بحشر تلک تحیی میں بیدل لگارے گا اصلاح: جيتا مون توتحجي مين الخ (تلك كوحذ ف كرديا) متن: اک عالم کی ہیں لگ رہی حصت ہے تکھیں اصلاح: ہزاروں کی یاں لگ گئیں جیت ہے آئیمیں (متن میں معمولی تعقید تھی وہ دور کردی) متن: نه رقتل مجه شهرهٔ شهر کے تیک اصلاح: نەنگلاكرا تنابھى بے يرده گھرے (شہرہ شہر ميں تنافرصوتى تھا،اورشين كوبھى نكال ديا) متن بہیں آیا جومیر کچھ کام ہو گا اصلاح بنيس آئے جومير (الف ذرادب رہا تھا، يا سے بدل ديا) متن: گندی رنگ خوبر داب میں اصلاح: خوبرواب بيس بي گذم كون (تين كوبين سے بدلا) متن: مشکل بہت ہے ہم سا پہنچاونا بہم بھر یوں مارڈ الناتو آسان ہے ہمارا اصلاح: مشكل بهت ہے ہم سا پھركوئي ہاتھ آنا يوں مارناتو بيارے آسان ہے ہمارا " پہنچاونا ہم " ہم رسانیدن کا ترجمہ تھا، أے بدلا، پہنچاونا کی جگہ ہاتھ آنا کر دیا اور مار ڈالنا کو مارنا سے بدل دیا۔ متن: وضع برأس كى كسودن كوئى خوں ہو جائے گا اصلاح: طور پراس کے الخ (وضع کی عین دب رہی تھی) متن : تنھوں نے حشر کوہم سے اگر سوال کیا اصلاح: كسونة الخ (كنھوں نے كوكسوسے بدل ديا)

> متن: آپش کی یہاں تنیک دل نے کددردشانہ ہوا اصلاح: آپش کی دل نے یہاں تک الخ (یہاں تین کو یہاں تک سے بدلا) متن خلش نہیں کسوخواہش کی رات ودن شاید

انسلاح: ننشش نبیس کسوخوا بخش کی رات سے شاید (رات ودن سے داو عطف خارت کی)
متن: اس طرح دل ی چیز کومیس نے لگادیا
اصلاح: اس طورا کے (طرح کی ہاہے حکی دب رہی تھی)
متن: وال تم تو بناوتے رہے زلف

اصلاح: وان تم تو بناتے ہی رہے زلف (بناوتے کو بناتے سے بدلا)

متن: ابتدامين مصرعه يول كها تها: مبل سوجيس تحقيد دشواريان عاشق كي آه ( نكات )

پھراس میں یوں ترمیم کی: تو نہ تھامر دن دشوار میں عاشق کے آہ متن: ابھی میں وحثی ہوں اس کشکش میں ہوں تس پر اصلاح: ابھی کہ وحشی ہے اس کشکش کے بچے ہے میر (تیس پر نکال کرا سے مقطع بنادیا) متن: بوے گل اور رنگ گل اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ میں اللہ ہے۔

اصلاح: بوے گل اور تک گل دونوں ہیں دلکش اے نیم (اللّٰہ ہی اللّٰہ میں تین ہاے ہوز جمع تھیں اور دب رہی تھیں ،اس لیے اِسے بدل دیا)

خودا پنے کلام پر اصلاح کی سیکڑوں مثالیں ہو سکتی ہیں، یہاں بطور نمونہ صرف چند ہی دی گئی ہیں، اِن سے بین ظاہر ہوجا تا ہے کہ زبان کی نوک پلک سنوار نے میں میر اپنے آخری زیانے تک مصروف رہے اور اصلاح زبان کا بیڑا اُنہوں نے امام بخش ناسخ یا میر اوسطاملی رشک یاصفیر بلگرای سے برسول پہلے اٹھایا تھا۔ آج اُردوزبان کی جو کھری سنوری اور کڑھی ہوئی شکل ہے اس میں پہلرای سے برسول پہلے اٹھایا تھا۔ آج اُردوزبان کی جو کھری سنوری اور کڑھی ہوئی شکل ہے اس میں پہل کرنے کا اختیاز بھی حاصل ہے۔

آخریں ایک بات اور عرض کرنا ہے۔ میرکی ولا دت آگرے میں ہوئی جو برج بھا شا کاعلاقہ ہے، اُن کی نوجوانی کا وہ زمانہ بھی آگرے میں ہی گزرا جس سے ان کار ابطر ہا، اُس عبد
کی شورشیں اور آفتیں بھی انہوں نے جھیلیں، پھر جوانی کا خاصہ دور راجستھان کے شہروں میں
گزارا ، مغربی بو پی میں میر ٹھ اور غازی آباد اور فرخ آباد کی سیر بھی کی، بردھا پے میں لکھنؤ گئے،
وہاں نواب دربارے متوسل رہے اور نواب آصف الدولہ کے ساتھ کو ہستان ہمالیہ کی پیایش بھی کرلی، مگراُن کی زبان اوراب و بیج پر نہ برخ کا اثر ہے نہ را جستھانی کا، نہ بنجانی کی چھاپ ہے نہ اور جی کا تھیا۔ اُن کی زبان کا چو کھارنگ کھڑی ہولی کا ہے اور بیدوہ زبان ہے جومیر تھ سے شاہجہاں پورتک آج بھی ہولی جاتی ہے جس میں روہیل کھنڈ کا علاقہ بھی آجا تا ہے۔

آپی آپ، آگا تیجهادیکنا، اپنی نگی لگانا، اُتوکرنا، اثنا، اُده موا، اُرُوارُ ایجنا، انگوشا دکھانا، اوت بنانا، الی تیسی کرنا، ایندُنا، بات چبانا، گھرسنا، بالے بتانا، بکنا، بھا کیں بھا کیں کرنا، بھیچک، پھیل پڑنا، پیشھنا، پینٹھ، پیندی کاہلکا، ٹالے بتانا، ٹھڈیاں، ٹھسک اور ایسے ہی سیکڑوں الفاظ جومیرکی شاعری میں استعال ہوئے ہیں، خالص کھڑی ہولی سے تعلق رکھتے ہیں۔

# عالب كے خطوط م

جدیداردونٹر کا گئج گرال ماید،اردادب کا سدابہارسرماید،
عہد غالب کی ادبی تہذیبی اور تاریخی دستاویز، ذبین غالب کا بے مثال
عکس ریز جس میں عود' بہندی' اردوئے معلیٰ ،خطوطِ غالب، مکا تیب
غالب اور نادرات غالب کے علاوہ مرزاغالب کے اب تک دریافت
شدہ، ۲۰۸ خطوط شامل ہیں جواس عہد آفریں عظیم شاعر کی شاعری کا
مکمل اشاریہ قراردیے جاسکتے ہیں۔

جدیداصول تدوین کی روشی میں خطوط غالب کے جے متن کے ماخذات کی نشان دہی ،اختلاف شنح ، زمانہ تحریر کا تعین ،ضرور کی اور مفید حواشی کے ساتھ ، غالب انسٹی ٹیوٹ کی فخر سے پیشکش ۲۲۰ صفحات پر مشتمل مبسوط مقدمہ۔

اردو کے معروف ومتاز محقق ڈاکٹر خلیق انجم کے مرتبہ اس کمل مجموعے کو چارجلدوں میں شائع کیا گیاہے۔

عارجلدول کی قیمت:۵۳۳۸رویے

## تھوڑی می خود کلامی: میراورغن ل تے علق سے

میر کو خدا ہے تن کہا جاتا ہے اور بقول شمس الرحمٰن فاروتی میر کو غالب کے ہوتے

ہوئے فدا ہے تن اس لیے کہاجا سکتا ہے کہ میر کسی صنف میں بنرتہیں ہیں۔ یہ بات اپنی جگہاور

یہ بات بھی اپنی جگہ کہ میر کی شاعری پر جو تفقید لکھی گئی ہے اس میں اولاً ساراز در میر کی غزلیا ہے ہی
صرف ہوا ہے اس کے بعد کسی حد تک ان کی مثنو یوں کو بھی خاطر میں لا یا گیا ہے ۔ تو گویا میر آقلیم
خن میں اپنی خدائی کے باوجود بنیا دی طور پرغزل ہی کے شاعر سے غزل کی مخالفت میں اردو میں
جو تقدید لکھی گئی ہے اس میں غزل کے تعلق نے ایک اصطلاح 'ریزہ خیائی' کی وضع کی گئی اور یہ ریزہ
خیائ غزل کا عیب یا اس کی کمزوری قرار پائی ۔ ادبی مورضین سے بات اچھی طرح جانے ہیں کہاردو
شاعری کی اصناف میں اگر آئے تک تہیں تو کم از کم 'انجم ن پنجاب' کے زمانہ قیام تک ہمارے شاعر
کے پاس انفرادی اور واقعی کیفیات کے بے ساختہ اظہار اور شاعر کے تخلیقی جو ہر کے بے لاگ،
آزادانداور غیر جانب دارانداندگاس کا موثر اور فطری ذریعہ غزل ہی رہی ہے ۔ اس نقط نظر سے
آزادانداور غیر جانب دارانداندگاس کا موثر اور فطری ذریعہ غزل ہی رہی ہے ۔ اس نقط نظر سے
اردو شاعری کی تاریخ میں نظیر کو مشتی قرار دے دیا گیا ہے حال آس کہ اگر ہم نظیر کی غزل کو ان کے
اردو شاعری کی تاریخ میں نظیر کو میں نظیر کی غزل اور نظم میں ایک واضح فرق و مکھائی دے گا جس

کے بارے میں موٹے طور پریے بہاجا سکتا ہے کہ نظیر کی غزل پر انفرادیت کا اور ان کی نظم پر اجتماعیت
کارنگ نااب ہے۔ مثال کے طور پر نظیر کی غزل کے بیدوشعر:
صحرا میں مرے حال یہ کوئی بھی نہ رویا
گر بھوٹ کے رویا تو مرے یاؤں کا چھالا

1

میں ہوں پڑگ کاغذی ڈور ہاس کے ہاتھ میں چاہ ادھر کھٹا دیا دیا

دوسرے شعر کا ٹھاٹ تفریحات کے موضوع پر کہی گئی نظیر کی ان گنت نظموں کے اشعارے بالکل مختلف ہے اور پہلے شعر میں وہ میر جیسے شاعر ہے بھو کر چلتے ہوئے سے لگتے ہیں۔غزل کے مقالے میں مثنوی ، داستاں سرائی اور جو یات سے قطع نظر Social Constraints کے دھاگے میں یری ہوئی حکیمانہ، یک سواور مر نبوط فکر کے اظہار کا ذریعہ بھی رہی ہے۔اس لیے میر کے سلسلے میں ہاری تقیدنے میر کی غزل کے بعد اگر می معنوں میں کسی چیز کا نوٹس لیا ہے تو وہ میر کی مثنوی ہے۔ انجمن بنجاب نے ،اور ظاہر ہے میر کے بعد کی بات ہے، شاعر کی توجہ ایسے ساجی مسائل کی جانب مبذول کرائی جنہیں تاریخی نقاضوں کے تحت موضوعات شاعری بنانا ضروری معجما گیا۔اس وقت تک غزل کے بارے میں ریزہ خیالی جیے تصورات سامنے ہیں آئے تھاس ليے انجمن پنجاب كى تحريك براہ راست غزل كے خلاف نہيں تھى ليكن بدايك اليى تحريك ميرورتھى جس کا مقصدایک ایسے شعری رویے کی ترویج تھاجہاں صنف کی سطح پرغزل کے ڈکشن کے حصار ے باہرنکل کروسیج اورمتنوع موضوعات کی کھلی فضامیں سانس لینے کی ضرورت برزورویا گیا تھا۔ مویا ساجی ذے دار یوں کا جو ہو جھملی زندگی میں سرسید احمد خان جیسے لوگ اینے کا ندھوں پر الفائے ہوئے تھے وہی ذے داری تخن وری کے وسلے سے شاعر اور شاعری پر بھی ڈالی تی۔اس طرح غزل کاشاع جواب تک مارک ٹوین کے ٹوم سوئیر کی طرح آزادگی اور آزادہ روی کے ساتھ ا ہے تخلیق مشاغل میں محوتھا اے اب ایک مش زی بنے کی روح یہ بھی دی گئے۔ کویا یہ شیر کو پنجرے

یں بند کرنے والامضمون نقار پنجرے میں بندشیر کتنا ہی ہے یس اور بھنچا ہوا کیوں نہ ہواس کا پنجرے میں قید ہونااس بات کا ثبوت ضرور ہے کہ اس کی ہیبت اور دبد ہد برقر ارہے۔ إدهر لفظ انظم جوالغوى طور پرابھى تك نثر كے مقابلے ميں منظوم كلام كے ليے مخصوص تھا 'انجمن پنجاب' كى مش زى تح یک کے تحت اس کے ساتھ بھی تبدیلی مذہب کی سی صورت پیش آئی اوروہ اپنے اصطلاحی معنوں میں غیرغزلیہ شاعری کاعلم بردار قراریایا۔ تاہم حاتی جیسے شاعروں کی بدولت نظم کے اس نے بودے میں اُس سنچے شاعرانہ مزاج کی گرافٹنگ، جوابھی تک غزل کا امتیاز نھا، ہار آور ٹابت ہوئی اور ساقی مثن کے تحت نظم کا فروغ کچھاس طرح ہوا کہ اس نے اپنے آپ کوصرف مثن تک ہی محدود نبیس رکھا بلکہاس کاٹرانس مشن تیزی ہے اور جہات میں بھی ہونا شروع ہو گیا۔ شعری اظہار میں اس تاریخی تبدیلی کا نتیجہ یہ ہوا کہ غزل اور لظم کے درمیان مشن کی جود بوار ابتدامیں کھڑی ہوئی یا كروى كئى تقى اس كى بدولت غزل اورنظم كے درميان ايك كميوني كيشن گيپ كى مىصورت بيدا ہوگئى اور غزل آ کے چل کر بہت عرصے تک اپنی کلا یکی روایات کے بل پر ہی زند ورہنے کی جدوجہد کرتی ر ہی۔ادب کی تاریخ میں انجمن پنجاب کا بیموڑ کتنا ہی مثبت سہی کیکن میر جیسے شاعر کے گز رجانے کے لگ بھگ تین چوتھائی صدی بعدیہ غزل کے لیے انتہائی مہلک ٹابت ہوسکتا تھاا گراس دوران عَالَبِ كَ جِادِهِ نِي مِنْ مِيرِ هِ كُونَ بُولِنَا شُرُوعَ كُردِيا ہُوتا۔ مِيرِ تو اردوغز ل كى تاريخ بيس زندهُ جاديد ہوکر مر چکے تھے لیکن ان حالات میں غزل زندہ رہ یاتی یانہیں یہ کہنا مشکل ہے۔ غالب نے نہ صرف یہ کہ میر کے ڈھنگ پرغزل کوایک نیارنگ اور آ ہنگ بخشا بلکہ غزل کی بقا کے امکانات کو این زمانے ہے آئے کے دنوں تک کے لیے روش کر دیا۔ غزل کوسلامت روی کے ساتھ جیسویں صدی کے ایوان میں شہرت اور مقبولیت کے ساتھ بہیانے کا سہرا غالب، مومن ، اور ذوق جیسے شاعروں كرے جن كرم سے حسرت، اصغر، جكر، فائى، يكاند، شاداور عزيز جيے غزل كے يح يراغ روثن ہوئے۔

نظم ابھی پوری طرح اپنی خود مختاری کا اعلان کربھی نہیں پائی تھی کہ ۱۹۳۳ء میں اسے ساجی فلاح کے ایک اور منشور نے آگھیرا۔ منشور کی خوبیوں سے قطع نظر اس کے دومنفی نتائج سامنے ساجی فلاح کے ایک اور منشور نے آگھیرا۔ منشور کی خوبیوں سے قطع نظر اس کے دومنفی نتائج سامنے

آئے۔ایک یہ کہ بعض اچھے بھلے شاعروں نے منشور کی بھونڈی پیروی شروع کر دی اور دوسرا ہے کہ منشور کا یاسپورٹ لے کر بہت سے ناشاعر بھی نظم گوشاعروں کے قبیلے میں شامل ہو گئے۔'انجمن پنجاب نے جس شیر کو ڈر کے مارے پنجرے میں بند کر رکھا تھا،منشور کے حامیوں نے اسے سدھا کر ہنٹر کے اشارے پرسرکس کے امرینامیں کھلالا کھڑا کیا جہاں رنگ ماسٹراس کے سائسے سینتان کریہ کہدر یا تھا کہ اے شیر جو میں کہوں وہ کرتا جا۔مشن کے بعد منشور کی اس نتی دیوار نے غزل اورنظم کے بُعد کواور بردھادیا،ای کے ساتھ اظہار کی نئ نی سہولتیں تلاش کرنے کے رجمان نے غزل جیسی جٹل صنف کی مخالفت کواور شدید کر دیا یہاں تک کہا ہے قابل گردن زونی اور نیم وحثی تک کہددیا گیااوراس بارتو غزل کی پشت برکوئی غالب بھی نہیں تھا۔غزل کے قدیم علائم اورالفاظ بھی از كاررفة ہو يكے تھے۔ أى مخصوص ذكشن ميں اپناا متياز برقر ارر كھنااب ہرغزل كہنے والے كے بس کی بات نہیں رہ گیا تھا۔اب غزل کو کرویام وجیسی صورت حال کا سامنا تھا۔اس طرح بیسویں صدی کے نصف دوم میں غزل نے نئ کروٹیس کینی شروع کیس بیہاں تک کہوہ ڈکشن اور زبان کی سطح پراینے اندرالی تبدیلی لانے میں کامیاب ہوگئی جہاں وہ نی حسیت اور آگہی اور نے معاملات ومسائل کواہے دامن میں سمیٹ سکے۔ غزل میں دھر ے کی شاعری کی ایک متوازی روایت تو شروع ہی ہے تھی وہ آج بھی ہے لیکن بیہ ہماراموضوع نہیں۔

آرٹ کی ہرصنف تاریخی، ہاجی اور جغرافیائی حالات کی پیداوار ہوتی ہے اس لیے اس لیے اس کے اس کے اس کے برا تھ بند کرکے غیر حقیقی یاغیر فطری ہونے کا فتو کی صادر نہیں کیا جا سکتا۔ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ صنف بھی اپنے اندر تبدیلیاں رونما کرتی رہتی ہے اور اگر زمانے کو اس صنف کی ضرور ت باتی نہیں رہتی تو وہ چپ چاپ موت کی نیند بھی سوجاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی صنف زندہ اور برقر ار ہے تو اس کے بارے میں بیسوال انتہائی غیر منطق ہے کہ وہ کیوں زندہ اور برقر ار ہے۔ ہرصنف کا اپناا کی مزاج ہوتا ہے۔ اس میں تبدیلیوں کا رونما ہوتا یا لایا جاتا خوداس صنف کے مزاج کے تالیح ہوتا ہے۔ اردوکی تمام اصناف شاعری ماسوا آزاد مُعزی اور تیزی تھی ہے۔ اپنی ہیت کے اعتبارے ہوتا ہے۔ اردوکی تمام اصناف شاعری ماسوا آزاد مُعزی اور تیزی تھی ہے۔ کا متبارے کی شاعری جن کا استعال بھی شاعری جن کا استعال

لقم كے ليے كيا كيا جب ايك بارقصيدے كے تخت كيرنظام سے بابرنكل آئيں تو پھران ميں مزيد تبديليان بروے كارلا نازياد ومشكل ثابت نبيس بوا غزل كامعابله يہ كقصيدے كے ساتھاس ک وفاداری روز اول سے لے کر آج تک جوں کی توں ہے۔ چناں چہ بیت کی سطح پراس میں کوئی . تبدیلی لا ناممکن نبیں۔اس میں تو برا شاعرائے منفر دا نداز بیان ہی ہے کوئی جادو جگا سکتاہے جو سب سے پہلے میر نے اور پھر میر کے تتبع میں غالب نے کیا۔ فکری محاکات اور حدیت کی سطح پر غالب کوخواہ کتنی ہی فوقیت حاصل ہو مگر منفر دانداز بیان وضع کرنے میں میرنے جس ان گڑھ، نا پخته اور بولی تھولی کی زبان میں جومنفر داور نا قابل تظلید انداز بیان ایجاد کیا وہ میر ہی کاحتیہ تھا۔ عَالَبِ نے جس زبان کی بنیاد پراپی انداز بیاں ادر کا جادو جگایااس کی سینکروں سال پرانی تاریخ تھی،اس میں بیش بہااد بی خزانہ موجود تھا،منفرد انداز بیان کے ہزاروں نمونے تھے جن میں تبدیلی بیا کرتے یا جن ہے انحراف کرکے یا جنہیں تو ژمروڑ کے ایک منفر دراہ نکالی جاسکتی تھی۔ بیتلیم کہ يه كام بھى عالب كے سواہر كى كے بس كان تھا، چنانچہ جب عالب يہ كہتا ہے: كى مرع تل كے بعد اس نے جفا سے توبہ بائے اس زود پشیاں کا پشیاں ہونا تو'زود پشیال' کی ترکیب د ماغ میں بجلی کی طرح کوندتی ہے لیکن غالب کے سامنے شاید حافظ کا پیہ

ماؤل يملي سےموجودتھا:

آفریں بر، دل زم تو کہ از بیر ثواب کشتهٔ غمزهٔ خود را به نماز آمده ای

یا جب وہ فاری میں پیرکہتا ہے:

بے تکلف در یا بودن بہ از سیم با تع دریا سلیل و روے دریا آتش است

تووہ گویا عرقی کے مصرع: 'روے دریاسلبیل وقع دریا آتش است ' کومنقلب کر کے اپنا کرشمہ دکھا تا ہے۔ میر کا سارا کمال سے ہے کہ وہ جس زبان میں سوچتا اور محسوس کرتا تھااس کواس نے اپنے اظہار کا ذریعہ بنایا جس ہاں کے کلام میں نو ک لور کی کی وہ معصوبانہ گہرائی پیدا ہو گئی جس پرتمام علم تمام کتابیں قربان - یہاں میر کا پیشعر نتے چلیے :

> تھیل علم کرنے سے دیکھا نہ پچے صول میں نے کتابیں رکھیں اٹھا کھر کے طاق میں

یہ کام جتنا آسان نظر آتا ہے اتنائی مشکل ہے اس نے غالب جیسے شاعر کو 'گویم مشکل وگرنہ گویم مشکل کے مخصے میں ڈال دیا تھا۔ میر کے اس کمال کا انداز وقد رشتاس ہی لگا سکتے ہیں:

> شعر میرے ہیں سب خواص پند پر مجھے گفتگو عوام سے ہے

عالبًا فرات نے کہیں کہا ہے کہ تیر نے اُس زبان میں عظیم شاعری کی جس میں لوگ تلا کر بات کرتے تھے۔ یقینا اس سعادت میں خدا ہے بخشدہ کی بخشش کے ساتھ ساتھ دور باز د کا بھی وظل ہے۔ میر کے بال زبان اور بیان پر قدرت اُس تربیت کی دین تھی جوانہیں اوائل عمر ہی ہائی شروع ہوگئ تھی۔ میر ،جیسا کدان کے تونید لب و لیج سے ظاہر ہے، تقدیر کے کچھ کھوٹے چاہ شروع ہول کین 'ذکر میر' سے بتا جاتا ہے جہاں تک ماحول ،وراثت اور سرشت کا تعلق ہے اس معالمے میں قدرت نے ان کے ساتھ کوئی بخل نہیں کیا۔

ہمارے اولین نقادوں نے تنقیدی تصورات کے پچھا ہے بت بنا کر کھڑے کردیے سے کہا ہے بت بنا کر کھڑے کردیے سے کہ بہت دن سے کہ بہت زدہ ہوکران بنوں کو پو جتے ہی چلے گئے۔ انہیں تو ڑنے کا حوصلہ ہم بہت دن سے کہ بہیں بڑا پائے بقول میر:

بوج سے اور پھر ہوتے ہیں بیاضم تو اب کی طرح اطاعت ان کی کروں خدایا

ایبانی ایک بت بہترنشر کا بھی تھااور جرت کی بات ہے کہ مزامیر جیباو قیع اور طویل انتخاب بھی بہترنشر کے بت کواوندھے منھ نہ گراسکا جب کہ بید بات تو کسی کی بھی سمجھ میں آسکتی ہے کہ ایسے خیم کلیات میں کا استحار کی جھان بین میں سرتو کھیا ناہی پڑتا ہے۔ آج ہے جا لیس برس

شعر میرے ہیں سب خواص پند

یہاں نہ تو خواص سے مرادمد نی تہذیب کے طبقہ اشرافیہ سے ہے جنہیں ہم آج کے طبقاتی ساج
میں الیت کہتے ہیں اور نہ عوام سے مرادکسی جمہوری نظام کے دائے دہندگان یا صنعتی نظام کے محنت
کشوں سے ہے۔ میر کے خواص وہ لوگ ہیں جو تحن فہم ہیں اور میرکی گفتگوئے عوام زبان کا وہ
پراکر تک روپ ہے جو میرکوم غوب ہے۔ زبان کے پراکر تک روپ سے او پر کے درجے کی زبان
جلد یا بریر ماضی کے مرد خانے میں جانے والی ہوتی ہے اور پراکرت حال کا اشاریہ اور مستقبل کی
خلد یا بریر ماضی کے مرد خانے میں جانے والی ہوتی ہے اور پراکرت حال کا اشاریہ اور مستقبل کی
خیر ہوتی ہے۔ گویا ایسی زبان کا علاقہ:

رف نہیں جاں بخشی میں اس کی خوبی اپنی قسمت کی ہم سے جو پہلے کہ بھیجا سومرنے کا پیغام کیا (میر)

#### ترے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جموث جانا کے خوشی ہے مرنہ جاتے اگرا عمبار ہوتا (عالب)

یک ہے۔

غزل كوريزه خيالى تعبير كرنے كانصورتو مارے بال تقم كے فروغ اور ارتقا كے ساتھ پيدا ہوا بدرندمیرے لے کرعالب تک توشاعری برغزل ہی کی تھرانی تھی لھم کے اشعار میں یک جہتی اور تسلسل اعلانیه د کھائی دیتا ہے غزل کے اشعار کی شیراز وبندی ، بشرطیکہ وہ سچی غزل ہو محض قانیہ يا كى والى يا دُهر م كى غزل ند مو، ايك ايسازك تارس موكى موتى ب جومرى كے جالے ك تارے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے۔سب سے پہلے تو ہرغزل کا ایک مخصوص تیور ہوتا ہے۔اس تیور کا تعین وہ بحرکرتی ہے جس میں وہ غزل کہی گئی ہے، یہ غزل کے اشعار کی پہلی قد رمشترک۔ قافیے کی یابندی تمام اشعار کوایک ہی آ ہنگ کے تالع کرتی ہے۔ردیف شاعر کی اس اعدرونی خلش کا اشاریہ ہے جو پوری غزل کے تخلیق کے دوران مکسال مسلتی رہتی ہے۔اس طرح غزل کے تمام اشعارا کے تیوریا موڈ اوراکے ہی طرح کی خلش کے ساتھ وجود پذیر ہوتے ہیں لظم کے ضابطة ست و جہت اور اوّل و آخر کے مقابلے زمان و مکان کی لامحدودیت کی طرح غزل کا کوئی اوّل و آخرنیس ہوتا۔ یہ cosmic 200m کا سامعاملہ ہے۔ آب اس کاجتنا بھی دکھے کتے ہیں اتابی آپ کے لیے کمل اور سالم ہے۔ کوئی شعر بھول جانے یا کم کردیے سے بھی غزل کی سالمیت بحروح نہیں ہوتی۔ غیر مردف غزل میری سمجھ کے مطابق ایک طرح کی بدعت ہے اس لیے کہ ردیف تو وہ اندرونی خلش ہے جس تک بح کے تیوراور قافیے کے آہنگ کی مددے پہنچا جاتا ہے۔ ملاحظہ ہوں غالب کی ردیفیں میرا، مجھ ہے، میں، کہ، یوں، کوئی نہ ہو، کیوں، کیا، آشنا وغیر ہوفیرہ یا میرکے بیاشعار:

> پا پا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ای نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے

آئے اس متنبر کے ہم خدا خدا کیا کرتے ہیں کب موجود خدا کو وہ مغرور خود آرا جانے ہے مہرود فا ولطف وعنایت ایک سے واقف ان میں نہیں اور تو سب کھے طنز و کنایہ، رمز اشارہ جانے ہے

استعارے کوشعری جان قرار دیا جاتا ہے۔استعارہ تشیہ کے مقابلے بالواسطہ ہوتا ہے لیکن ہات کو جو بات کہی جاتی ہے وہ مطلق ہوتی ہے۔تشیہ میں گر چہ براو راست بات کہی جاتی ہے لیکن بات کو مطلق انداز میں بیان نہیں کیا جاتا جس کافائدہ مشبہ کویہ پنچتا ہے کہ شاعراس کی کوئی حتی تعریف مطلق انداز میں بیان نہیں کیا جاتا جس کافائدہ مشبہ کویہ پنچتا ہے کہ شاعراس کی کوئی حتی تعریف کرنے کے بجائے اسے قیاس کراتا ہے اور قیاس کوامکان کی کسی بھی صد تک لے جایا جاسکتا ہے۔ اس فیر محدود صورتِ حال کی تشکیل میں ،' کی ہی' کاسا' اور جمیسا' جسے الفاظ سے کام لیا جاتا ہے۔ اس فیر محدود صورتِ حال کی تشکیل میں ،' کی ہی' کاسا' میں ایک طرح کی رسمسا ہے ، کسک اور چسک کا اس کے علاوہ اسلوب کی سطوب کی سے براس نی کی گیا ہیں ایک طرح کی رسمسا ہے ، کسک اور چسک کا بھی احساس ہوتا ہے۔جبیبا کہ میر کی اس غرب لیس ہے جس کا مطلع ہے :

نازی اس کے لب کی کیا کہتے ہے اس کی کا کہتے ہے کہ میں کا کہ گاب کی کی ہے کہ میں کا کہ کا باتھ کی کا کہ کا کہ

اباس شعرکو لیجے۔اول تو 'کیا کہنے'کے الفاظ ہی اس بات پر دلائت کرتے ہیں کہ ترسیل کے تمام تر دستیاب ذرائع اس لب کی ناز کی تعریف بیان کرنے سے قاصر ہیں اس لیے 'کیا کہنے 'کی ڈور کیکر آپ اسے جس حد تک جا ہیں قیاس کرلیں۔گلاب کی پنگھڑی ہیں رنگ اور ناز کی دونوں ہی ہوتے ہیں لیکن شاعر نے لب کی ناز کی اور اس کے رنگ دونوں کے لیے ایک لفظ 'ناز کی'کا استعال کیا ہے جس سے لب کی ناز کی اور اس کے رنگ دونوں کی طرف ذہن کو منتقل کر دیا ہے۔لطیف کیا ہے جس سے لب کی ناز کی اور اس کے رنگ دونوں کی طرف ذہن کو منتقل کر دیا ہے۔لطیف ترین احساس جمال کی سطح پر رنگ نزاکت سے عبارت ہے۔ میر ہی کامصر ش ہے: 'رنگ ہوا سے بول فیکے ہے جسے شراب چواتے ہیں'۔ وجمی نے اپنی منتوی 'قطب مشتری' میں شعر کی تعریف کے مسلمن میں ایک جگر رنگ کا ذکر اس طرح کیا ہے:

### ہنر ہے تو کے ناز کی برت یان کہ موٹاں نہیں باعرتے رنگ کیاں

یعنی رنگ کسی چیز کورنگارنگ کرنے کے لیے بس چنگی بحری کانی ہوتا ہے رنگ کی پونلیاں نہیں باندھی جاتیں۔اب آگے جلے۔تنبید کے بارے میں عام خیال ہیہ ہے کہ اس کے ذریعے شاعر مشبہ کوشہ بہ کے درج تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے گئی کاسا'یا' کی تی کی منزل تک ہی پہنے کر تھک کر بیٹے جاتا ہے۔ یہاں یہ بات کہنی ہے کہ کی تی میں دونوں طرح کے امکانات بوشیدہ بیں ،گلاب کی چھڑی نازک اور سرخ ہونے کے بھی اور پچھزیادہ نازک اور سرخ ہونے کے بھی اور پچھزیادہ نازک اور سرخ ہونے کے بھی اور پچھزیادہ نازک اور سرخ ہونے رہی ہی ۔اس کا لب چوں کہ شاعر کا محدوح ہاں لیے شاعر کی مراد لب کا گلاب کی پچھڑی سے زیادہ نازک اور سرخ ہونا ہی ہوسکتا ہے۔اگر یشعر غزل کے بجائے تصیدے کا ہوتا تو شاعر صلے کی تمناطح ظر کھتے ہوئے واضح مطلق اور جامد بیان سے کام لیتا لیکن غزل کا شعر ہونے کے ناتے اس نے جہم مونے کے ناتے اس نے جہم اور بے پایاں بیان کوتر جے دی جس نے اسے میر کی غزل کا شعر بنادیا۔

اکثر مقامات پرمیر کامشیہ، شبہ ہے چھیے چھیے چلنے کے بجائے شبہ ہوا ہے چھیے چلاتا ہے۔ ندکورہ بالاشعرے متعلق میر کے مانی اضمیر کی توثیق میر کے اس شعرے بھی ہوتی ہے:

کیا خوبی اس کے منھ کی اے غنچے قال کیجے

تو تو نہ بول ظالم بو آتی ہے وہاں سے

اس شعر میں پچھے شعر کا' کیا کہنے' کیا خوبی کی شکل میں آیا ہے اور طرزہ یہ کہ خنچ النی اس کے منھ کی نقل کر رہا ہے کیکن بیقل بھی بھونڈی ثابت ہور ہی ہے جس کے لیے 'بوآتی ہو ہاں سے' کہا گیا۔ اسی مضمون کے بیاشعار بھی دیکھیے:

گل کو محبوب پر قیاس کیا فرق نکلا بہت جو باس کیا خرق نکلا بہت جو باس کیا چمن میں گل نے جو کل دعوی جمال کیا جمال کیا جمال یار نے منھ اِس کا خوب الال کیا جمال کیا

آئے جمال یار کے معذور ہوگیا گل اک چمن میں دیدہ بے نور ہوگیا چے پوچھوتو کب ہے گا اس کا سا دہمن غنچ بے تسکیں کے لیے ہم نے اک بات نکالی ہے

ماہر ین لسانیات نے لب و کہجے اور آواز کے اتار چڑھاؤیار موزِ اوقاف کے الٹ پھیرکوزبان کے معلیاتی نظام کا اہم جز قرار دیا ہے۔ چنانچہ بسااوقات معنی کی تبدیلی لفظ بدلنے ہی ہے نہیں لہجے اور رموزِ اوقاف کی تبدیلی اضطار میں لہجے کا کمال رموزِ اوقاف کی تبدیلی ہے کا کمال میں البجے کا کمال ملاحظہ ہو:

یہ نشانِ عشق ہیں! جاتے نہیں!
داغ چھاتی کے عبث دھوتاہے کیا
کن نیندوں اب تو سوئی ہے اے چشم گریدناک
مڑگاں تو کھول! شہر کو سیلاب لے گیا
یاد اس کی اتنی خوب نہیں! میر! باز آ!
نادان! پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا
النی ہوگئیں سب تدبیریں کچھنہ دوانے کام کیا
دیکھا! اس بیاری دل نے آخر کام تمام کیا
دیکھا! اس بیاری دل نے آخر کام تمام کیا
دیکھا! اس بیاری دل نے آخر کام تمام کیا

مختریه که بات یہاں ہے چلی تھی کہ فدائے بخن میر بنیادی طور پرغزل کے شاعر ہیں اور اب مقطعہ کا بندیہ ک

کی عمر در بند فکر غزل سو اس فن کو اتنا بردا کر چلے

### با وگار عالب با وگار عالب خواجه الطاف حسین حالی

اینے موضوع پرایک منفر دہ متنداور بنیادی کتاب جوغالب شنای کا نقط آغاز بھی ہے اور تحقیق کا بے مثال کارنامہ بھی۔ مرزاغالب کی عہد آفریں شخصیت اور شاعری ہے متعلق کوئی بھی مطالعہ اس کتاب کے بغیر ممل قرار نہیں دیا جاسکتا۔

اردو زبان میں اس کتاب نے سوائح نگاری اور ادبی تنقید کے میدان میں کئی سال کی رہنمائی کی ہے۔

''یادگارِ غالب'' پہلی بار ۱۹۵ء میں نامی پرلیس کانپور سے چھپی تھی۔اس متنداولین ایڈیشن کو، جواب کم یاب بلکہ نایاب ہے، غالب انسٹی ٹیوٹ نے نہایت اہتمام سے فوٹو آفسیٹ کے ذریعہ چھایا ہے۔ عمدہ سفید کاغذ پر مضبوط جلد، دککش سر ورق کے ساتھ۔

صفحات : ۲۳۸

قیمت : ۱۲۰روپے

# ميركا تنقيدي شعور

میر قدیم دور میں کلا بیکی شعرامیں ایک ممتاز اور منفر دمقام رکھتے ہیں، اُن کی عظمت اور
انفرادیت کا اعتراف اُن کے معاصرین کے علاوہ اُن کے بعد آنے والے شعرانے کھلے ول سے
کیا ہے۔ موجودہ صدی میں کلا بیکی شعراکی باز آفرین کے عمل میں میر شنای ایک نمایاں حیثیت
اختیار کر گئی ہے۔ میر نے حصول معاش کی پریشانیوں کے باوجود اپنی ساری عمر ہمدوتی طور پر شعر
گوئی میں صرف کی، اس کا شجوت اُن کے کلام کی فراوانی ہے۔ اُنہوں نے مختلف اصناف، جن میں
غزل اور مثنوی نمایاں ہیں، میں اپنی غیر سعول جودت طبع کا مظاہر کیا بغزل اُن کا خاص میدان تھا،
اُنہوں نے غزلوں کے چھے خیم دواوین یادگار کے طور پر چھوڑے ہیں، اُن کی ہزاروں غزلوں میں
اُنہوں نے غزلوں کے جھے خیم دواوین یادگار کے طور پر چھوڑے ہیں، اُن کی ہزاروں غزلوں میں
انسوں نے ایسے متعددا شعار شامل دواوین کیے ہیں، جو یا تو زبان و بیان کے معائب سے
داخدار ہیں یا بحض سامنے کے خیالات کا منظوم بیان ہیں، اور میر کی استاد کی پر حرف لاتے ہیں۔
داخدار ہیں یا بحض سامنے کے خیالات کا منظوم بیان ہیں، اور میر کی استاد کی پر حرف لاتے ہیں۔
دوافد ان میں مطابع بات کے اشعار کے ساتھ ساتھ کمتر دو ہے کے اشعار کی کر شد کی ہیں۔

متضاد صورت حال میر کے تقیدی شعور ہے براہ راست متعارض ہوتی ہے، چنا نچان کے تذکرہ نگاروں نے ''بلندش بغایت بلندو پستش بغایت پست''یا''بہتر نٹر'' کہدکرای خیال کوتقویت دی ہے، اس صورت میں فوری طور پر میر کی خوداحتسانی، جوتنقیدی شعور ہی کاحت ہے، مشتبہ ہوجاتی ہے، حالانکہ ایک بڑے تخلیقی فنکار کی حیثیت ہے اُن کے تقیدی شعور کی گہرائی ہے انکار ممکن نہیں، یہ اُن کے تقیدی شعور کی گہرائی ہے انکار ممکن نہیں، یہ اُن کے تقیدی شعور ہی کی کارگز اری ہے کہ وہ تخلیقی سطح پراہے تجربوں کی وقعت کی یافت ویقین کے بیان کے تواشعار وقع تجربوں کی اسانی تشکیلیت سے گزرے ہیں، اقسام جواہر بن گئے ہیں، خیابی وفور کے باوجودائن کے تقیدی شعور کی فعالیت کا بعد دیتے ہیں۔

یادر ہے کہ میر کے کلام میں پست اشعار کی موجودگ کے پیش نظر اُن کے تقیدی ممل کو معرض سوال میں لانے کا کوئی محل میں بات لیے کہ میر نے کئی جگہوں پر اپنے کلام کورطب ویا بس سے پاک وصاف کر کے نتخبہ صورت میں مرتب کرنے کی خواہش اور اِرادے کا برطا اظہار کیا ہے، ضمنا یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ شعر گوئی کے دوران ایسے اشعار کا درآنا عام کی بات ہے، جو معمول درج کے ہوں، ایسے اشعار ہونظریا کسی اور وجہ سے حذف کرنے سے رہ جاتے ہیں، معمول درج کے ہوں، ایسے اشعار ہونظریا کسی اور وجہ سے حذف کرنے سے رہ جاتے ہیں، ایکن بعض صورتوں میں کلام کی ترتیب و تد وین کے وقت شاعر ایسے اشعار کو قلم زوگر تا ہے، یہ کام غالب اور اقبال نے کیا ہے، اور دیگر زبانوں کے شعر ابھی کرتے رہے ہیں، میر بھی معمول درج کے اشعار کو قلم زوگر نے کتی میں تھے، اور اشعار چیدہ چیدہ جیرہ مرتب کرنا چا ہے تھے:

زوق سخن ہواہے اب تو بہت ہمیں بھی لکھ لیں مے میر جی کے اشعار چیدہ چیدہ ایک جگہوہ اپنے کلام کے انتخاب کاصاف ذکر کرتے ہیں: جب مراانتخاب نظے گا

ظاہر ہےان کے دواوین میں پست درجے کے اشعار کی موجودگی اُن کے نفتد ونظر کے چرکا متیجہ نہیں ، اس کی وجہ کوئی اور ہوسکتی ہے ، اُن کی عدیم الفرصتی ، عدم تو جہی یا وسامل کی عدم موجودگی وغیرہ۔

میر کے ناقد انہ شعور کو اُن کے تیج قی شعور، جس کی زرخیزیت اور جامعیت مسلم ہے،

الگنبیں کیا جاسکتا، اُن کا تخلیقی شعور بوری آب دتا ب کے ساتھ اُن کی نتخبہ شاعری ہیں جھلکتا

ہے تی تخلیقی شعور لاشعوری الاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اُن کے علم اور مطالع سے مستفیض ہونے کے ساتھ ساتھ اُن کے علم اور مطالع سے مستفیض ہونے کے ساتھ ساتھ اُن کی خطالہ کی اطلاق ہر زبان کی بڑی کے مناعری پر ہوتا ہے، اور یوں ایک ایسا نظریہ شعر سامنے آتا ہے، جس کا اطلاق ہر زبان کی بڑی شاعری پر ہوتا ہے، ای نظریہ شعر کی رُوسے میر کے یہاں البامی یا کشنی نظریہ کی نشاعد ہی نشاعد ہی میں جاسمی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی کے استفادہ کے اوپر دار دہوتے و کھے کرائے تبول کیا ہے انہوں نے ای شمن میں ساتھ بی اخذ واکساب کے ممل سے بھی استفادہ کیا ہے، وہ وسیع المطالعہ سے، فاری شعر کی روایت ساتھ بی اخذ واکساب کے ممل کو جاری رکھا ہے، ایک شعر میں اپنے آپ کونظیری کا بدل قرار کیا ہے اور اُن سے استفادہ کے ممل کو جاری رکھا ہے، ایک شعر میں اپنے آپ کونظیری کا بدل قرار دیا ہے:

### کیا قدر رکنے کی گو میں اس فن میں نظیری کابدل تھا

اُن کے سامنے حافظ، جو 'لطف تخن' کو 'خداداد' قرار دیتے ہیں، سے لے کر متاخرین تک جوبیک آوازشعر کی داخلیت اور باطنی کشف کے موئید تھے، کی شاعری کے دفاتر پھلے ہوئے تھے چنا نچیمرز اجلال اسیر' ای شوق' کی نوعیت کی کھوج کرتے ہیں، جو' دل کو دیدہ بیدار' بنا تا ہے۔ بیدل' ہم غیب است' کے قائل ہیں، ای طرح غنی کا تمیر کی 'چشمت درفیض است کہ برا دو ہے باز است' پرزور دیتے ہیں، پس میر کے متعقد ہین اور متاخر ہن متعوفا ندرو بے کتحت فلاہر کے بجا باطن کو ایمیت دیتے ہیں، اور شعر کو تصوف ہی کی طرح باطن شتای کا وسیلہ قرار دے رائل کی وہی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں، اور شعر کو تصوف ہی کی طرح باطن شتای کا وسیلہ قرار دے کرائل کی وہی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں، بدیمی طور پر میر کی تخلیق کے لاشعور کی مرچشموں تک دسائی حاصل کرنے ہیں جس روایت نے دیکھیری کی، وہ وہ ہی تھی، جو فاری شاعری اور تصوف کی دسائی حاصل کرنے ہیں جس روایت نے دیکھیری کی، وہ وہ ہی تھی، جو فاری شاعری اور تصوف کی دسائی حاصل کرنے ہیں جو اور جس کی رو سے شعر کے الہامی تصور کی تو ثیق ہوتی ہے۔

میں ، اور رائے الوقت تھی ، اور جس کی رو سے شعر کے الہامی تصور کی تو ثیق ہوتی ہے۔

چنا نچ میر اپ دل کو ' بچائب دیو کی جا' قرار دیتے ہیں ، اور اے چشم بھیرے کے وا

ہونے ہے مشروط کرتے ہیں، پیشعر کے الشعوری الاصل ہونے کے نظر یے پر دلالت کرتا ہے،
اور ساتھ ہی چیٹم بصیرت، بینی آگہی کورو بھل لانے کی ضرورت پراصرار کرتا ہے:
دل دل لوگ کہاں کرتے ہیں تم نے نہ جانا کیا ہے دل
چیٹم بصیرت وا ہووے تو عجائب دید کی جا ہے دل

دری سے سے دا میں کہ تا ہوں کہ تا ہوں کا میں مذہ ت

"عائب دیدی جاہد دل" کہ کرمیر لاشعور یا باطن کوشعر کے اجبی حتیاتی تجربوں کامر کزومنع قرار دھیتے ہیں، اور ساتھ ہی واحد ہیں، اور ساتھ ہی اور جگہ وہ لاشعور کو'' دفینے'' کی علامت کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی لاشعوری دفینے ہیں اُرنے کے لیے شعوری کاوش سے کام لینے کولازم گردائے ہیں:

کخ کاوی جو کی سینہ کی غم ہجراں نے اس دفینے میں سے اتبام جواہر لکلا

"اقسام جوابر" کی ترکیب علائتی پیکر ہے، اور تجربوں کی حیاتی نوعیت پر دلالت کرتا ہے۔ شعر کے الہامی وجود کی بازیافت کرتے ہوئے وہ درون بینی پر ساراز وردیتے ہیں، اور خارج یاغیر خود کی نفی کرتے ہیں، ذیل کا شعر، جس کے پہلے مصرعے کے پہلے دولفظ تو جہ طلب ہیں، اس کی مثال ہیں:

اپی بی سر کرنے ہم جلوہ گر ہوئے ہے اس رمز کو دلیکن معدود جائے ہیں اس رمز کو دلیکن معدود جائے ہیں باطنی اسرارے آشنا ہوکروہ بحری مجلس میں اِن کا اکمشاف کرتے ہیں کہ بدوھر کے بحری مجلس میں بیاسرار کہتے ہیں کہ بدوھر کے بحری مجلس میں بیاسرار کہتے ہیں

میرکی اسرار پیندی یاطلسم کاری کاذکراُن کے تذکرہ نگاروں نے بھی کیا ہے، چنانچہ مرزاعلی لطف ''گلشن ہند' میں اُن کو'' سحرکاری خن میں طلسم سازی خیال' کا شاعر قر اردیتے ہیں۔ معرکی ماہیت کے بارے میں میر کے نظریاتی موقف کی وضاحت کے بعد بید کھینا متاسب ہے کہ اُنہوں نے نفذ شعر کے کن لوازم کا ذکر کیا ہے۔ اہم بات بیہے کہ میرکی شاعری متاسب ہے کہ اُنہوں نے نفذ شعر کے کن لوازم کا ذکر کیا ہے۔ اہم بات بیہے کہ میرکی شاعری روزمرہ کی سادگی اور روانی کا التزام کرنے کے باوجود تجربے کی وجیدگی کا احساس ولاتی ہے، بیہ

بظاہرایک منا قصانصورت حال ہے، لیکن بغور دیکھنے ہے اور شعری روایت پرایک نظر ڈالنے ہے

یہ بات صاف ہوجاتی ہے کہ سادہ بیانی کے باوجود شعر میں تجربے کی پیچیدگی کا اثبات ہوسکتا ہے

چنا نچہ انگریزی میں ہیرک، بلیک اور ورڈس ورتھ کی نظمیں ہوں کہ تیرکی سہل ممتنع یا غالب کی

''موت کا ایک ون معین ہے' والی غزلیں، اس کی مثالیں پیش کرتی ہیں، میرکایہ ''انداز''لامحالہ
علامتی رنگ میں رنگ جاتا ہے، وہ اپنے کلام کے اس تقلید کی اس ہے گاہ ہیں اور اپنے ''ہرخن' کو

رمز قراردیتے ہیں:

میر صاحب کا ہر تخن ہے رمز بے حقیقت ہے شخ کیا جانے

بیرایئر بیان کی دمزیت، جیسا که ذکر ہوا، تجربے کی پیچیدگ سے ناگز ریہوجاتی ہے، اور رمزیت تنجیم کے مسائل بیدا کرتی ہے، میر دمزیت کی بیدا کر دہ اس دشواری سے دانف ہیں، اور اپنی زبان کولوگوں کے لیے نا قابل فہم قرار دیتے ہیں:

نداس ديار ميستمجها كوئي زبال ميري

اُن کے نزدیک اُن کے شعر کی خصوصت ہے کہ یہ پیچیدہ بیانی کی مثال ہے،اوراس سے اُن کے انداز کلام میں تخصیصیت بیداہوگئ ہے،اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شعر میں ایہام کے قائل ہیں، بی دجہ ہے کہ وہ کس سوچ ہمجھے گئے منصوبہ بندیا کیک سطی خیال ،نظریے یا موضوع کی تاکل ہیں، بی دجہ ہے کہ وہ کس سوچ ہمجھے گئے منصوبہ بندیا کیک شخصوص لسانی طریق کار کی بدولت ترسیلیت سے کوئی سروکا رئیس رکھتے،اس کے برعکس وہ ایک مخصوص لسانی طریق کار کی بدولت "کیک معنی ظلفتہ" کوسور نگ باندھنے کے عمل کے پابند ہیں بعینہ وہ استعاراتی طور پر اپنی موج کو "مدرگ "بناتے ہیں: اور ابہام کاحق اداکرتے ہیں:

کی معنی شکفتہ سو رگ باندھتے ہیں ایوان گل ہیں ہرسو اب کے بہار سے بھی جلی جلوہ ہے مجھی سے لب دریا ہے سخن پر حلوہ ہے مجھی سے لب دریا ہے سخن پر صدرنگ مری مون ہے میں طبع رواں ہوں

یبی صدر بی میرکی پیچیدگی ہے، ای بناپر غالب نے اُن کے دیوان کو انگشن کشمیر' کے استعارے میں پیش کیا ہے، میرشعرکی پیچیدگی پر بہت زور دیتے ہیں، اپنے تذکرے میں میر جاد کے کلام کی اِی خصوصیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"أن كے بيج دارشعر آگ پردكھائے ہوئے بال كامانند ہوتے ہيں" ظاہر ہے وہ شعر كوتطعى معنى ميں محصور كرنے كے بجائے "عرصة بخن وسيع است"كے نظر ہے كے موسكہ ہيں ہى دجہ ہے كدہ"اكي بخن كی طرفيں چارچار" كھلى ركھنے كے دوادار ہيں،اوراپيٰ ديوان ميں قيامت كا ساہنگامہ بيار كھنے كے ہى پردہ معنى كى حد بندى سے سريحاً انكار كرتے ہيں:

دیوان سی جا می می می از سے سے بی پردہ می محد بدلان سے سر بی اا تکار کرتے ہیں:
جہاں سے دیکھیے اک شعر شور انکیز نکلے ہے

قیامت کا ساہے ہنگامہ بر پامیر نے دیواں میں

میرا پے شعر میں کشرائجہتی کوتہدداری سے موسوم کرتے ہیں، ادر اِسے خن کا وصف گردا نے ہیں:

میرا پے شعر میں کشرائجہتی کوتہدداری سے موسوم کرتے ہیں، ادر اِسے خن کا وصف گردا نے ہیں:

كون بنج بات كاتهاكو

تہہ ہے تحن کی لوگ نہ تھے آ شنا بہت

میرای کلام کی پہلوداری سے داتف ہیں ،ادر اِسے شعوری طور پرایک دصف کے طور پرایک دصف کے طور پرایک دصف کے طور پرایک کار کے پراپنے کلام سے مختص کرتے ہیں ، اُنہوں نے اپنے اور اپنے معاصرین کے شعری طریق کار کے تفاوت کا ادراک کر کے اپنے گہرے تفیدی شعور کا ثبوت دیا ہے ، وہ شاعران حال کی نظم'' کے مقابلے میں اپنے شعری عمل کوموتی پرونے سے مشابہ کرتے ہیں ، ظاہر ہے یہ کلام منظوم کو تخلیقی توعیت کے کلام سے میز کرنے کا عمل ہے۔

ندر کھو کان تھم شاعران حال پراتے چلوٹک میر کوسٹنے کے موتی سے پروتا ہے

ہے نظم کا سلیقہ ہر چند سب کو لیکن جب جانیں کوئی لاوے یوں موتی سے پروکر ''موتی پردیے'' کاتمل ظاہر ہے شعر کی لاشعوری ماہیت کے ساتھ ساتھ اس کی شعوری تشکیلیت کااشار یہ بھی ہے، وہ شعر کوڈریا گہرے برتر قرار دے کرشعر کی تخلیقی ماہیت کا اثبات كرتے ہوئے إس كى آب وتاب اور پہلودارى كى بات كرتے ہيں: جو دیکھو مرے شعر تر کی طرف تو ماکل نہ ہو پھر گھر کی طرف

> دُرے ہزار چند ہے اُن کے بخن میں آب ا ہے کلام کی تخلیقی آب و تاب کی بنایرو واس کی انفرادیت پراصرار کرتے ہیں: نہیں ماتا سخن اپنا کسو سے ہماری گفتگو کا ڈھب جدا ہے

بہر حال یہ وہ چند تقیدی نکات ہیں جن کا اظہار میر نے بعض اشعار اور نکات الشعر ا میں کیا ہے، اِن کی اہمیت اس بات میں پوشیدہ ہے کہ پیشعری عمل کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں میر کے سوچے سمجھے گئے خیالات کی نمایندگی کرتے ہیں ،اوران کے تنقیدی شعور کوآ مینہ کرتے ہیں، ظاہر ہے بینکات اُن کی شعریات (جس پر کام ہونا باقی ہے) کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں، اُن كى شعر يات ائى تشكيلى اور جامع صورت ميں اُن كے كلام كے لسانى مطالع سے بھى وضع كى جاعتی ہے، بدایک طویل اور بسیار شیوہ کام ہے جومیر شنای کے ایک الگ باب کی حیثیت رکھتا ب، اور تنگی وقت کی بناپرمیرے مطالع سے خارج ہے۔

آخریں میر کے بیان کردہ تقیدی نکات میں ہے کم سے کم تین ایسے تقیدی نکات کی تعیین ہوسکتی ہے، جو عالمی سطح پرشعری تنقید کے مسلمہ اصولوں سے مطابقت رکھتے ہیں ، اوروہ پیہ

(۲)رمزیت (۳) ابهام (۱) پیجیدگی حرت کی بات یہ ہے کہ آئ سے کئی سوسال پہلے میر نے زمانی اور مکانی بُعد کی بنایر

AD

## میر تنقیداور تنقیدی رویتے

میرتق تیراس اعتبارے اُردو کے متاز ترین شاع ہیں جن کی تغییم وتجیر کے مختلف اور منتوع طریق کار کے اپنائے جانے کے باوجود ہنوز ایسا لگتا ہے کہ ان کی شاعری پوری طرح تنقید کی رفت میں نہیں آئی۔ اُردوشاعروں کے تذکروں سے لے کر نشعر شوراٹگیز کلی میں مقیدی رویوں کے اختلاف کوششیں ہوئی ہیں ،ان کوز مائی ارتقا کے سیاس وسباق کے مقابلے میں تنقیدی رویوں کے اختلاف اور تنوع کے حوالے سے زیادہ بہتر طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔ بھی ان کی شاعری کوان کی شخصیت کے تناظر میں دیکھا گیااور بھی ان کی شاعری کوان کی شخصیت کے تناظر میں دیکھا گیااور بھی ان کی شاعری کی مدوستان کی سوائے کا خاکہ مرتب کرنے کی کوشش کی گئے۔ بھی میر کے لہج کوان کے مزاج کی شناخت کا وسیلہ بنایا گیا اور بھی ان کے اسلوب اور مزاج کوا کی دوسر سے سے ہم آ ہنگ کر کے تقیدی رائے قائم کی گئی۔ بھی میر کے کلام کی ظاہری سادگی کو کوا کر باتھ ان کی سادگی کے پیچھے کارفر ما پیچیدگی کوا کر باتھ ان کی سادگی کے پیچھے کارفر ما پیچیدگی دوسر سے سے ہم آ ہنگ کر گئے شان سال تصور کیا گیا اور بھی ان کی سادگی کے پیچھے کارفر ما پیچیدگی دوسر سے ان کی گئے۔ مگراس کے ساتھ ان پرکاری اور پیچیدگی کوا کر با تا جا بل دور پرکاری کا اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی۔ مگراس کے ساتھ ان پرکاری اور پیچیدگی کوا کر باتا قابل اور پرکاری کا اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی۔ مگراس کے ساتھ ان پرکاری اور چیدگی کوا کر باتھ میں تھی میں کیا تا فر دیا گیا۔ اس طرح میر تنظیر علا قد تصور کرے اس میں میں تقیدی اصول و معیار کی نارسائی کا تا فر دیا گیا۔ اس طرح میر

تنقید کا جومنظرنامہ ہمارے سامنے ہے اس میں شخصیت ، مزان ، زبان ، اسلوب ، نہجہ ، روز مرہ اور محاورہ ، استعاراتی طریق کار اور تصور کا کنات کی تفہیم و تشخیص کے نت نئے زاویوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ مگر میر نہی کے مختلف زاویہ نظر کی موجودگ کے باوجود تمام تنقیدی رویوں کو محض چند مایاں خانوں میں تقییم کر کے دیکھنا آسان ہے۔

جہاں تک تذکروں میں میرے متعلق آ را کا سوال ہے ان کوواضح طور پر شخصیت اور سوائح کے حوالے سے شاعری کی تغییم یا اس کے بارے میں رائے زنی کے خانے میں رکھا جانا چاہیے۔ اردو تذکروں میں سودا سے میر کا موازنہ اور سودا کو میر پر نضیلت و سے متعلق رایوں میں دراصل بی رویہ کا رفر ما ہے۔ البتہ طبقات الشعر امیں جس طرح میر کے تجسس الفاظ اور تلاش مضمون کو اہمیت دی گئی ہے اس کے پس منظر میں ای تذکرے میں موجود رائے '' ہر چند سادہ گو است امادر سادگی پرکاری ہا دارد'' کی نشان دہی بہت اہم معلوم ہوتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اس خیال کی بنیا دبھی خود میر کا بیشعر ہو:

کوئی سادہ بی اس کوسادہ کے جمیس تو گئے ہوہ عیار سادہ بی اس کوسادہ کے دریعے اس پر کاری کا قر اردافعی شوت فراہم کے بغیر تنقید ، اپنی کارکردگی کوستحکم نہیں کرسکتی۔ دلچسپ بات بیہ کہ تذکروں کے بعدع صے تک میر تنقید میں اس پہلو سے صرف نظر کرنے کا انداز ملتا ہے اور ایسامحسوس ہوتا ہے کہ طبقات الشعر امیں شامل اس رائے کواہمیت و بنا تو در کنار اسکو قبول تک کرنے کار جمان میر شنای کے ابتدائی نمونوں میں اختیار نہیں کیا گیا۔ بیا لگ بات ہے کہ ماضی تریب میں میر قبیمی کی جومنظم کوششیں ہوئی ہیں ان کووسیع معنوی میں میر کے تہددار اور پر کارشعری طریق کارکی تفہیم کے رجمان کے علاوہ کوئی اور کووسیع معنوی میں میر کے تہددار اور پر کارشعری طریق کارکی تفہیم کے رجمان کے علاوہ کوئی اور کوامع نام نہیں دیا جاسکتا۔

اُردوشاعری سے متعلق استنادسازی کاجوکردار محمد سین آزاد کی کتاب آب حیات و بالعموم ادا کیا، بہی سبب ہے کہ نے بالعموم ادا کیا، وہی رول اس کتاب نے میر شنای کے سلسلے میں بھی ادا کیا، بہی سبب ہے کہ تقریباً نصف صدی سے زیادہ عرصے تک میر تنقید میں بھی اُن ہی مفروضات کو مسلمات کی حیثیت تقریباً نصف صدی سے زیادہ عرصے تک میر تنقید میں بھی اُن ہی مفروضات کو مسلمات کی حیثیت

حاصل رہی جو محمد حسین آزاد کے قائم کردہ تھے۔ آزاد نے میرکی بارے میں راے دی کہ ''ان کی طبیعت میں شکفتگی اور جوش وخروش نام کوند تھااور میرکه ' وہ خود پسند ،خود بیں اور مردم بیزار تھے''۔میر كى غزلول كے اشعار كے بارے ميں آزادكى رائے ہے كە "اگرچدوہ رطب ديابس سے جرے ہوئے ہیں مگر جو اُن میں انتخاب ہیں وہ فصاحت کے عالم میں انتخاب ہیں''۔اور جہاں تک انتخاب كاسوال ہے تو آزاد نے اس منمن میں بھی اى روايتی رايے كود ہرايا كه "اردو زبان كے جوہری قدیم سے کہتے آئے ہیں کہ ستر اور دو بہتر نشر ہیں۔ باتی میر صاحب کا تبرک ہے" آزاد نے اس تاثر کوعام کیا کہ زبان اور خیالات میں ''میرصاحب نے جس قدر فصاحت اور صفائی پیدا ک ای قدر بلاغت کو کم کیا ہے "جیرت کی بات ہے کہ میر کے کلام کی تا ٹیراوراس کے لازم عضر ترسیل کااعتر اف کرنے کے باوجود آزاد نے بلاغت کی کی کاشکوہ کیا،اوراس طرح انہوں نے اپنی تنقیدی رائے کومیر کے بارے میں رائج تصورات کے تالع رکھااور بیابھی نہ دیکھا کہان کی مختلف باتنی کیوں کرایک دوسرے کی نفی کرتی ہیں۔البتہ اِس سلسلے میں آزاد نے میر شنای پرایک قدم آ کے بڑھایا کہ انہوں نے میر کے مضامین کا تعلق ان کی وار دات سے اور دوسری طرف غم وائدوہ مِن وَصلے ہونے کے باعث الرّ انگیزی سے جوڑ دیا:

میرصاحب کوشگفتگی یا بہار عیش ونشاط یا کامیابی وصل کالطف بھی نفیدب نہ ہوا۔ وہی مصیبت اور تسمت کاغم جوساتھ لائے تھے اس کاد کھڑاسناتے چلے گئے ... ان کا کلام صاف کے دیتا ہے کہ جس دل سے نکل کرآیا ہوں وہ غم و در د کا پتلانہیں ، حسرت وائدوہ کا جنازہ تھا۔ ہمیشہ وہی خیالات بے رہے تھے۔ بس جودل پر گزرتے تھے وہی زبان سے کہد دیتے تھے کہ سننے والوں کے گزرتے تھے وہی زبان سے کہد دیتے تھے کہ سننے والوں کے لیے نشتے کا کام کر جاتے تھے کہ

شخصیت کے واردات، شاعری اور اڑ آفرینی کابیہ شلت میر تنقید پرعرصے تک مسلط رہا۔ بعد کے نقادوں میں مولوی عبد الحق نے نمایاں طور پرمیر تنقید کے اس ٹائپ کورائج کرنے کی کوشش کی۔ نقادوں میں مولوی عبدالحق نے نمایاں طور پرمیر تنقید کے اس ٹائپ کورائج کرنے کی کوشش کی۔

انبوں نے کم دیش ای تاثر کوا ہے الفاظ اور اسے اندازیس پیش کیا:

منگنگی اور زندہ دلی میر کی تقدیر میں نہیں تھی۔ وہ سرایا یاس
وحر مان تھاور بہی حال ان کے کلام کا ہے۔ گویا ان کا کام ان
کی طبیعت اور سیرت کی ہو بہوتھویہ ہے، اور غالبًا بہی وجہ ہے
کہ وہ اصلیت وحقیقت سے خالی نہیں ...میری رائے میں کس
شاعر کے کلام کا ایک بڑا معیار اس کلام کی تاثیر ہے اور اس
معیار پرمیرصاحب کے کلام کو جانچا جائے تو ان کار تبدار دوشعرا
میں سب سے اعلی پیا جاتا ہے۔ ان کے اشعار سوز وگداز اور ورود
کی تقویریں ہیں۔ زبان سے نکلتے ہی دل میں جاکر بیٹھ جاتے
کی تقویریں ہیں۔ زبان سے نکلتے ہی دل میں جاکر بیٹھ جاتے

-07

شایداس فصاحت کی چندال ضرورت نہیں کہ آزاد ہی کی طرح عبدالحق کی میرنبی کے پیچے بھی مغرب کے وہ دو مانی تصورات کارفر ما جیل جو وگورین تقیداور رو مانی شاعری کے زیرا ثر انیسویں صدی کے اوا خراور بیب ی بصدی کے اوا خراور بیب ی بصدی کے اوا کل بیل فیشن کے طور پراردو میں لظم جدید کی ترکی کے بعد کہ ازاد تو آزاد الطاف حسین حالی نے بھی اپنی تقید میں ان تصورات کو خلوص اور صدافت کے عنصر کے ساتھ مرکزی معیار کی حیثیت ہے تنایم کرلیا تھا۔ بہی سبب ہے کہ میرک شاعری برکوئی منضبط کام نہ کرنے کے باوجود جہاں کہیں الطاف حسین حالی میرکا فرکر تے ہیں وہاں وہ بھی میرشنای کے اس ٹائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنیں پاتے ۔ انہوں فرکر کرتے ہیں وہاں وہ بھی میرشنای کے اس ٹائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنیں پاتے ۔ انہوں نے گو کہ معدود سے چند مقامات پر میرکی شاعری پر خمنی رائے زنی کی ہے مگر ہر جگدان کی رائے کا اندازہ وہ بی ہے جو مقدمہ شعروشاعری میں میر کے اس شعر کے سلسلے میں اختیار کیا گیا ہے۔ وہ میر اندازہ وہ بی ہے جو مقدمہ شعروشاعری میں میر کے اس شعر کے سلسلے میں اختیار کیا گیا ہے۔ وہ میر

ہمارے آگے ترا جب کو نے نام لیا دل ستم زدہ کو اپنے تھام تھام لیا

#### ك بارے من لكھتے ہيں:

ایسے دھیے الفاظ میں وہی لوگ جوش قائم رکھ سکتے ہیں جومیشی چھری سے تیز خنج کا کام لینا جانے ہیں،اوراس جوش کا انداز ہ کرناان اوگوں کا کام ہے جوصاحب زوق ہیں۔

اس داے ہے جی اندازہ ہوتا ہے کہ وکورین تقید کے بنیادی معیار کو حال نے بھی میر شنای کے جذبے کے طور پر اپنایا ہے۔ مزید برآں کہ وصحے الفاظ کا ذکر کر کے انہوں نے میر کے لیجے کا تعین جن کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ معیمالہ جاور سرگوش کی کیفیت ہے جس کی طرف محر حسین آزاد اور مولوی عبدالحق کی تخریروں میں اشازے ملتے ہیں۔ ویسے اس میں شک نہیں کہ آزاد کے بعدا اگر کسی نقاد نے میر شقید کے اس مؤلف کو قائم کرنے میں زیادہ موثر رول ادا کیا ہے تو وہ مولوی عبدالحق ہیں۔ عبدالحق ہیں۔ عبال بعض ایسے تصورات بھی ملتے ہیں جن کو عبدالحق ہیں۔ مثل ہی کہ جن کو میر شنای کے خضوص نائی سے الگ بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ مثل ہی کہ:

میرصاحب کے کلام میں چرت انگیز جلو نظر آتے ہیں۔ جس طرح بعض اوقات سمندر کی سطح و کیھنے میں معمولی اور بے شورنظر آتی ہے، لیکن اس کے بنچے ہزاروں لہریں موج زن ہوتی ہیں اور ایک کھلیلی مجائے رکھتی ہیں ، اس طرح اگر چہ میرصاحب کے اشعار کے الفاظ ملائم ، وجھے ، سلیس اور سادہ ہوتے ہیں لیکن ان کی تہد میں غضب کا جوش یا در د چھیا ہوتا ہے۔ الفاظ کی سلاست اور ترکیب کی سادگی لوگوں کو اکثر دھوکہ دیتی ہے اور وہ ان اور ترکیب کی سادگی لوگوں کو اکثر دھوکہ دیتی ہے اور وہ ان یہ سے بے جرگز رجاتے ہیں۔

عبدالحق کی بیہ بات دراصل طبقات الشعراکی اس رائے کی توسیع ہے جس میں میر کی سادگی کے ساتھ پرکاری اور پیچیدگی کی نشاعری کی گئی ہے۔ چونکہ عبدالحق کوا بسے تنقیدی وسائل میسر نہ تھے یا تنقید کا تربی کی راس وقت رائج نہ تھا، اس لیے عبدالحق میر کی شاعری کی سادگی کے پس

پردہ بختی زیر ہے لہروں کو وضاحت کے ساتھ نشان زدگر نے سے قاصر ہیں۔ حالا نکہ یہی وہ اجمال ہے جس کی تفصیل ہمارے ماضی قریب کی ان تقیدی کا وشوں ہیں ملتی ہے جن کے ذریعے میر کی زبان، لہجہ، صوت، استعارہ، معنی آفرینی اور متنوع لفظی دالاتوں کو نمایاں کیا گیا ہے۔ مولوی عبدالحق نے ہر چند کہ میر کے بعض اشعار کی تشریح تعجیر بھی کی ہاور کسی حد تک بخفی معانی و مفاہیم کو نمایاں کرنے کی کوشش بھی کی ہے گر بالعموم ان کی تقیدی رائے تعبیر کی طح پروثو تی آئیز نہیں قر اردینے ہیں بھی اضیار کیا ہے۔ وہ کلام میرکو ہی انداز انہوں نے میرکی شاعری کو بہل ممتنع قر اردینے ہیں بھی اضیار کیا ہے۔ وہ کلام میرکو ہی گراس کا جوت نہیں فراہم کریا تے۔ وہ لکھتے ہیں:

ان کا کلام بھی کا میں کہ وی کی ان کی خوبوں کا گنوانا نامکن ہے۔

ان کا کلام بھی کے انگر الگ سے اس کی خوبوں کا گنوانا نامکن ہے۔

بعد کی تقید میں گوئی چندنارنگ نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے اور اپنے لسانی اور اسلوبیاتی تجزیے ہے عبد الحق سے اس کی وضاحت یوں کرتے عبدالحق کے اس خیال کی توثیق قراہم کی ہے۔وہ اسلوبیات میر میں اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں:

اس الم متنع کا اسلوبیاتی پہلویہ ہے کہ میر کے اشعار میں چرت اکیز حد تک عام بول چال یا نثر کی نحوی ترتیب برقرار رہتی ہے ... میر کا کمال یہ ہے کہ ان کے یہاں اگر چہ کہیں کہیں ضرورت شعری ایک آ دھ لفظ آ کے پیچھے آتا ہے لیکن جس بڑے ہیائے نے پرزبان کی عام ساخت یا جملے کی ساخت برقرار رہتی ہے بیان کی قدرت کلام کا کھلا ہوا جوت ہے ... اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ دوم معرفوں میں دو Hodes کا وقوع فطری ہے لیکن میر دیکھیے کہ دوم معرفوں میں دو Hodes کا وقوع فطری ہے لیکن میر کے یہاں اکثر و بیشتر تین یا تین سے زیادہ زیادہ نے بیاں اکثر و بیشتر تین یا تین سے زیادہ زیادہ تھریات کی قدیم یہ بالذات نحوی واحد ہادر ان کی فطری ساخت شعریات کی قدیم وہ اسلوبیاتی بنیاد ہے جس کی وضاحت شعریات کی قدیم

### روایت میں نامکن تھی۔

لین اے کیا سیجے کہ تیر کے ایسے نقاد بھی جن کو سے تقیدی معیار ہے وا تفیت حاصل تھی ان میں سے بیش رّ نے میر شنائ کے معالمے میں ای انداز نفذ کی تقاید یا توسیع کی جومولوی عبد الحق اور ان کے متقد مین کی روایت تھی۔ اس ضمن میں جعفر علی خال اثر ،سید عبد اللہ اور فراق گورگھوری کے ساتھ کیم اللہ بن احمد اور آل احمد سرور کے نام بھی لیے جاکتے ہیں۔ جعفر علی خال اور سید عبد اللہ نے میرکی تحسین کے معالمے میں بعض نے گوشوں کا بھی اضافہ کیا گیا مگر عقیدت مندانہ اور تا از آق ردیا ان کی رائے میرکی تحسین کے معالمے میں بعض نے گوشوں کا بھی اضافہ کیا گیا مگر عقیدت مندانہ اور تا از آق رنی میرکی تحسین کے حوالے کے بغیر کسی خود ملفی تنقیدی معروضیت میں نہیں ڈھل زنی میرکی تحصیت کے حوالے کے بغیر کسی خود ملفی تنقیدی معروضیت میں نہیں ذھل باقی۔ اثر صاحب نے میرکے انداز بیان کے تنوع کو اپنے پیش رو کے طور پر میرکو پیش کرنے کی کوشش کی کہ وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے، غالب کے سی خود میں انداز میں طرفی اور کاٹ کا عناصر، وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے، غالب کے سی بیا سیکہ آدھ جگہ میرکے اسلوب بیان کا ذکر میرکے عبال وضاحت تو ہے مگر بلاغت نہیں، یا میرکے جین یا ایک آدھ جگہ میرکے اسلوب بیان کا ذکر کے جو کے قدر سے فیمرروایتی انداز اختیار کیا ہے۔ مثلاً ان کے بہاں پچوا سے متفاو جملے ملے انہوں نے بعض مثالوں کی مدد سے نشان زد کیے ہیں یا ایک آدھ جگہ میرکے اسلوب بیان کا ذکر کے جو کے قدر سے فیمرروایتی انداز اختیار کیا ہے۔ مثلاً ان کے بہاں پچوا سے متفاو جملے ملے کے تو کے قدر سے فیمرروایتی انداز اختیار کیا ہے۔ مثلاً ان کے بہاں پچوا سے متفاو جملے ملے کرتے ہوئے قدر سے فیمرروایتی انداز اختیار کیا ہے۔ مثلاً ان کے بہاں پچوا سے متفاو جملے ملے کہا کے تو کو کہا کے تو میں کو میں کو ان کیا کہا کہا کے تو کے قدر سے فیمرروایتی انداز اختیار کیا ہے۔ مثلاً ان کے بہاں پچوا سے متفاو جملے ملے کے تو کے قدر سے فیمرروایتی انداز اختیار کیا ہے۔ مثلاً ان کے بہاں پچوا سے متفاو جملے ملے کا میں کو کو کو کے تو کی کو کو کو کیمرون کے تو کر کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کیمرون کی کو کو کی کو کو کو کر کو کی کو کی کو کی کو کو کر کو کو کر کو کو کی کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کر کو کر ک

میرکواستدلالی انداز سے زیادہ بیانیہ اور بیانیہ سے زیادہ خطابیہ سے رغبت ہے وہ اسمیہ جملوں سے زیادہ فعلیہ اور انشائیہ سے زیادہ خبر یہ کے دلدادہ ہیں۔

یا یہ بات کہ میر کے تخاطب میں دوسروں سے زیادہ خودان کی ذات بھی شامل ہوتی ہے اوراس طرح وہ خودکلا می کا انداز اختیار کر کے اپنے بیان میں زیادہ تھیم پیدا کردیتے ہیں۔ لیجا وراسلوب کی پہچان کا پیچان کا بیٹ ہر جگہ ڈھونڈ ہے ہیں اور سوانح کے حوالے سے شاعری یا شاعری کے میں ان کی سوانح کے عناصر مرتب کرنے کے روائی انداز سے چھٹکارا حاصل نہیں کریاتے۔

فراق گورکھیوری نے اپنی تقید میں تخلیقی اور تا ٹراتی انداز اختیار کرکے گوکہ میر کے بعض نے گوشوں کی نشاندہی بھی کی ہے، گرمیر کے شخص حالات کا حوالہ انہیں کوئی آزاد رائے قائم کرنے ہے باز رکھتا ہے۔ وہ اس لے کواتنا تیز کردیتے ہیں کہ انہیں ایک ساتھ میر کے لیجے میں دھیما پن اور کھیراؤ بھی نظر آتا ہے، اور ای پست اور منفعل آواز میں وہ حیات و کا نئات کے رعب وجلال اور للکار کا بھی مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ فراق کی میر شنای میں لیجے کی شناخت کا یہ تضاد شخصیت کونظروں ہے اور جس کی میر شنای میں ایک کی شناخت کا یہ تضاد شخصیت کونظروں ہے اور جسل نہ ہوئے ہیں۔

اردو کے کسی شاعر کے کلام میں اس کی ذاتی شخصیت اور کردار کا اتناشد بداندازہ نہیں ہوتا جتنا نا قابل انکار اندازہ میر کے کلام سے ہوتا ہے۔ میر کا ہر شعر خواہ اس کا موضوع کچے بھی ہومیر کی تصویر پیش کردیتا ہے۔

آل احد سرور نے اپنی میرشنای میں آفاقی عناصر کی تلاش شاید سارے نقاووں سے پہلے کی لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا بید دعوی میر کی شاعری میر آفاقیت کی شوس نشائد ہی کی بنیاد پر قائم نہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ 'میر کی شاعری میں ہمیں آفاقی عناصر بلتے ہیں اور آفاقی عناصر شبت اور منفی قدروں کی اساس سے بنتے ہیں'' مگرا پے طویل مضمون''میر کے مطالعے کی اہمیت' میں بیاوراس

نوع کی متعدد آرا کی تو یُق میر کے اشعار ہے نہیں کرتے۔ سرور صاحب نے اپنے مضمون میں مولوی عبدالحق کی تنقید کو معنی فیز بتاتے ہوئے میر کی شاعری کارشتدان کے ذاتی غم اور ماحول کے المتشارقائم رکھنے پرزیادہ اصرار کیا ہے۔ وہ اپنے نتائج کابیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

میر نے شاعری کو جواب والبجہ دیا ہے اور صلابت کے بجائے لطافت پر تو جہ آواز میں گوئے اور گرج کے بجائے نرمی پر اصرار، جذبات کے تندو تیز بہاؤ کے بجائے ضبط فغال اور ساز زیر لبی پر جوز وردیا ہے وہ بری بھر پوراور مستقل کیفیت رکھنے والی شاعری کا ہے۔

سرور صاحب کواپ معاصرین اور متقدیمن کے مقابلے جس نوع کی تنقیدی تربیت اور تنقیدی شعور حاصل ہے اس کے باعث وہ روائی تصورات کی توسیع کے طور پر اس نوع کا بتیجہ نکالتے تو بیس محراس طرز تنقید کی حد بندیوں کا انہیں بخو بی اندازہ بھی ہے۔ شایدای سبب ہے ایسے نتائج کو اپنا تنقیدی فیصلہ نہیں بننے دیتے ہیں اور میر شنای میں چندقدم آ کے بھی بڑھاتے ہیں۔ ان کا بیہ خیال بھی ہے کہ:

میراس لیے بڑے شاعر ہیں کہ وہ ماحول کے مصور ہیں۔ وہ اس لیے بڑے شاعر ہیں کہ ان کے اشعار اس بھر پوراحماس سے لیے بڑے شاعر ہیں کہ ان کے اشعار اس بھر پوراحماس سے لیریز ہیں جو زندگی کی گہری بصیرت سے حاصل ہوتا ہے، جو واقعات اور حالات کی نشاندہی نہیں کرتا بلکہ ان کے پیچھے جو زندی دنیا ہے اس کا درواز وہمارے لیے کھول دیتا ہے۔

ان باتوں کے علاوہ بھی سرورصاحب نے میرشنای کے جن امکانی پہلوؤں کی طرف محض اشارے
کے جیں ان سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ انہیں میر تنقید کے امکانات کا صرف اندازہ ہے تاہم
انہوں نے میرشنای کے مکنہ پہلوؤں کا صرف ایک ایسا خاکہ مرتب کردیا ہے جس میں ابھی رنگ
بھرنے کی ضرورت باقی ہے۔ سرور صاحب کے برخلاف محمد صنعسکری میرکی شناخت کرتے

ہوئے زندگی کی بصیرت اور ذہنی دنیا کی بات نہیں کرتے ۔ عسری نے میر کوانسان دوئی اور عشق کے حوالے سے سیجھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے اس خیال کو بڑی شہرت حاصل ہوئی کہ ''میر کی شاعری کا عاشق مجبوب سے عبت کا طالب نہیں، بلکدا تنا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ انسانوں جیسا برتاؤ کیا جائے۔ اس کے عالم و فاضل ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ انسان ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ انسان ہونے کی وجہ سے نہیں کی اس صف نحن کے ان سے ''عسکری کی میر نہی دراصل غزل کے بنیادی موضوع اور اُردو میں اس صف نحن کے ان امتیازات پراصرار سے بھی تعلق رکھتی ہے جومیر کی غزل کو فاری غزل کی روایت سے مختلف ٹابت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں:

دراصل میر کے یہاں غزل کے وہ معنی ہیں ہی نہیں جو فاری میں ہیں۔ اس لیے جولوگ فاری شاعری کے زیادہ گرویدہ ہوجاتے ہیں وہ میر سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتے۔

مير كے يہاں عام آدى اور عاشق الگ الگ مخلوق نبيس بيں۔

زندگ ، عام آدی کی کے ہے آہتہ آہتہ بلند ہوکر لطافت، معصومیت، شدت، گہرائی اور گیرائی کی اس سطح کک پہنچتی ہے جس سے عاشق مراد ہے۔ ایک دم سے چھلا گلی نہیں مارتی۔ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان صرنبیں ہے۔ ایک زینہ ہے۔ عالب کے نزد یک اعلی ترین سطح پر چینچنے کے لیے انسانی تعلقات کوچھوڑ تا کوترک کرنا ضروری ہے۔ میر کے نزد یک ان تعلقات کوچھوڑ تا تو الگ رہا، اعلی ترین سطح پر چینچنے کے بعد بھی ان سے بے نیاز تو الگ رہا، اعلی ترین سطح پر چینچنے کے بعد بھی ان سے بے نیاز نہیں رہا جا سکتا۔ میر کے عشق میں بہت سا درد، نرمی، گھلاوٹ اور ہمہ گیری ان بی انسانی تعلقات کے طفیل آئی ہے۔

محر حس عسری کے ان خیالات میں میر کی عظمت کو اقد اری بنیاد پر قائم کرنے کا رویہ ملتا ہے۔ عسرى زندگى جرزتى بىندنظرية اوب كے خالف رے مران كے ميرجبى كے رويے نے مير كے بارے میں ترتی پند تقید کی راہیں سب سے زیادہ استوار کیں۔ محنوں گور کھیوری اور سردار جعفری نے انسان دوئی اور زندگی کی طرف ایک مثبت رویے کو بنیاد بنا کرمیر کی قدرو تیت کانعین کیا۔ سر دارجعفری نے عسکری کے''انسانوں جیسا برتاؤ''والی بات کواینی میر شناسی کی تو ثیق بنا کر پیش کیا،اور مجنول گورکھیوری نے میر کی شاعری میں زندگی کی مثبت اقد ارکی تلاش کومیر شناس کی اساس بنایا۔ال شمن میں مجنوں نے میر ہنقید کے غالب جصے پریاس پرستانہ اور قنوطی نقطہ نظر کے چھائے ہونے سے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ"میراینے دور کی بدحالی اور نجی سانحات زندگی سے بغاوت کی حد تک نا آسودہ تھے''اور سے کہ''ان کے لیج میں بغاوت کا ایک مہذب اور برخمکنت احماس ملتائے''۔ برانی میر تنقید سے مجنوں کی بیٹا آ سودگی تھن رائے عامہ ہے الگ کسی رائے کے قائم كرنے كامعاملەنەتھا بلكەمىرتنقىدىين تى پىندزاد يەنظرى شمولىت،كى يەپىلى مربوط كوشش تقى اور یہ فرض مجنوں نے ادا کیا۔ یم سب تھا کہ انہوں نے میر اور ان کے معاصرین کوشخصی ، ذاتی حوالے سے کہیں زیادہ ای اور ثقافتی حوالے سے دیکھنے کا آغاز کیا۔ان کاخیال ہے کہ: میر کے دور کے تمام شعرااہ نے دور کی پوری نمائندگی کرتے
ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے شاعر سے لے کرخواجہ میر درد، میر
اور سودا تک سب کی آ وازوں میں کہیں دبی ادر کہیں اُبھری،
کہیں زیرلب اور کہیں کھلے ہوئے شد پد طنز کے ساتھ زمانے کی
شکایت اور زندگ سے بیزاری کی علامتیں ملتی ہیں۔ یعنی بیتمام
شعراا ہے زمانے کے حالات سے نا آسودگی کا اظہار کرتے
ہیں۔ گرسودااور میرکوچھوڑ کر بیش ترشعرا کے اندر فکست خوردگی
کاافر دہ کن احساس کام کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے ''۔

مجنوں نے باربارائی ای بات کود ہرایا کہ 'یاس پرسی یایاس پرسی کی تعلیم' میر کے مزاج سے کوئی واسط نہیں رکھتی''۔اس سلسلے میں مجنوں صاحب نے دور بیٹھا غبار میراس سے بیاس نامور عشق تھا ورنہ اور نتمام عمر میں نا کامیوں سے کام لیا جیسے اشعار کا تجزید کیا اور بتایا کہ میر کامزاج سطحیت اور فرو ما لیگی ہے کیوں کرا ہا کرتا ہے اور بنجیدگی ،تو ازن ،سلیقہ اور شاکتنگی کے کیا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ بیسویں صدی کے آخری دس پندرہ برسوں میں میرکی بازیافت کے معالمے میں برانی میر تنقید سے عدم اطمینان کا اظہار ملتا ہے۔ میر شنای کاوہ سلسلہ جو ترقی پند تنقید کے بعد کے درمیانی و تفے می منقطع ساہوگیا و وساراع صدغالب شنای کے لیے وتف رہا۔اس کا بتیجہ بیانکلا کہ گزشته دنوں میر تنقید میں غالب سے موازنہ کرنے اور ترجیحات متعین کرنے کار جحان نمایاں ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اردوشاعری کے مابین عظمت اور برتری کا سئلہ بھی زیر بحث آنے لگا۔غالب كا دواله مير تنقيد ميں پہلے بھي آتا تھا ، تمر بعد كے زمانے ميں غالب كى شاعرى مير شناى كے بنيادى حوالوں میں سے ایک بنیادی حوالہ بن گئے۔ یوں تو اس عرصے میں محب عارفی اور حامدی کاشمیری نے بھی میر رتفصیلی اظہار خیال کیا محران دونوں کتابوں میں میر تقید کے پرانے مسلمات یا مفروضات کو پایے جُوت تک پہنچانے پرزیادہ زور ملتاہے۔اس میں کوئی شک نہیں ان کتابوں میں . تقید کے تجزیاتی طریق کارکورائج کرنے کی کوشش کی گئی ہے اوراس کوشش کے سب عمومی راے زنی سے احتر از کارویہ سامنے آیا ہے۔ مگرای زمانے میں میر تنتید کی بعض ایس کاوشیں بھی سامنے آئیں جو ہراعتبارے پرانے رویوں کے مقالبے میں زیادہ گہرے،وسیج اور ہمہ جہت مطالعے پر مبی تھیں۔اس من میں سب سے پہلے قاضی افضال حسین کی کتاب ''میر کی شعری لسانیات'' کا نام لیا جاسکتا ہے۔اس کتاب کا ایک اہم کارنامہ تو یہ ہے کہ اس میں سیدعبداللہ، فراق اور ان کے دوسرے معاصرین کے مفروضوں کا بطلان کیا گیااور نسانی سطح پر میرکی شاعری کی انفرادی خصوصیات کونمایاں کیا گیا ہے۔ قاضی افضال حسین نے میکتی تنقید کے اصول ومعیار کے وسیلے ہے میر کے ڈکشن کا تفصیلی تجزیہ کیا اوریہ بتایا ہے کہ میر کے الفاظ معنی کی کن کن مکنہ جہات کی نشاندى كرتے ہيں۔اس كتاب ميں الفاظ كے انطبا قات كى نشاندى لغوى اور مجازى دلالتوں كے حوالے سے کر کے صرف میر کی تحسین ہی نہیں کی گئی ہے بلکہ اس بات کی وضاحت میں بھی کوئی تکلف نہیں ملتا کہ میر کے یہاں بسااو قات الفاظ کی دلالتیں محدود کیوں اور کیسے ہوکر رہ جاتی ہیں؟۔ میر کی شعری لسانیات، میں نئی مغربی تنقید کے بیش تر معیار بروئے کارلائے گئے ہیں اور لسانی ساخت میں کارفر ماعناصر مثلاً استعارہ ،علامت ، پیکر ،آ ہنگ ادرعلم بیان کےعناصر کور دبیل لا کرید دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ میر کی شاعرانہ عظمت کومعروضی حوالوں سے کیسے قائم کیا

گوپی چند نارنگ کی گناب کو میرشنای کے سلسلے میں ایک بردی پیش رونت اس لیے قرار دیا جا جا گئی۔ میراور دیا جا جا سات ہے کہ انہوں نے لسانیات کے ساتھ اسلوبیات کے زاویے کا بھی اضافہ کیا۔ میراور غالب کے مابین موازنے کا وہ تفقیدی روبیہ جو میر تفقید میں رائے زنی اور فیصلے کی حد تک محدود تھا گوپی چند نارنگ نے اس کو تجزیے کی سطح پر استوار کرکے اساء، اسائے صفات اور افعال اور ان کو پی چند نارنگ نے اس کو تجزیے کی سطح پر استوار کرکے اساء، اسائے صفات اور افعال اور ان اور سے پیدا ہونے والے انرات کی شکل میں دکھا دیا۔ اسلوبیات میر میں بول چال کی زبان اور شاعری کی زبان پر اس طرح اظہار خیال کیا گیا کہ روز مرہ، محاورہ اور استعارہ کی مثنی ہوئی صد بندیاں میر کے حوالے سے نشانز دہوکر سامنے آگئیں۔ زبان کی خارجی ساخت اور داخلی ساخت اور داخلی ساخت کے امتیازات، اسلوبیات میر، میں وثوتی آگئین سے پر سامنے آگئی ۔ زبان کی خارجی ساخت اور داخلی ساخت کے امتیازات، اسلوبیات میر، میں وثوتی آگئیز سطح پر سامنے آگئی ۔ تیں۔ میرکی زبان میں

نحوی ترا کیب ہے قربت اور یول چال کی ذبان ہے مما ثلت کے باعث یہ بات بنوز تبوت ندب تھی کہ میر ، بول چال کی ذبان کوشاعری کی ذبان میں کیوں کر تبدیل کردیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

بول چال کی زبان اور شاعری کی ذبان میں سب سے بروا فرق ہے کہ بول چال کی زبان میں سب سے بروا فرق ہے کہ بول چال کی زبان میں ذبان کی محض او پری ساخت کام کرتے ہیں۔ اس میں لفظ محض لفظوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ بول چال کی زبان اور شاعری کی زبان کا یہ بنیا دی فرق وررس نتائج کا حامل ہے۔ کیوں کہ شاعری کی زبان میں زبان کی محض او پری ساخت نہیں بلکہ اس کے علاوہ واضلی ساخت اور کی مصف او تات کئی کئی داخلی ساخت کی میں ہیں۔ بعض او قات کئی کئی داخلی ساختیں کام کرتی ہیں۔

گو پی چند نارنگ نے اس دعوے کے ثبوت کے طور پر کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات۔ کلی نے یہ
سن کر تبسم کیا' کا سیر حاصل تجزیہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ بول جال سے مماثل بیز بان اپنی داخلی
ساختوں کے باعث کیوں کر شاعری کی زبان میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ نمونے کے طور پر اس
تجزیے کے ایک حصہ کو پیش کیا جا سکتا ہے۔

سوال ہے کہ گل کا ثبات کتنا ہے۔ کلی اس کا جواب نہیں دین،
بس من کر تبہم کرتی ہے۔ تبہم کرنا کی داخلی ساخت ہے کھیل کر
پھول بنااور کھیل کر پھول بنا کی داخلی ساخت ہے اویج کمال
پر پہنچنا، اور اوج کمال پر چینچنے کی داخلی ساخت ہے زوال کی
طرف راجع ہونا اور زوال کی طرف راجع ہونا کی داخلی ساخت
ہے موت کی طرف قدم بر صانا۔ (پھر یہ کہ) کلی کے مسکرانے
ہے موت کی طرف قدم بر صانا۔ (پھر یہ کہ) کلی کے مسکرانے
کے عمل میں کئی دوسری معدیاتی داخلی ساختیں بھی ہیں۔ وغیرہ
عفیہ منہ منہ کئی دوسری معدیاتی داخلی ساختیں بھی ہیں۔ وغیرہ

زبان کی نوعیت اور میرکی زبان میں قاری اور ہندی تر اکیب کی آمیزش کا جواشار ہعفر علی خال نے

ایے بعض مضامین میں دیا تھا اس کولسانی تجزیے کی سطح پر گوپی چند نارنگ نے اس طرح تا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہال کہیں میر صاحب نے حسی اور جذباتی لیجے کو اختیار کرنے کی طرف توجہ کی ہے کہ جہال کہیں میر صاحب نے حسی اور جب بھی انہوں نے ذات اور کا جہاں سادہ ایمائی انداز ان کے بہاں نمایاں ہوتا ہے اور جب بھی انہوں نے ذات اور کا کانات کے فشار کا اظہار کیا ہے یا جرت واستعجاب اور تصاد کا رویہ ظاہر ہوا ہے ایسے مقامات پر فارک آمیز پر اگرتی امتزاجی پیرائے میں وہ اب اپنی بات زیادہ شدت کے ساتھ بیان کر بیاتے فارک آمیز پر اگرتی امتزاجی پیرائے میں وہ اب اپنی بات زیادہ شدت کے ساتھ بیان کر بیاتے ہیں۔ اس طرح ان کا بیے جملہ برا معنی خیز معلوم ہوتا ہے کہ ''میر کی شاعری میں جتنے اسالیب اور جتنی لیا جہات ملتی ہیں اتنی بعد کے کسی شاعر کے یہاں نہیں ملتیں''۔

میر تنقید میں اس صدی کی آخری دہائی کوسب سے بڑا امتیاز بیعاصل ہے کہ ان برسوں میں جہاں ایک طرف لسانیاتی ،اسلوبیاتی اورصوتیاتی سطح پر یا میر کی شعری ہیئت اور ساخت کے حوالے ہے متن اور قر اُت متن کے مطالعات کار جحان پیدا ہوا و ہیں شمس الرحمٰن فارو قی کی کتاب مشعرِ شورانگيز مي مير كى كليات كاوسيع تر اور جامع تر مطالعه بيش كيا گيا۔اد بي تنقيد ميں تفہيم ،تعبير، تجزیے اور تشریح کے جن وسائل کومثالی تنقید کے دسائل کے طور پر پیش کیا جاتار ہاہے، تمس الرحمٰن فاروقی نے میر بھی کے لیے ان سارے وسائل کا استعال کیاہے اور کوشش کی ہے کہ تفہیم میر کے جتنے امکان پہلوہ وسکتے ہیں ان سب کورو بمل لا یا جائے۔اس کے لیے ضروری تھا کہ اب تک کی میر تنقید کی چھان پیٹک کی جائے اور میر کی ہمہ جہتی کونمایاں کیا جائے۔ شمس الرحمٰن فارو تی نے میر تقیدے متعلق روبوں کی خوبوں اور خامیوں سے بحث کرنے کے بعد نتیجہ بی نکالا ہے کہ میر کے یہاں گونجیلا لہجہ اور بلند آ ہنگی کومرکزی حیثیت حاصل ہے اور روانی ، پیچیدگی ، طنز ، ظرافت اور ڈرامائیت نے میر کے لیج میں غیر معمولی تنوع اور وسعت بیدا کردی ہے۔میر کے مطالع کے لے نشعر شور انگیز کے نام کا انتخاب در اصل میر کے بنیادی لہجے پر اصر ار کا بی لا زمی نتیجہ ہے۔ اس ضمن میں فاروقی نے oral Tradition کی شاعری کی تشکیلی عناصر کا مقدمہ قائم کیا ہے اور بتایا ہے کہ جومعاشرہ زبانی ہوتا ہے اس کے لوگ کلام کو وضاحت اور قوت سے ادا کرتے ہیں اور اس روایت میں قافیہ، الفاظ کے درمیان وفقہ اور کلام کے آخری لفظ کو خاص اہمیت حاصل ہوتی

ے۔ میرکوز بانی روایت کے حوالے ہے ویکھنا فاروتی کی تقید میں محض ایک تقیدی نقطہ نظر نہیں ے بلکہ وہ اس مقدے سے دراصل میر کے رائے sterio type کی تر دید کرتے ہیں اور میرکی غلط تعبیرات کی نشاند ہی کرتے ہیں ،اس لیے کہ نفتہ میر میں جس رویے کوغلبہ رہا ہے وہ دراصل میر کو سرایا باس دحر مان ، ان کی شخصیت کومنفعل اور شکست خوردہ اور اس کے نتیجے میں میر کے لہے کو د جیمے بن ،سادگی اور انفعالیت ہے مخصوص کر دیا گیا تھا۔اس سلسلے میں انہوں نے سرور صاحب کی مترنم معنی آ فرینی اور مجنوں گور کھیوری کی انفعالیت کی کہی جیسی آ ہنگ بنبی پرخصوصیت سے گفتگو کی ے۔فاروتی نے مجنوں گورکھیوری کے تقبراؤوالے لیج کے برخلاف میر کے لیجے کو تلاطم، بلندی، اور کشرت اصوات برجنی قرار دیا ہے۔ میر کے لیج کے تمام پہلوؤں پر بحث کرنے کے بعد شعر شورانگیز میں نتیجہ یہ نکالا گیاہے کہ''میر کے بارے میں چونکہ یہ مفروضہ عام تھا کہان کا کلام بہت حزن انگیز ہے اس لیے میر محی فرض کرلیا گیا کہ ان کا آ ہنگ بھی بہت دھیماا در زم ہوگا۔ چونکہ یہلا مفروضہ غلظ ہے اس لیے دوسرا بھی غلط ہوا۔' ہمٹس الرحمٰن فارو تی نے اپنے مبسوط تجزیے اور تعبیر میں کوشش کی ہے کہ میر کا ایک ایسانمائندہ انتخاب بھی عمل میں آجائے جو کلام میر کے ہررنگ اور ہر تیور کی عکای کر سکے۔اس ضمن میں انہوں نے ان گنت مقامات پر دوسرے استاذ شاعروں کا میر ے موازنہ بھی کیا ہے۔ بیالگ بات ہے کہ موازنے کے اس انداز سے صاف پتہ چاتا ہے کہ وہ میر کی عظمت کو ہر قیمت پرمتھکم کرنا جا ہتے ہیں۔خواہ اس عمل میں بڑے اہم شاعروں کی انفرادیت کواس طریق کار کی ہمینٹ ہی کیوں نہ چڑھانی پڑے۔وہ یوں تو پیدعوی بھی کرتے ہیں کہ میں میر کواس کے مسوں اور مہاسوں کے ساتھ پیش کرنا جا ہتا ہوں ، مگر جب وہ میر کے شعر کو مملی تقید کی کسوٹی پر کتے ہیں تو ان کومیر کے اوسط یا کم درجے کے شعر بھی کسی نہلو کے باعث درجہ اولی کے شعر ہی نظر آتے ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں جعفر علی خاں اڑکے بارے میں ان کاعقیدت مندی کا طعنہ خودان پر بھی صادق دکھائی دیتا ہے۔ شمس الرحمٰن فارو تی نے اپنی کماب میں تعبیر و تحسین کے ساتھ کام میر کومیش تر پہلوؤں پر الگ ہے مضامین لکھے ہیں اور غالب اور میر کے

شعر شورائیز میں بہت سے ایسے اشعاد ہیں جن پر دل کھول کر بحث کرنے کے باوجود مجھے ایک طرح کا احساس فکست ہی ہوا، کہ شعر میں جو بات مجھے نظر آئی تھی، میں اسے پوری طرح بیان نہ کرسکا۔ بیددرست ہے کہ کیفیت کا تصور اسے بہت سے بیان نہ کرسکا۔ بیددرست ہے کہ کیفیت کا تصور اسے بہت سے اشعار کی خوبی کو محسوں کرنے اور ایک حد تک اسے ظاہر کرنے اشعار کی خوبی کو محسوں کرنے اور ایک حد تک اسے ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن خود کیفیت کی کھمل وضاحت ممکن نہیں۔

یہ اور اس طرح کے دوسرے اعترافات سے اندازہ ہوتا ہے کے شعر شور انگیز کے مصنف کا رویہ
بنیادی طور پرمنگر انداور مجتسمانہ ہے، تا ہم اس کتاب کی چاروں جلدوں کا ماحصل یہ ہے کہ اس
کے ذریعے مصنف نے اُس گم کر دہ شعریات کو حاصل کرنے میں بڑی حد تک کا میا بی حاصل کرئی
ہے جس کے حصول اور اطلاق کے بغیراب تک کی میر تنقید ، تنہیم میر کے بنیادی حوالے کی جا معیت
سے عاری تھی۔

میر تقید کے اس نا کمل جائزے سے جومنظر نامہ مرتب ہوتا ہے اس سے اور پچھ ثابت ہونہ ہواس بات کا انداز ہ ضرور ہوتا ہے کہ سوانحی اور شخصی حوالوں سے شروع ہونے والی میر نہی، ے لے کرانی اور قکر کے اعتبار ہے کمل میرکی دریافت' نک کے مختلف رویوں میں یہ بات فعالی ہے کہ ایک نقادیا ایک مکتب فکر کے نقادوں نے کلام میر کے بحر تاپیدا کنارکی غواصی میں پوری کامیا ہی حاصل نہیں کی ،البت بیضر ورہوا کہ مختلف بفتا طِنظر اور مکاتیب تنقید کے اطلاق نے میر تنقید کو اسلاق نے میر تنقید کو اسلاق میں منزل پرضرور پہنچاویا ہے جہاں بڑی صد تک میر اور میرکی شاعری کی وسعت، عظمت اور گہرائی کی قدر ہے صاف اور واضح تصویر کے خدو خال دیکھے جا سے جیں۔

# تاثرانی دبستانِ تنقید کاتخلیق کار۔۔میر

صد موسم گل ہم کو تہہ بال ہی گزرے
مقدور نہ دیکھا کبھو بے بال و پری کا
دیکھیں تو تیری کب تک یہ کج ادیکاں ہیں
اب ہم نے بھی کسو ہے آنکھیں لڑائیاں ہیں
جفائیں دیکھ لیاں بے وفائیں دیکھیں
بھلا ہوا کہ تری سب برائیا ں دیکھیں
بہ نام ترا لیجے تب چیٹم بجر آوے
اس طرح کے جینے کو کہاں سے جگر آوے
کتے تو تتے یوں کہتے، یوں کہتے جو وہ آتا
سب کہنے کی باتیں ہیں بچھ بھی نہ کہا جاتا

خیالات کی ہمہ گیری ،جذبات واحساسات کا بہاد ، تجربات ومشاہدات کا سیل رواں اور باطن سے ا بھرنے والی وردمندی اس بات کی غماز ہے کدان سب کا تخلیق کا رضدا ہے تن میرتقی میر کے سوااور کوئی نہیں۔وہ میرجس کا فر مایا ہوامتند ہےاور جوسارے عالم پر چھایا ہوا ہے۔میر کی اس بات پر ز مانے اور وقت کا قیاس نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ میرکی شاعری آفاقی ہونے کے سبب میزان وقت کی قیدے بالاتر ہے۔ ویسے تو ایک زمانہ میر کی عظمتوں کامعتر ف ہے تاہم ان کی شخصی كمزوريوں اوران كى نفساتى و ذہنى الجھنوں كى بناير كئى ايسے اہل دانش بھى ہیں جوز مانے بھر كے اس اعتراف سے اختلاف رکھتے ہیں۔ گواس سے میرکی حیثیت پرکوئی فرق نہیں پر تا۔ میرتو میرتھااور میرتومیر ہی رہے گا۔اوراس کے نام کے تینوں حرف می رحرف ابجدی خصوصیات کے اعتبار سے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔اوران پر ہی اسانی تشکیلات کا دارومدار ہے۔لفظ ومعنی اوران کی برکھ پر جول کے حوالے میر کے بارے میں گفتگو مقصود ہے تو منظریوں ہے کدا دبستان دین دیال روڈ لکھنو کے ڈرائنگ روم میں مسعود حسن رضوی اور جوش ملیح آبادی کے درمیان غزل کے بارے میں مکالمہ ہور ہاہے۔ جوش کہدرہے ہیں" دومصرعوں میں کوئی نفسیاتی تجربہ محیل کے ساتھ بیان نہیں کیا جاسکتا۔مسعودصن رضوی کہدرہے ہیں۔جوش صاحب یہاں برادسکتا" کالفظ آب نے بہت غلط استعال کیا ہے جو عمل بار ہا ہو چکا ہواس کے امکان برغور کرناچہ معنی دارد۔غزل کے بے شارشعرا سے ہیں جن میں شاعر نے اپنا کوئی نہ کوئی نفسیاتی تجربہ تھیل کے ساتھ بیان کیا ہے دیکھیے عبد شاب کے متعلق ایک شاعر اپنا نفسیاتی تجربه بیان کرتا ہے۔ ذرا بتا ہے یہ بیان نامکمل تو نہیں

> ہر چیز پر بہار تھی ہر شے پہ تھا تکھار دنیا جوان تھی مرے عہد شاب میں شاب کے متعلق ایک اور شعر سنے:

آج ہم روئے بہت دکھے کے تصویر شاب یاد پھر آگئی بھولے ہوئے افسانے ک اوراب خودا ہے ایک نفسیاتی تجربے کودیکھیے کہ آیک غزل کوشاعر نے بھی وہی تجربہ بیان کیا ہے۔ آپ کی آیک نظم ہے جس کامفہوم یہ ہے کہ پہلے سب لوگ جھے کو چا ہے تھے، ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے لیکن اب سب میرے خالف ہو گئے ہیں جہاں تک غور کرتا ہوں اس تبدیلی کا سبب یہ سب سب میر اشعور پختہ ہوگیا ہے۔ اس کے بعدو واقع مجھے یا دہیں ۔غزل کا شعر ہوتا تو یا دہوجاتا بہر حال آپ کی آیک نظم کا یہی مفہوم ہے۔

البرج ال

اب میں غزل کا شعر پڑھنے جارہا ہوں اسے سنے کہ اس میں بھی تجربہ بیان ہواہے۔ اور آپ کی پوری لظم سے زیادہ تھیل کے ساتھ!۔ یہ کوئر ہوسکتا ہے۔۔ پھر وہی ہوسکتا۔۔ جناب یہ ہو چکا ہے۔۔ اچھاار شاد! اور خیال رہے کہ یہ آپ کا ذاتی تجربہ ہاہذا اسے تھیل کے ساتھ بیان ہونے کے متعلق آپ سے بہتر کون فیصلہ کرسکتا ہے۔ یقیناً یقیناً سنا ہے صاحب! وہ کونسا شعر ہے۔ کے متعلق آپ سے بہتر کون فیصلہ کرسکتا ہے۔ یقیناً یقیناً سنا ہے صاحب! وہ کونسا شعر ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے گا کہ اس شعر میں صرف نفسیاتی تجربہ بی بیان نہیں ہوا ہے بلکہ اس کے ساتھ ذاتی تاثر کی جھالر بھی گئی ہوئی ہے۔ ارے صاحب وہ شعر سنا یے تو! اور بیتاثر الگ ہے نہیں ما نکا گیا ہے بلکہ شعر میں ہوا ہے۔ او وہ! آپ تو اشتیاتی ہو ھاتے چلے جارہے ہیں۔ صاحب فوہ اللہ سے نہیں ما نکا گیا ہے بلکہ شعر میں ہوا ہوا ہے۔ او وہ! آپ تو اشتیاتی ہو ھاتے چلے جارہے ہیں۔ صاحب فوہ اللہ علی ما نکا گیا ہے بلکہ شعر میں ہوا ہوا ہے۔ او وہ! آپ تو اشتیاتی ہو ھاتے جلے جارہے ہیں۔ صاحب فوہ شعر الورواضح رہے کہ یغر کی کا کاشعر ہے کی نظم کا نہیں ، ایک غز ل گوشاعر۔۔

بهتر ب ملاحظه دو:

مسعودصاحب! كسي طرح سناحكيے -

باولے سے جب تلک بکتے تھے سب کرتے تھے بیار عقل کی ہا تیں کیاں کیا ہم سے ناوانی ہوئی

جوش صاحب جھوم جھوم گئے۔ جار پانچ مرتبہ شعر کو پڑھوایا پھر پوچھا کس کا شعر ہے۔ کسی شاعر کا نہیں کہنے والاا ایک غزل کو ہے۔

كوان؟

و ای بدُ ها میر جے آپ شاعر نہیں مانے۔

اس طویل مکالے کے درج کرنے کا مقصد میر کی شاعری کی ہمہ کیری، وسعت اور تجریات سے معموری کا منظر تا متفکیل دیتا تھا۔ اور اس سے دکھانا یہ ہے کہ میر کے بال بے پناو تخلیقی فعالیت اورشعری بصیرت تقی اور بیدونول کیفیات ایک فن کار کے ہاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب وہ این فن کوعہد موجود کے معیارات پر پر کھنے کی صلاحیت رکھتا ہو یا پھر وہ ان فنی معیارات کاموجد بھی ہواور پھرائے ہے پہلے کے فنی معیارات سے آگاہی رکھتا ہو۔ میرکی شخصیت اور شاعری دونوں سے بیہ بات واضح طور پر مترشح ہوتی ہے کہ میر کے بال شعری اور تقیدی بصارتیں تمام رتخلیقی سطحوں کے حوالے سے موجود تھیں۔اس تناظر میں جو تخلیق کار سامنے آیا اس میں تنقیدی شعور، اپنج اور پر کھ کی خصوصیت موجود تھی اور وہ این عہد کی تمام تر ادبی، تہذیبی، معاشرتی سیای اور ساجی صورت حال ہے نہ صرف واقف تھا بلکہ اس کا گہراشعور بھی رکھتا تھا۔ اس لحاظ سے اس نے اپنے عہد کی ادبی، فنی اور شعری کیفیات کو" نکات الشعرا" کے نام سے ایک دستاویز میں اس طرح رقم کیا کہ گویا دریا کوکوزے میں بند کردیا ،اس طرح'' نکات الشعرا''میر کے ہاں تنقیدی شعور اور شاعری کے فن پر نظریات وافکار کی نشائد ہی کرتا ہے جس میں اس دور کے شاعروں،اد بی محفلوں،رجحانات اوررویوں،شعری نشتوں اوراد بی گرو و بندیوں کے بارے میں واشكاف الفاظ مي تذكره ملتا ب- ميركم بال تنقيدي شعور اورفتي شعور يرتفصيل سے تفتكوكرنے ادراس کا تجزیاتی مطالعہ کرنے کے سلسلے میں یہ بات ذہن تھین رہنی جا ہے کہ میر بنیادی طور پر شاعرتے۔نہ تولہبہ موجود کی اصطلاح کی مطابق نقاد تھے اور نہ ہی پیشہ ورنقاد تھے۔

بلکہ یہ استان کے ایسا اضافی کام یا کارنامہ ہے جوان سے سرانجام پا گیا ہے اور انہوں نے

اس عہد کی زندگی اور اس سے بیداشدہ معمولات ومعاملات پر تقیدتو کی ، مگر وہ کمل طور پرادب
کے ناقد نہیں تھے البتہ تذکرے کے ذیل میں انہوں نے عمری رجحانات کو اجا گرکرنے کی کوشش
کی ، نکات الشعرا کا مطالعہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ میر اظہار و ابلاغ کے مروجہ سانچوں اور
شعری اصناف کے فئی تقاضوں سے پورے طور پر آگاہ تھے خاص طور پر ایک تخلیقی فن کار ہونے کے
شعری اصناف کے فئی تقاضوں سے پورے طور پر آگاہ تھے خاص طور پر ایک تخلیقی فن کار ہونے کے
شعری اصناف کے فئی تقاضوں سے بورے طور پر آگاہ تھے خاص طور پر ایک تخلیقی فن کار ہونے کے
شعری اصناف کے فئی تقاضوں سے بورے طور پر آگاہ تھے خاص طور پر ایک تخلیقی فن کار ہوئے و

فن کی تخلیق ہے۔ بالکل اس طرح ہے اور فن کی توع پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے تقید کی ایک تشم فن کو اپنا موضوع بناتے ہوئے فن کے بعد معرض وجود میں آتی ہے۔ ان میں وہی فرق ہے جوز عدگی کی تنقید اور تنقید کی تنقید میں ہوتا ہے گویا بلخا ظ فکر موخر الذکر کے مقابلے میں اول الذکر کو تقدیم حاصل ہوتی ہے۔ فن پارہ موجود نہیں تو اس پر تنقید کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن یہ بالکل بدیمی ہے کہ ایسا کوئی فن پارہ ہیں جس نے تنقید سے قبل ہی جنم لیا ہو۔

میرتقی میرکی تنقیدی اورفنی اساس بھی اس کلیے اور قاعدے کے تحت نظر آتی ہے بلکہ وہ خودا پنے کلام کے ناقد تھے اور عصری شعور پران کی گہری نظرتھی ۔ ساجیات کے شمن میں ان کے اپنے تجر بات اور مشاہدات تھے۔ معاشرتی صورت حال کے وہ خود بینی شاہد تھے اور پھران پر جو بیت رہی تھی اس کے وہ خود بی گواہ تھے بہی وجہ ہے کہ انہوں نے تخلیق وتنقید دونوں سطحوں پر جو انکشاف کیا اس میں اُن کی ذہنی اور تخلیق وتنقیدی ان سمجی شامل تھی ۔

''نگات الشعرا'' کی تنقیدی آراء، اشعار کی مثالوں اور بعض اشعار پر تیمر کی اصلاحوں

کے تناظر میں ان کے نظریہ ادب وفن اور معیارات فن اور نفتہ و نظر کے سانچوں کو پر کھا جا سکتا ہے۔

یہاں ہے بات پھراہم ہے کہ ان کے سامنے ابھی تک آج کی تنقید کے معیارات قائم نہیں ہوئے

تھے اور پھراردو خودر بخت کے حصار ہے بھی نہیں نکلی تھی تاہم تذکروں میں جو تنقیدی رویے نظر آت

ایس آئیس جمالیا تی ، رو مانی اور تاثر اتی دبستان تقید کے اولین نقوش قر اردیا جا سکتا ہے گر پھراہم

یا آئیس جمالیا تی ، رو مانی اور تاثر اتی دبستان تقید کے اولین نقوش قر اردیا جا سکتا ہے گر پھراہم

یا تھی جمالیا تی ، دو مانی اور خاص طور پر میر کی تنقید کو اقتقد قر اردے کر دوئیں کیا جا سکتا

ماصل تھا۔ اس لیے اس دور کی اور خاص طور پر میر کی تنقید کو انتقد قر اردے کر دوئیں کیا جا سکتا

یکھاس میں ایک طرح ہے بھر پورتو انائی موجود ہے اور لفظ کا ضیاع کے بغیر دوج ارجملوں میں اس کیا ہے۔ مشلا پر تقیدی دائے ظاہر کی جا سکتی ہے۔ باتی تو پھر تشریحات و توضیحات کی ذیل میں آتا ہے۔ مشلا ساحب آب حیات کا میہ جلہ ''میر کا کلام آہ اور سودا کا واہ ہے ''اب اس آہ اور داہ کی تشریح کو تشید کی اساس دکھائی دیتے ہیں۔ جیسا کہ سے دفتر درکار ہیں اور آت بھی یہ دوئوں لفظ ہاری تقید کی اساس دکھائی دیتے ہیں۔ جیسا کہ سے دوئر درکار ہیں اور آج بھی یہ دوئوں لفظ ہاری تقید کی اساس دکھائی دیتے ہیں۔ جیسا کہ سے دوئر درکار ہیں اور آج بھی یہ دوئوں لفظ ہاری تقید کی اساس دکھائی دیتے ہیں۔ جیسا کہ سے دوئر میں کیا ہے جیر آج کے منہوم میں ناقد نہیں ہے اس لیے انہوں نے کہیں بھی اپنے تقیدی

نظریات کا الگ سے اور کھل کر اظہار نہیں کیا۔ بلکہ تخلیقی شعور کے حوالے سے یہ باتمی سامنے آتی رہی ہیں۔ اور انہیں سامنے رکھ کر ان کے تنقیدی شعور کا پتہ لگ سکتا ہے۔ زبان ، الفاظ ، اسلوب، مناکع بدائع ، نداق شعری اور اوبی ماحول اور خیالات کی شعوری رو کے پس منظر میں تشبیبات و استعارات کے تناظر میں۔

اسم المراق المر

''باغ کنتہ دانی کے آب ورنگ، گلزار معانی کی چمن بندی کرنے والے، زور طلب بلاغت کے ملک کے حاکم ، میدان فصاحت کے پہلوان شاعر اور گفتگو کی صغائی کے خاندان کے چراغ ۔ ان کاساز بردست شاعر قادرالکلام اور سالم فاضل اب تک ہندوستان جنت نشاں میں پیدا نہیں ہوا۔ آپ نے تفری طبع کے طور پر بھی بھی ریختہ کے دو تین شعر کہہ کراس بے وقعت اور بے اعتبار فن کو جسے ہم لوگوں نے اپنا رکھا ہے، اہمیت اور اعتبار بخشا ہے'' (سراج الدین علی خان آرزو)۔

"سلیم دکلیم ہے کم مرتبہیں حالا نکہ شعر کہناان کے مرتبہ کی تو بین ہے لیکن بھی بھی اس فن کی طرف بھی توجہ فرماتے ہیں "(مرزامظہر جان جاناں)

نہیں تارے بھرے ہیں شک کے لفظ اس قدرنسخہ فلک ہے فلط اگر بجائے اس قدر کے کس قدر کہا ہوتا تو شعر نہایت بلند ہوجاتا'' (شاہ مبارک آبرو)

میاں آبرد کے جمعصر،ان کی طبیعت ایہام گوئی کی طرف بہت زیادہ مائل نہیں اس لیےان کے اشعار بے وقعت اور بے مزہ ہیں' (میاں احسن اللہ) ''ان کی زبان بہت تکلیف پہنچانے والی تھی' (جعفرز ٹلی) ہندی شاعروں کے سرتاج ہیں اور نہایت خوش گو،ان کے ہر شعر میں بلا کا لطف بھر اہوا ہادران کے الفاظ کی چمن بندی میں گل معنی کے دیتے کے دیتے لگے ہوئے ہیں۔ سروآ زادان کے ہر برجت مصرع کا غلام ہے اور ان کے فکر عالی کے سامنے ہر کس کی طبع عالی بھی شرمندہ ہے' (سودا)

''ریختہ کے زبر دست شاعر ہیں ان کا طرز کسی ہے نہیں ملتا۔ آپ کے تہہ داراشعار کو سیجھنے کے لیے عاجز۔ جن لوگوں کی فکر قطعاً قاصر ہے ان کی طبع رواں ایک پیل رواں کی مانند اوران کی گردسا آسان کی ہی بلند ہے۔ آپ کی فکر کے بازو کمان معنی کوز در سے تھینے والے ہیں آپ کے پیچید واور پراٹر شعراس تیر کی طرح ہیں جو بال کی بھی کھال کھینچ'' (کلیم)

اگر چیمفل بخن میں ابھی نو دار دہیں لیکن ان کے قلم کی بان پرمعنی کی فوج کا ہجوم رہتا ہے۔ چمن تلاشوں کے لیے ان کی رنگین فکر ادر بہار کا بیر سایہ ہے۔ اور ان کے ہرمصرع کی بندش چنار کی تازگ کالطف رکھتی ہے۔ بحرخفیف میں ان کا ہرشعر جگر پرنشتر چلاتا ہے' (میرسجاد)

''ان کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ مرز ااظہراُن کوشعر کہہ کر دیتے ہیں۔اور وہ ریختہ کے ان اشعار کا وارث خود کو بتاتے ہیں اس بات کو قبول کرنے میں بند ہ کوہنسی آتی ہے ...ان سے میر کی ملاقات کے بعد اتنا تو معلوم ہو گیا کہ وہ شعر مجھنے کی صلاحیت قطعاً نہیں رکھتے''(انعام اللہ یقیں)۔

''ان کی رنگین زبان برگ گل سے بھی زیادہ صاف ستھری ہے۔اور آپ گلستان بخن کے نازک دیاغ بلبل ہیں۔ان کے کلام کا رنگ دیکھ کرمیری زبان سے برجستہ ان کے کمال کی تعریف نکل جاتی ہے۔(میرعبدالحی تاباں)

''ان کا ابنا ایک الگ انداز ہے لیکن میر ہے تخلص کے لے لینے کی وجہ سے میرا دل آدھا خوش ہے'' (محدمیر )

ان مثالوں سے میرتقی میر کے معیار بخن اور تنقیدی شعور کا منظرنامہ تشکیل دینا آسان ہوجاتا ہے اوران کی پسندونا پسنداور آبول ور د کی صورت حال بھی سامنے آجاتی ہے اوراجھی شاعری کے لیے ان کے پیش نظر جومعیارات تھے،ان کا انداز ہلگانا بھی مشکل نبیں رہتااوران ہے جونتا کے مرتب ہوتے ہیں،وہ یہ ہیں:

الف میرنکته دانی کے ساتھ ساتھ زبا ندانی کے بھی قائل ہیں۔

ب۔ وہمیدان فصاحت اور گفتگو کی صفائی کے حامی ہیں۔

ج۔ ان کے زویک قادرالکلای اورعلم فضل کی بردی اہمیت ہے۔

د\_ شعر كين كوده معمرف فن كردان يي -

ر۔ شعر میں لطافت اور فکر عالی کو بڑی خوبی تصور کرتے ہیں۔

ف- طبع روال اورفكررسا كوابميت ديتے ہيں۔

ق - تازگ فکراورلطف بیان کوشلیم کرتے ہیں۔

ک۔ شاعراورتشاعر کے فرق کولمح ظ خاطرر کھتے ہیں۔

ل- كلام كريك كالكذا كقيمحوس كرتي موئ كمال فن كاعتراف كرتي بي-

م- انہیں یہ پسندنہیں کہ کوئی اور میر مخلص کرے۔

ن- شاعری میں سادہ طرزادا مگرنٹر میں مقفی اور سجع عبارت لکھتے ہیں۔

و - اشعار کی معنویت اور تهدداریت ان کے نزدیک خاص وصف تغیرتا ہے۔

ی- اجرنے دالے شعراء کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اوران کوداددے کرانہیں شلیم کرتے ہیں۔

اوپر بیان کے گئے نکات، 'نکات الشعرا' میں صاف طور پر جھلکتے دکھائی دیے ہیں۔
اور بیات بھی سامنے آتی ہے کہ موجودہ دور کی طرح معاصرین کے بارے میں تنقید لکھنا بردا مشکل فن ہے گرمیر نے کسی کی پروا کیے بغیر جرائت مندی اور کسی کی دل شکنی کے خوف سے بالاتر ہوکر بات کی ہوادر بھر میر بھلاکس کو ماننے والے سے گر نکات الشعراء میں اعترافی تنقید کی بہت مثالیس موجود ہیں۔ جن کی بدولت ایک اور میر ہمارے سامنے آتا ہے جو کھل کر داد بھی ویتا ہے اور بوری سے بوری سے بھی گریز نہیں کرتا ، بول دیکھا جائے تو وہ نقاد کے منصب اور اس کی ذمہ دار بول سے بوری طرح آگاہ ہے۔ میر تقی میر کے گہرے تقیدی شعور کا اندازہ نکات الشعراء کے آخر میں دیے گئے طرح آگاہ ہے۔ میر تقی میر کے گہرے تقیدی شعور کا اندازہ نکات الشعراء کے آخر میں دیے گئے

باب فاتمہ کے مندر جات ہے بھی آشکار ہوجاتا ہے۔

بقول ڈاکٹر ابواللیٹ صدیقی میر نے '' نکات الشعرا'' بین تنقید کے جن اصولوں پر بار بارزور دیاہان میں ربط کلام ،خوش فکری ، تلاش لفظ ،صفائی گفتگو ، ایجادمضامین ، تہدواری ، در د مندی اور طرز احساس شامل ہے۔''

مولوی عبدالحق نے درست لکھا ہے ''اس میں عموماً اورا کششعرا کے کلام پر منصفانہ اور بے باکانہ تنقید پائی جاتی ہے۔ میر صاحب پہلے تذکرہ نویس ہیں جنہوں نے سیحے تنقید سے کام لیا ہے اور جہال کوئی سقم نظر آیا ہے، بےروور عایت اس کا اظہار کردیا ہے''

ڈ اکٹر سیدعبداللہ نے لکھا ہے'' تنقید بخن کے علاوہ مختلف اشخاص کی سیرت ہے متعلق اس قدر برجت اور واشگاف رائیس پائی جاتی ہیں جن کو پڑھ کر جیرت ہوتی ہے۔

گرجیرت ہے کہ کیم الدین احمد اور ڈاکٹر صفد رہ آہ نے میر کی تقیدی آرا ہے اتفاق نہیں کیا اور میر کی تقیدی بھیرت اور میر کی زبان تقید پر بھی اعتراض کیا ہے۔ ڈاکٹر صفد رہ ہو لکھتے ہیں ''میر کی ہے عبارت آرائی خود میر کی شاعری تو مانی جاسکتی ہے لیکن اس میں شاعر ان مذکور کا قطعاً لیے تاب سے جی ساعتراض میر سے زیادہ اس عہد کے طرز نگارش پر ہے۔ کسی شاعر پر لکھتے ہوئے میر کا حساس انشا پر دازی ان کی تحریر کو غیر حقیقی بنادیتا ہے '' مجھے اس بارے میں فقط بھی کہنا ہے کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر فاری کی ساری شعری روایت اور عبارت آرائی کورد کرنا پڑے گا اور اس بات کو مان لیا جائے تو پھر فاری کی ساری شعری روایت اور عبارت آرائی کورد کرنا پڑے گا اور فصاحت و بلاغت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ایک فاص بات سے ہے کہ میر تقی میر نے جو معیار فصاحت و بلاغت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ایک فاص بات سے ہے کہ میر تقی میر نے جو معیار نے اس پر وہ خود بھی پورا اگر تے ہیں اور اس بات کا اظہار انہوں نے اپنے اشعار میں بھی کیا ہے۔

ریکھو تو کس روانی سے کہتے ہیں شعر میر۔
در سے ہزار چند ہے ان کے بخن میں آب
صناع طرفہ ہیں ہم عالم میں ریختے کے جو میر جی گئے گا تو سب ہنر کریں گے

کن نیندوں سور بی ہے تو اے چئم گریہ ناک مڑگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا

اس طرح کے دوسرے حیاتی تجربات جہاں میر کے گہرے تقیدی شعور کا پید دیتے ہیں، وہاں ان کے ساجی شعور کا بھی علم ہوتا ہے اور سے بات کھل کرسا منے آتی ہے کہ وہ ساج اور فن دونوں کے ناقد تھے۔ اور بید دونوں پہلوان کی شاعری اور نقذ ونظر میں صاف طور پر اور بڑے فن کارانہ انداز میں دکیائی دیتے ہیں اس لیے'' نکات الشعرا'' کی تنقیدی حیثیت مسلم ہوجاتی ہے کہ میر نے اس میں سیرت اور فن دونوں حوالوں سے تخلیقی فن کاروں کا مطالعہ کیا ہے ہیا لگ بات ہے کہ اشاراتی طرز اور اسلوب بیان اختیار کیا ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی '' نکات الشعرا'' کے مقدے میں رقسطراز ہیں:

"اس تذکرے سے اس حقیقت کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ میر بنیادی طور پر ایک ادبی انسان سے بھی دجہ ہے کہ ان کی ہر بات ادب وشعر کے حوالے سے ہوتی تھی۔ وہ اسے عہد کے ادبی وشعری ماحول کے خاموش تماشائی ہی نہیں سے ،اس کو بنانے سنوار نے اور آگے برد حانے میں ان کی عظیم شخصیات کا برد احسہ ہے۔ میر نے اس سلسلے میں کار ہاے نمایاں انجام دیے اور یہ سب کی نہیلودار شخصیت کی بدولت تھا کہ اردوشاعری کے فن بے اعتبار کو اعتبار کو اعتبار سے ہمکنار

ہونے کاموقع ملا۔ پیانبیں کی کوشش کے نتائ تھے کہ اس زبان اور اس کی شاعری کواہے پیروں پر كرے ہونے كے آداب آئے۔اس سے اختلاف كى تنجائش ،ى نہيں ہے تا ہم ميراس كى شخصيت اوراس کے فن کا جدید نفسیات کی روشن میں بھی تجزیہ کیا جاسکتا ہے۔اوراس کے شعوری، لاشعوری محر کات اوراس کی متنازع شخصیت کے پہلووں کا نفسیاتی تجزید بھی ہوسکتا ہے۔حس عسری لکھنوی نے اس حوالے سے جوتھوڑ ابہت مطالعہ کیا ہے اس کا تذکرہ یہاں ضروری ہوجاتا ہے۔وہ لکھتے ہیں: اور میر کے وہ احساسات اور تجربات جنہوں نے اس کی شاعری کانقشہ مرتب کیاہے،ان سے اس کے فکری معیار کا اظہار ہوتا ہے جس کی ز دمیں اس کی شخصیت بھی آ جاتی ہے یعنی و ہ اپنی کمیوں کو بھی محسوں کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔اور وہ خود کو بے دیاغ کہتا تھا۔اپی بے دیاغی کا اس کا پیہ اعتراف بھی بیٹا بت نہیں کرسکتا ہے کہ میر نے اپنی شخصیت کا پورا تجزید کر کے اینے آپ کو بے د ماغ کہا ہے۔ میرکی اس بے د ماغی ہے جوعلیحد گی کا تصور وابستہ ہے، اس تصور کے بچے میں مشاہدات و تجربات نداق اورسوچنے کے طریقوں پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان کومیر نے مختلف مقامات یر مختلف طورے اٹھایا ہے۔ یعنی اگر کوئی اس کے پاس شاگر دی کی آرزو لے کر آیا ہے تو اس نے صاف الفاظ میں کہددیا ہے کہ آپ کا ذہن شاعری سے مناسبت نہیں رکھتا ہے ... ایک ادر پر کھ کا سجایا ہواوہ ذہنی حال جو حقیقتوں کونمایاں کر کے صحت مند مذاق فن کی بیدائش کا فریضہ ادا کرتا ہے، میرکی خودگری نے اس میں اس فریضے کی اوالیگی کی زبر دست صلاحیت پیدا کر دی تھی۔ لہذا لفظ وعمل کے ج میں ظاہردار یوں اور وقتی مسلحوں کا بڑا فرق رکھنے والی اخلاقی روایات کی بیروی میر کے بس کی بات ندتھی۔اس اقتباس میں جو باتیں کی گئی ہیں میر کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس کے تخفی رویوں پر بھی روشی پڑتی ہے۔اور'' نکات الشعرا''میں بیرویے کھل کرسامنے آئے ہیں اور اس میں میرایک بے باک ناقد کے طور پر قابل تحسین ہیں۔

میر جب صدموسم گل کے تہ بال گزار نے اور بے بال و پری کامقدرنہ و یکھنے کارجائی روبی (جوان کی پوری شاعری کے بالکل برعکس ہے) اختیار کرتے ہیں ، تو ان لفظوں سے ان کی ہمہ رنگ تخلیقی فعالیت ، شعری صناعیت ، عصری جبلت اور بے پناہ ایمائیت دلیل روش ہوجاتی ہے۔ اور تنقید میں بھی اس کے پی تخییقی رجحانات اُ جاگر ہوتے ہیں۔اس میں جمالیاتی ،تا رُ اتی اور رو مان طرز احساس کی مکمل جھلکیاں ملتی ہیں۔اور جب وہ اپنے منصب نفقہ ونظر کی جانب رخ کرتے ہیں تو اس میں وہ جواسلوب تنقید اختیار کرتے ہیں اس کا جمالیات ، تا رُ ات اور رو مان سے گہرار بط بن جاتا ہے۔ چنا نچیہ ' نکات الشعر ا' میں جمالیاتی تنقید کے ساتھ ساتھ تا رُ اتی اور رو مانی نقط نظر کا اظہار بھی مل جاتا ہے۔

پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریخوں کولوگ

بھوت رہیں گی یاد سے باتمیں ہماریاں

اس تناظر میں میر کے دواوین کے ساتھ ساتھ نکات الشعراء کی بھی اپنی اہمیت ہے۔

اورلحہ نموجودہ میں بھی ان پراعتا داورا عتبار کیا جاسکتا ہے اس ہے آج کے دور میں جب معاصرین

کے بارے میں لکھنا بل صراط پر چلنے کے متر ادف ہوتو اس صورت میں میرکی جرائت مندی اور بے

باکی کی دادندوینا نا انصافی ہے۔ اور میرکے پرستار ہونے کے ناطے میں اس نا انصافی کا تصور بھی

نہیں کرسکتا۔

اس حوالے سے میر کا یہ دعوی سے ہے: برسوں لگی ہوئی ہیں جب مہر و مدکی آنکھیں تب کوئی ہم سا صاحب صاحب نظریے ہے

### دیده نازک کن که بمی حرف تهدارم ا(یر)

میر نے غالب کی طرح اپنے فاری شاعر ہونے اور اپنی فاری شاعری کے رنگارنگ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا پھر بھی انہوں نے کوئی پونے تین ہزار اشعار پرمشمل آیک فاری دیوان یادگار چھوڑا ہے۔ان اشعار میں غزلوں کے علاوہ رباعیات ایک مثنوی اور منقبت شامل ہے۔ یہ دیوان ریختہ کی طرف ہے مال کے عرصے کی خاموثی کا نتیجہ ہویا مختلف اوقات میں فاری گویی کا جماری ہنداریانی اولی روایت کے پس منظر میں اس کا مطالعہ دلچیپ اور کار آمد نتائج سے خالی نہ ہوگا۔

میر نے ''نکات الشعرا''میں خان آرزو کے ترجمہ احوال میں بردی ولچیپ بات کہی ہے کہ خان آرزو نے اس فن کے اعتبار سے (ریختہ) کو جسے ہم نے اختیار کیا ہے بھی بھی اختیار کرکے اعتبار بخت ہے۔ اس سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ میر خودکو فاری کا شاعر نہیں قرار دستے اور باوجود یک ریختہ کو کی فن بے اعتبار ہے انہوں نے ای کواختیار کیا ہے۔ فاری سرایی کویا ان کے لیے منہہ کا مزہ بدلنے کا ممل تھی۔ یا ایک ایسا بھاری پھر جسے وہ بہت دور تک اٹھا کر نہیں چلنا ان کے لیے منہہ کا مزہ بدلنے کا عمل تھی۔ یا ایک ایسا بھاری پھر جسے وہ بہت دور تک اٹھا کر نہیں چلنا

جاہے تھے۔ اس میں اس حد تک تو صدافت ہے کہ اردوشاعری میں انہیں اپنے امتیاز کی راہیں اکا لئے کے زیادہ امکانات ملے۔ انہوں نے اردوشاعری میں زبان کوجتنی سطح پراورجتنی تو انائی اور تو انگری کے ساتھ برتا ہے، فاری میں اس کاحصول ذرامشکل تھا۔ لیکن ابیانہیں ہے کہ ان کی تو تا تھی ان کی تو ت فاری میں ان کا ساتھ نہیں دے پائی۔ فاری شاعری بالحضوص فاری غزل میں بھی ان کی لسانی کارگز ارباں فتی جھیل اور ہیئت ومعنی کے رابطوں کی معنی خیز اور مضمون آ فریں کارگز ارباں ہیں۔ ہیں۔

میرکی فاری شاعری میں تجریدی بیچیدگی تعقل اور نازک خیالی جس سے سبک ہندی کی شاعری عبارت ہے گرچہ رہ ہم کم ہے لیکن مضمون آفرین تخیل کی شد ت اور سادگ کے ساتھ زبان کا تنوع اعلی مرتبہ کا پایا جا تا ہے۔ سادگی آمیز تنوع انہیں ۱۹ ویں صدی ہے قبل ہندا ریا نی شاعری کی اس روایت سے قریب کردیتا ہے جو خسرو کے زیراثر پروان چڑھی تھی اور جو سبک خراسانی اور سبک عراقی کے امتزاج کے اسلوب کی شاعری ہے۔

ہمہ گیری اور تنوع فاری شاعری میں ان کا ایک قابل تخسین کارنامہ ہے۔ان کی فاری غزلوں کی شعریات اوران کے لسانی کارناموں کو گرفت میں لینے کے لیے بیانتخاب ملاحظہ ہو:

نی سنان می بایدش نی نخبرو نی سخ تیز بهر قتلم جنبش مرگان کفایت می کند

شعریں کوئی ہے دھی نہیں ہے لیکن کفایت می کند نے شعریں مضمون کومعمول ہے کہیں بلند

کردیا ہے۔ کفایت می کند ہے ایک پہلویہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بنش مڑگاں کے سامنے سناں ، خنجر
اور تیخ تیز کی قاتلانہ صلاحیت کند ہے۔ کفایت می کند کی فقطی خوبی یہ ہے کہ وہ جنبش مڑگاں کے مل

کو پوری طرح اجا گر کر دیتا ہے۔ ایک لفظ ہے دوسر ےلفظ کومعن خیز بنانے کافن میر کوخوب آتا تھا:

چند پری که محبت به من زار چه کرد چه بگوئیم که سیلاب به دیوار چه کرد

محبت اسلاب اور دیوار کی رعایتی فورطلب میں محبت کا متیجہ سیلاب اشک ہے اور

سیلاب کا نتیجہ دیوار میں شکاف۔ تباہ کاری محبت کے مشمون میں تنجیل کا نرالہ پن قابل داد ہے۔
سیلاب دویوار کی مناسبت سے ایک منہوم انگیز پیکر کوچنم لیتا ہے۔ شعر کے تمام الفاظ سادہ ہیں اور
مضمون عام ہے لیکن تخیل ادر مناسبت کی پر کاری اے معمول سے کہیں او پراٹھادیت ہے۔
بی بردہ اش بجلوہ تماشانہ کردہ ایم
با این ظہور حسن قیامت حجاب داشت

یہ شعر کیفیت اور معنی دونوں اعتبار ہے بہت ہی تو انگر ہے۔ قیامت کے حجاب میں جو پچھ پہاں ہے وہ سب خیل پر جیسوڑ دیا گیا ہے۔ قیامت میں شور وغو غا پر جب ذہن جاتا ہے تو شعر کی بلاغت دوبالا ہوجاتی ہے۔

دیشب به یاد زلفی که می سوختی دلا دود مجر چو مارسیه سیج و تاب داشت

شعر میں اگر اور پچھ ہیں ہے تو بھی روانی اور کیفیت کی اثر انگیزی غضب کی ہے۔ شب، زلف، مارسیہ، سے وتاب کی ایک دوسرے میں پیوست مناسبتیں اور رعایتیں بھی شعر کے اثر کو برد ھار ہی ہیں۔

> بستهٔ وہم است نقش زیرگ ورنہ ہستی اعتبارے بیش نیست

ال شعركوميرنة أردويس ال طرح كماس:

یہ توظم کا کارخانہ ہے یاں وہی ہے جو اعتبار کیا ۔ یاں وہی ہے جو اعتبار کیا ۔ کی جہ ریش راحان آنا ہو ہے کی اسام ک

میر کے اردوشعر پر بحث کرتے ہوئے مٹس الرحمٰن فارتی شعرشورائگیز کی جلداؤل میں لکھتے ہیں: ''…یو هم ان چیزوں کوموجود فرض کرنے (بعنی وہم کے ذریعہ ان کو حقیقی تقبور کرنے) کو کہتے ہیں جو معدوم ہوتی ہیں

المتبارئے مراد ہے یقین کرلینا، یعنی اعتبار میں پیشرط نہیں کہ

جس بات یا جس چیز پراعتبار کیا جائے وہ واقعی ہو۔ یا و اُسی ہی ہو جو اعتبار کیا ہو جیسا اس کو اعتبار کیا جارہا ہے۔... یاں وہی ہے جو اعتبار کیا ہے معنی آیہ بھی نکلتے ہیں کہ اگر ہم کی چیز کے وجود سے انکار کردیں تو وہ معدوم تھہرتی ہے (اگر ہم اعتبار نہ کریں کہ دنیا ہے تو دنیا واقعی نہیں ہے ) غیر معمولی شعر کہا ہے۔شعر کیا ہے معجزہ ہے۔ لہجہ بھی کس قدر باوقار لیکن ہے تگ ہے۔ نہ رہ نے ہ ماصل ہے۔ لہجہ بھی کس قدر باوقار لیکن ہے تگ ہے۔ نہ رہ نے ہی مسرت نہ وہ جوش نہ انبساط جو کسی چیز کو سمجھ لینے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک شخص مراقبے سے برآمد ہوکرا ہے ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ایک شخص مراقبے سے برآمد ہوکرا ہے معلوم کو دوزمرہ کی زبان میں بیان کر رہا ہے۔ میر نے ای مضمون کو فاری میں بھی کہا ہے۔ اس شعر کے ذریعہ اُردوشعر مضمون کو فاری میں بھی کہا ہے۔ اس شعر کے ذریعہ اُردوشعر مضمون کو فاری میں بھی کہا ہے۔ اس شعر کے ذریعہ اُردوشعر مختصری آسانی ہوتی ہے ورنہ خورشعر چندان قابل ذکر نہیں ''۔

فاردتی کو چندال قابلِ ذکرنہ ہونے کی بات اس لیے محسوس ہور ہی ہے کہ وہ اس شعر کواُردوشعر کے پس منظر میں دیکھے رہے۔ فاری شعر میں اُردوشعر کی پس منظر میں دیکھے رہے ہیں اور زیادہ غور انہوں نے اُردوشعر پر کیا ہے۔ فاری شعر میں اُردوشعر کی طرح کا وقار موجود نہ ہی مگر فاری شعر بھی بڑی مہارت سے کہا گیا ہے۔ شعر کاحسن اس حرکیت میں بنہاں ہے۔

تازک خیالی اور تجرید یہ بیند نہ ہونے کی وجہ سے میر سبکہ ہندی کے شاعر نہ تھے۔
انہوں نے اپنی فاری شاعری میں جوزبان بنائی ہے اس کے نمو نے سبکہ ہندی ہے آبل کی فاری شاعری میں سے کین ان نمونوں کو انہوں نے اپنے شاعرانہ وسایل میں استعال کیا ہے اس طرح آئم میہ کہہ سکتے ہیں کہ میرکی فاری شاعری میں جوزبان ہو وہ ان کی ابنی بنای ہوئی ہے وہ اپنی رائے خود بناتے ہیں اور جن شاعرانہ وسایل سے وہ اپنے رائے بناتے ہیں وہ متاسبت الفاظ ورعایت فن دوانی ،اور جن شاعرانہ وسایل سے وہ اپنی رائے بنا کے جی وہ متاسبت الفاظ ورعایت فن دوانی ،اور تخیل کی شدّ ساور انو کھے بن سے مضامین بیدا کرنے سے عبارت ہاور میں میرکی غز اوں کی شعریا سے جو ہا ہے اُر دوغن ل ہویا فاری غز ال میر چونکہ بنیا دی طور میں میرکی غز اوں کی شعریا سے بھی ہے۔وہ چا ہے اُر دوغن ل ہویا فاری غز ال میر چونکہ بنیا دی طور

پر اُردو کے شاعر تھے، اُردو میں ان کو زبان کے استعال پر فاری کے مقابلے میں زیادہ قدرت حاصل تھی، اُردو میں ان کی لسانی مہم جویی زیادہ رنگ دکھلاتی ہے۔فاری اور اُردو میں ان کی لسانی مہم جویی زیادہ رنگ دکھلاتی ہے۔فاری اور اُردو میں ان کے بعض اور ہم مضمون اشعار کا تقابل غور طلب ہے:

یادگاری ز اسیران چمن آخر کار مشت پر در پس دیوار گلتان دیدم مشت پر بنا بھی دیمھی وفا ہے بلبل کل کی جفا بھی دیمھی ونا ہے بلبل کے مشت پر بڑے ہیں گلشن میں جانے بلبل

اُردو کے شعر میں لسانی ساخت ایس ہے کہ پہلے مصرع کو نجریہ کے ساتھ ساتھ استفہامیہ میں پڑھ کتے ہیں:

روز گارے شد کہ ز دین قدیم خویش میر در عشق بتان برگشتہ و زنار بست میر در عشق بتان برگشتہ و زنار بست میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہوان نے تو تشقہ کھینچا در بیں بیٹا کب کا ترک اسلام کیا تشقہ کھینچا در بیں بیٹا کب کا ترک اسلام کیا

صرف ایک لفظ کیا یو چھتے ہوئے شعر بلیغ تر ہوگیا ہے۔' کیا پو چھتے ہوئے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ روز گارے شدیم نہیں ہے۔

سالہا بریست بے تو دیدہ من زار زار در در گریبانم رگ ابر است اکنوں تار تار کیاں کیا میں نے روکر فشار گریباں رگ ابر ہے تار تار گریبال رگ بال ابر ہے تار تار گریبال

فارک اور اردو دونوں میں غضب کی روانی ہے دونوں میں رگ ابر کوگر بیان کا تاریحی بردے سلیقے سے کیا گیا ہے۔ لیکن رک محرارے جوصوتی کیفیت پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے شعر فاری ہے آگے نکل جاتا ہے۔ آگے نکل جاتا ہے۔

آن سبزہ ام کہ سرزدہ پامال گشتہ ام در بخت من نہ بود بہ خوبی دمیدنے سبزہ نورستہ ربگزار کا جول سر اٹھایا کہ ہو گیا پامال

اُردو کے شعر میں ریگزار ،سرا شانا اور پا مال تینوں لفظ بہت ہی پر معنی ہیں اور تینوں کا ربط مضمون کو او پرا شار ہاہے۔ سرا شانا اور پا مال میں غضب کی مناسبت ہے۔ ربگزار کی رعایت سے پامال کی برمحلی بھی اپنا اثر رکھتی ہے۔ رعایت اور مناسبت کے علاوہ تقلیل الفاظ کا کمال بھی قابل واد ہے۔ فاری شعر اُردو کی طرح سمتھا ہوا تو نہیں ہے لیکن بخت و بخو بی دمید ن میں مناسبت کی کیفیت یہاں بھی ہے:

مپرس ای میر از انداز چیم نیم بازاد قیامت نشه زال جام شراب نیم رس دارم

میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے

اردوکاشعراکشناف، تحیر، مناسبت الفاظ بخلیق پیکراوراس کی معنی خیزی اور پیرتقلیل الفاظ کفن کا حسن لیے ہوئے ہوا ورفاری شعر کے مقابلے میں معنی اورا نداز بیان دونوں اعتبار سے بلیغ تر ہے لیکن فاری شعر بھی الگ ہے دیکھا جائے تو فن کی تحکیل کانمونہ ہے۔ یہاں بھی نیم باز، شراب نیم رس کی مناسبت قابل داد ہے۔ جبیا او پرعرض ہوا میر بنیادی طور پر اُردو کے شاعر ہیں فاری کے مقابلے میں ان کے بلند پایدار دواشعار کی تعداد بھی زیادہ ہے لیکن اگر مواز نے کے پس منظر میں ان کی شاعری ندو ہے تاکن اگر مواز نے کے پس منظر میں ان کی شاعری ندو بھی جائے تو ان کی فاری شاعری اپنے قتی وقار کی طرف قاری کو متو جضر ورکر تی ہے۔ فاری شاعری میں بھی میر نے مضامین کو زبان کی شاعرانہ خوشمر گی کے ساتھ اس کا Exact

زبان میں تنوع اور سادگی اور اے کئی طرح ہے برتے کی صلاحیت ہمہ جہتی مناسبات

ورعایات کی برمحنی جذبے کی شدت میرکوان خوبیوں نے ۱۹ویں صدی کے کامیاب فاری غزل سرایوں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ میرا پنے قریب تر بیشرؤں اور معاصرین میں بہت نمایاں مضمون آفرین اور اسانی مہم جوشا عرنظر آتے ہیں۔ میرکی سادگی آمیز لسانی مہم جوئی کا دوسرا پہلویہ ہے کہ وہ انہیں اپنے عہد میں مروخ مابعد جدید ایرانی غزل سزایوں سے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ جیسے میران کے بیشروہوں۔ بچھ مابعد جدید ایرانی شعرائے نمونے ملاحظہوں:

به برده بای نگاهم چو دوست قد آراست فغان ز مردم چشم به آسان برخاست فغان ز مردم پشم

باران گرفت نیزه و تصید مصاف کرد آتش نشست و تنجر خود را غلان کرد

(قيصراميں پور)

یادگار از تو جمین سوخته جانی است مرا شعله از تست اگر گرم زبانی است مرا

(ساعد باقرى)

کسی که وسعت او در جهان نمی گنجد به خانهٔ دل من آمده ست مهمانی (فاطمه داکعی)

گفتم بدوم تا تو بهمه فاصله بارا تازود تر از واقعه سویم گله بارا (محمعلی جمنی)

اب ميركے يہ چنداشعار ملاحظه مون:

در فضای سینهٔ من نیست اکنول جای داغ

دارم از سوز محبت داغ بر بالای داغ

آتشی بودیم چندی پیش از این این زمان خود توده خاکسریم

این چشمه با که از دل خاک اند جوش زن پشمان عاشقان المناک بوده اند

رو بگشن کرد با بینر از شکست رنگ ما نوحه گرشدازغم دل مرغ سیر آ منگ ما

میر کے بیاشعار جدیدتر ایرانی غزل میں اس طرح کھپ رہے ہیں جیسے میر نے اٹھارہ یں صدی میں نئی لسانی ضرور توں کو گھوں کرلیا تھا۔ ایک غیر فاری نژاد کی فاری نژاد غزل سرایوں ہے بیہ آ ہنگی حیرت انگیز مہا تگت کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میر نے سبک مندی کے بجائے ہندایرانی شاعری کی اس روایت سے اپنارشتہ جوڑا تھا جو سبک خراسانی اور سبک عراقی کے بین بین ہے۔

بی تائل کی شنای طرز گفتار مرا دیده نازک کن که دنبی حرف تهدار مرا

(z)

پروفیسر نیر مسعود صاحب نے نقوش، میرتقی میر نمبر ۳۱، شارہ ۳۱ راگست ۱۹۸۳ء میں مخطوطۂ ادیب سے جومیر کافاری دیوان تر تیب دیا ہے میضمون ای کے حوالے ہے لکھا گیا ہے۔ اس اشاعت میں کئی اشعار کرم خور دگی کی وجہ سے خالی چھوڑ دیے گئے ہیں میں نے نسخۂ علی گڑھ ف • • • • ر • ۲ سبحان اللہ کلکھن سے ان اشعار کو بھی کممل کردیا ہے۔

## ميرتقي ميراوريست وبلند كامسكله

میرتق میرک بارے میں جو غلط نہیاں عام رہی ہیں انہیں میں ایک یہ بھی ہے کہ میر کاپست کام صد درجہ پست ہوران کا بلند کلام ہوا نہا بلند ہے۔ یہ بات ایک فاری فقر ہی صورت میں نہ صرف بے حد مشہور ہے بلکہ بڑی حد تک مقبول بھی رہی ہے۔ وہ فاری فقرہ یہ ہے۔ "بہتش بغایت پست و بلندش بسیار بلند" اس فقر ہے کی بڑی حد تک مقبول بھی مام طور سے پست و بلند نے اس لیے بھی ہے کہ میراور اُن کی شاعری کی تنقیدی کارگز اربی میں عام طور سے پست و بلند والی کاصرف ذکر ہی نہیں بلکہ اس فقر ہے میں جو بچھ کہا گیا ہے اسے پوری طرح درست مجھا اور سمجھا یا جا تا رہا ہے۔ میر تنقید کے سلسلے میں بہت سے نقادوں کے خیالات کی تہہ میں یہی پست و بلندوالی جا تا رہا ہے۔ میر تنقید کے سلسلے میں بہت سے نقادوں کے خیالات کی تہہ میں یہی پست و بلندوالی بات کارفر یا دکھائی و یق ہے۔ چنا نچہ اس ضمن میں فراق صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے بات کارفر یا دکھائی و یق ہے۔ چنا نچہ اس ضمن میں فراق صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے بین جنہیں زیادہ قابل ذکر نہیں کہا جا سکتا، انہیں میں پست اشعار بھی ہیں اور میں اشعار کا اس جا سے ہیں جنہیں زیادہ قابل ذکر نہیں کہا جا سکتا، انہیں میں پست اشعار بھی ہیں اور اشعار کیا جو ایک جنہیں ہیں باتی ہرادوں

ب تبالیت بھی۔

تعجب ہے کہ ان سوالوں پر اب تک کوئی خاص تو جہ نہ دی گئی کہ مذکورہ بالافقرے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا اصلاً یہ فقرہ ای طرح ہے یا اس میں پچھ ترمیم بھی ہوئی ہے اور یہ کہ اگر اصل فقرے کو ترمیم کرے مشہور کیا گیا تو بہ ترمیم سب سے پہلے کس کے ذریعہ ممل میں آئی ؟ اور یہ بھی کہ میر کے تعلق ہے اس فقرے کا استعال سب سے پہلے کب ہوا اور کس نے کیا؟

یہ بات تو ہمیں اب معلوم ہو چکی ہے (اگر چہ بہت عام اب بھی نہیں ہے) کہ میر کے بارے میں اس فقرے کوسب سے پہلے نواب مصطفے خال شیفتہ نے اپنے تذکرے ''گشن بے فار'' (۱۸۳۴ء) میں لکھا۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ انہوں نے بیفقرہ ترجمہ میر کے بجا ہے سووا کے ترجے میں لکھا ہے۔ شیفتہ کی عبارت حسب ذیل ہے:

آزرده در تذکرهٔ خود.. نوشته است تحت ترجمهٔ میرتفی المتخلص به میر در شرح کلام و لے حیث قال پستش اگر چه اندک پست است اما بلندش بسیار بلند۔

میر کے رجے میں شیفتہ نے رطب ویابس کے ساتھ ساتھ بلندویست کا بھی ذکر کیا ہے۔اس سلسلے میں ان کے الفاظ یہ ہیں:

> پست و بلند که در کلامش بنی ورطب و یا بس که درابیاتش بنگری، نظرنه کی واز نظرش نیفگنی که گفته اند شعر اگر اعجاز باشد ب بلند و پست نیست در ید بینا جمه انگشت با یکدست نیست

شاعری خواہ مجز ہ ہی کیوں نہ ہو، بلندو پست سے عاری نہیں ہوسکتی جس کا نبوت ہے کہ ید بیضا میں تمام انگلیاں ایک برابرنہیں ہیں۔

درج بالا دونوں عبارتوں پرغور کرنے سے کئی ہاتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بست و بلند کے حوالے سے مشہور فقر ہ اصلانی دیستش اگر چداندک بست است اما بلندش بسیار بلند'' ہے۔ یعنی میر کا بہت کلام اگر چتھوڑ اپست ہے لیکن انکا کلام بہت بلند ہے۔ نیزیہ کہ اصل فقر ہ خود شیفتہ کا نہیں ہے بلکہ انہوں نے اے مفتی صدر الدین آزر دہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آزر دہ اور اصل فقر ہے کے بارے میں جمیل جالبی نے جس بات کی طرف تو جہ دلائی ہے اسے بھی بیان کر دیا جائے۔ وہ لکھتے ہیں:

دراصل یہ وہ رائے ہے جوتقی اوحدی نے اپنے تذکرے میں امیر خسروکے بارے میں کھی تھی۔ اور جسے خان آرز و نے اپنے تذکرے میں تذکرے میں تقی اوحدی کے حوالے سے امیر تذکرے دیل میں لفظ بہ لفظ درج کیا ہے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ مذکورہ فقرہ اصلاً تقی الدین اوحدی کر مانی کا ہے جن کے تذکر ہے سے اخذ کر کے پہلے اسے امیر خسروہی کے ذیل میں خان آرزو نے اپنے تذکر ہے میں نقل کیااور پھراسے آزردہ نے پہلی بارمیر کے ذیل میں اپنے تذکر ہے میں من وعن نقل کیا۔ بعد از ال یہ فقرہ شیفتہ کے ذریعہ آرزدہ ہی کے حوالے سے میر کے ذیل میں فی نفسہ نقل ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تقی اوحدی سے لیے آرزدہ ہی کے حوالے سے میر کے ذیل میں فی نفسہ نقل ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تقی اوحدی سے لیے کہ خوالی زمانی فاصلے کے باوجودیہ نقرہ کی ترمیم واضائے سے دوچار نہ ہوا۔

شیفتہ کی درج بالا دوسری عبارت پر بھی غود کرلیا جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس عبارت
سے یہ بات قطعاً داضح نہیں ہوتی کہ میر کے یہاں بلند و پست اور دطب و یابس کی کیا کیفیت ہے
یعنی یہ کہ ان کے یہاں بلنداور پست کلام اور دطب و یابس کی نوعیت کیا ہے؟ لہذا ہم یہ بجھنے میں خق
بجانب ہوں گے کہ شیفتہ کی نظر میں اگر میر کے یہاں بلند و پست اور دطب و یابس ہو بھی تو اس کی
کوئی خاص اہمیت نہیں ۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ شیفتہ نہ صرف ایک بات کہتے ہیں بلکہ اپ
سنگی جامول بھی بیان کرتے ہیں (یہاں اس سے غرض نہیں کہ شیفتہ کا اصول صحیح ہے یا غلط) کہ
اعلیٰ شاعری میں بلند و پست کا ہونا لازمی ہے۔ اور یہ بات اس شاعری کی وقعت کو ہرگز کم نہیں
اعلیٰ شاعری میں بلند و پست کا ہونا لازمی ہے۔ اور یہ بات اس شاعری کی وقعت کو ہرگز کم نہیں
کرتی۔ اس طرح بقول شیفتہ میر کے کلام کو بلند و پست اور دطب و یابس کے تناظر میں نہیں دیکھنا

اب ہم ال سوال پرغور کرتے ہیں کہ اسل فقر ہے کور یم کرے جس طرح پیش کیا گیا اور جون پستش بعنایت بست و بلندش بسیار بلند' کی صورت میں مشہور ہوا تو بیز میم سب سے پہلے کب اور کس کے ذرایع عمل میں آئی؟ جیسا کہ او پرعرض کیا گیا شیفتہ کا تذکرہ ''گلشن بے خار' ۱۸۳۳ء میں مکمل ہو چکا تھا۔ اگر چہ اس کے بعد بھی کئی تذکر ہے تالیف ہوئے لیکن کسی میں اصل فقر ہے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور نہ ہی میر کے ذیل میں بلندو بست کے بار سے میں کوئی رائے نظر آئی ہے۔ مجمد حسین آزاد کی کتاب'' آب حیات' (۱۸۸۰) میں میر کے ذیل میں رطب ویا بس کا تو ذکر ملتا ہے لیکن آزاد نے بھی بلندو بست کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ جہاں تک مجمد معلوم ہو سکا ہے نو ذکر ملتا ہے لیکن آزاد نے بھی بلندو بست کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ جہاں تک مجمد معلوم ہو سکا ہے نہوں۔ نہوں کو از ردہ بی کے حوالے سے لکھا ہے اور شیفتہ کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ نہوں ہے اور شیفتہ کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ نہوں ہے اور شیفتہ کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ نہوں ہے اور شیفتہ کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ نہوں ہے اور شیفتہ کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ نہوں ہے اور شیفتہ کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ '' مقد مہ شعروشاعری' میں حال کی عبارت حسب ذیل ہے:

میر کی نسبت مولانا آزردہ دہلوی اپنے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ پستش بغایت پست وبلندش بسیار بلند۔

حالی کے بعد مولوی عبدالحق نے اپن "انتخاب کلام میر" (۱۹۲۱) کے مقد مدیس بھی فقرہ آزردہ کے حوالے سے غالبًا حالی کے یہاں ہے، ی نقل کیا۔ مولوی عبدالحق کے الفاظ یہ ہیں:

مولانا آزردہ نے اُن (میر) کے کلام کی نسبت اپنے تذکر ہے میں صحیح لکھا ہے کہ "پستش بعنایت پست و بلندش بعنایت بلند

ملحوظ رہے کہ حالی نے اپنے مقدمہ میں فہ کورہ فقرے کو صرف نقل کردیا ہے (اگر چنقل مطابق اصل نہیں ہے) لیکن اس رائے کے سیح یا غلط ہونے کے بارے میں کوئی تھم نہیں لگایا ہے۔ جبکہ مولوی عبدالحق نے اس رائے کی تقدیق و تا میر بھی کی ہے۔ اس کے ساتھ بابا ہے اردونے حالی کی وہ عام رائے بھی نقل کردی ہے جو انہوں نے شاعروں کے بارے میں لکھی ہے۔ اسے یہاں بھی نقل کردینا تا مناسب نہ ہوگا:

یہ بات یادرکھنی جا ہے کہ دنیا میں جتنے شاعر استاد مانے گئے ہیں یا جن کو استاد مانتا جا ہے ان میں ایک بھی ایسانہ نظے گا جس کا تمام کلام اول ہے آخر تک حسن ولطافت کے اعلیٰ درجے پرواقع ہوا ہو، کیونکہ یہ خاصیت صرف خدا ہی کے کلام میں ہو سکتی ہے۔ شاعر کی معراح کمال یہ ہے کہ اس کا عام کلام ہموار اور اصول شاعر کی معراح کمال یہ ہے کہ اس کا عام کلام ہموار اور اصول کے موافق ہوا ورکہیں کہیں اس میں ایسا چرت انگیز جلو ونظر آئے جس سے شاعر کا کمال خاص و عام کے داوں پر نقش ہو جائے۔

عالی کی بیرائے قابل قبول کہی جاستی ہے۔ اگر خور کریں تو اس رائے کی تہدیں بھی شیفة کا وضع کردہ اصول کارفر مانظر آتا ہے۔ یعنی وہی بات کہ بڑی سے بڑی شاعری بھی من حیث المجموع بلند و پست سے عاری نہیں ہوتی ۔ چنا نچہ حالی کے اس اصولی بیان کی روشنی میں بھی میر کا پست کلام لاز ما'' بغایت پست' کے زمرے میں نہیں آتا۔ بیسوال اب بھی حل طلب ہے کہ ایک اصولی بات کہتے ہوئے حاتی نے میر کے اندک بست کو بغایت بست کیوں لکھا؟ اور بید کو اگر المین اضولی بات کہتے ہوئے حاتی نے میر کے اندک بست کو بغایت بست کیوں لکھا؟ اور بید کو المین انہوں نے اصل نقرے میں ترمیم شعوری طور پری تھی تو اس کی اطمینان بخش تو جیہہ کیوں ندگی؟

عالی ۱۸۳۷ء میں پیدا ہوئے۔ اس کے تین سال قبل شیفۃ اپنا تذکر ہلکھ چکے تھے۔ ہم
جانے ہیں کہ شیفۃ سے حالی کے بہت گہرے مراسم تھے اور حالی نے خود کہا ہے کہ انہوں نے شیفۃ
سے بہت پھے کھا۔ لہٰذا عالب گمان یہ ہے کہ حالی نے اگر آذر دو کا تذکر و دیکھا نہ بھی ہوگاتو شیفۃ
سے اس کے بارے میں سنا ضرور ہوگا۔ پھر شیفۃ نے اپ تذکر سے میں آزر دو کا حوالہ دے بی دیا
تھا۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ حالی نے اس فقر ہے کو دکشن بے خار'' بی میں دیکھا ہوگا اور وہیں
سے اس نے بین ممکن ہے کہ حالی نے اس فقر سے کو دکشن بے خار'' بی میں دیکھا ہوگا اور وہیں
سے اس نقل کیا ہوگا۔ حالی کے اصل فقر سے میں ترمیم کا سبب کیا ہے، ہم اس سلسلے میں وثوق سے
فی الحال پچھ ہیں کہ سکتے ۔ ایک احتمال یہ ہے کہ حالی سے ہوا ترمیم ہوگی ہو۔ جیسا کہ ہم او پر دیکھ
پیس کہ حالی اور مولوی عبد الحق کے نقل کر دہ فقر وں میں بھی معمول فرق ہے۔ حالی کے یہاں یہ
فقرہ لفظ'' بلند'' پر فتم ہوتا ہے جبکہ مولوی عبد الحق کے یہاں فقرے کا آخری لفظ'' است'' ہے۔ اس

معمولی تبدیلی کوہم بآسانی سہوکا بقیج قراردے سے ہیں۔ یہاں ایک امکان سہوکا تب کا بھی ہے۔
اک طرح '' بلندش بغایت بلند'' بعد میں '' بلندش بسیار بلند'' کی صورت میں مشہور ہوا (خیال رہے کہ اصل فقرے میں لفظ'' بسیار' ہی ہے )۔ اس تبدیلی کوبھی قابل گرفت نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس سے فقروں کے مفہوم تقریباً کیساں رہتے ہیں۔ برخلاف اس کے حالی کے فقل کردہ فقرے میں جو ترمیم ہوئی ہے اس سے وہ مفہوم برآمد ہی نہیں ہوتا جس کا حامل اصل فقرہ ہے۔ اصل فقرے کی روست کی موثل ہے اس سے وہ مفہوم برآمد ہی نہیں ہوتا جس کا حامل اصل فقرہ ہے۔ اصل فقرے کی روست کے لئا مانٹرائی پست کھام انتہائی پست کھم رتا ہے۔ لفظ کی ایسی تبدیلی کی تو جیہہ میں صرف سے کہد دینا کہ یہ موکا بقیجہ ہوگی ،
کام انتہائی پست کھم رتا ہے۔ لفظ کی ایسی تبدیلی کی تو جیہہ میں صرف سے کہد دینا کہ یہ موکا بقیجہ ہوگی ،
کی طرح تا بل قبول نہیں ہوسکا۔

مطلعه میر کے سلیلے میں رائج بہت کی غلط فہمیوں کے نتیج میں میر تقید نے جو جو جے والے تاب کھائے ہیں، وہ سب ہمارے سامنے ہے۔اے اُردو تقید کی بالعموم اور میر تقید کی بالخصوص برہیں کہنا چاہیے کہ عام طور پرالی آرااور بیانات پر تکمیہ کرلیا گیا اور ان پر بلند و بالا تقیدی ممارت کھڑی کردی گئی جن کی اصل حقیقت بچھ بھی نہتی ۔جیسا کہ میر کے یہاں بلند و پست کے تعلق سے کھڑی کردی گئی جن کی اصل حقیقت بچھ بھی نہتی ۔جیسا کہ میر کے یہاں بلند و پست کے تعلق سے آپ نے ویکھا۔

 اوراپ اس خیال سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ اندھی تقلید کی روش مثال اس کو کہتے ہیں۔ بلند و پست کے تعلق سے خود میر کا پیشعر ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے:

پست و بلند یاں کا ہے اور ہی طرف سے اپنی نظر نہیں ہے کچھ آساں زمیں پر

# عالب کے چندنقا و

#### مصنف: ڈاکٹرسلمان اطہر جاوید

اس کتاب کے ذریعہ غالب کے نقادوں کے فن کے بارے میں مفید اطلاع ملتی ہے۔ دوسرے غالب کی شخصیت اور فن کے تعلق سے بہت مفید معلومات کا وسیلہ بید کتاب فراہم کرتی ہے۔ اس لحاظ سے بیہ کتاب ایک طرف تو غالب شناسوں میں اور دوسری طرف اردو کے تنقیدی ادب میں مفید اضافہ ہے۔

خوب صورت طباعت عمده گث اپ

صفحات : ۲۳۳

قیمت : ۲۰رویے

## ميرك فكرى عناصر

میرتقی میر کو خدائے بخن کہا جاتا ہے۔ میر کے آگے سرعقیدت جھکا دینے والے اکابر بن ادب کی تعداد میں بھی کسی دور میں کمی نہیں آئی ہے۔ میر کوخوداس بات کا احساس تھا کہ اُن کی استادی کے آگے ایک جہال سرتگوں ہوگا:

ریختہ رُتے کو پہچایا ہوا اُس کا ہے
معتقد کون نہیں میر کی استادی کا
اگرچہ بیشعرر یختہ ہے متعلق ہے گراُن کی استادی ہر ہیے قن میں مسلم اور مانی ہوئی
تھی۔ مرزاغالب جیبیا شاعر بھی اُن ہے متعلق بید کہنے پر مجبور تھا:

غالب اپنا ہے عقیدہ ہے بقولِ ناسخ آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں

بنیادی طور پرمیرغزل گو ہیں مگرانہوں نے رہاعیات، جو یات مثنویات ہمر شے وغیرہ میں بھی اپنی ذہنی اورفکری بلند پروازی کا ثبوت دیا ہے۔ میر نے اپنی شاعریٰ کی ابتداغز ل گوئی ہی ے کہ تھی۔انہوں نے جب شاعری کا آغاز کیا تھاتو کہاجاتا ہے کہ اُن کی عمر پندرہ سولہ سال کی تھی اور اُس وقت وہ ازخود شعر کہنے گئے تھے۔ بیوہ دور تھا جبکہ 'مراختے'' یعنی ریختہ کے مشاعر ہے ہوا کرتے تھے اور دبلی میں بیمشاعرے خان آرزو کے مکان پر ہوا کرتے تھے جو اُن کے سوتیلے ماموں تھے۔ یہ بھی کہاجاتا ہے کہ جب دبلی بیٹنی کر میر نے خان آرزو کے مکان پر قیام کیا تھاتو خان آرزو کا وہی مکان اس دور میں تربیت گا واد باء وعلاء تھا اور یہاں رات دن علمی مباحثے ہوا کرتے تھے۔ میر نے خان آرزو کا وہی مکان اس دور میں تربیت گا واد باء وعلاء تھا اور یہاں رات دن علمی مباحثے ہوا کرتے تھے۔ میر نے خان آرزو سے زیادہ میر سعادت علی امر ہوی سے استفادہ کیا اور میر سعادت علی ریختہ کے خوش گوشاعر تھے۔ یقینا میر سعادت علی کی نظر عنایت اور خان آرزو کی تھے رہ نمائی کے باعث میر کی ریختہ گوئی میں پختگی اور شکھنگی بیدا ہو چلی تھی۔ جب خان آرزو نے ایک موقعہ پر مرزا باعث میر کی ریختہ گوئی میں پختگی اور شکھنگی بیدا ہو چلی تھی۔ جب خان آرزو نے ایک موقعہ پر مرزا بودا کا یہ تعریخ حالات سے بڑھ گئے:۔

چن میں ضبح جو اس جنگ جو کا نام لیا صبائے تنفی کا آب روال سے کام لیا تومیرنے فی البدیدیہ شعر کہا:

ہارے آگے را جب رکسو نے نام لیا دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا

توخان آرزو بے ساختہ بول اٹھے''خدا پھم بدے محفوظ رکھے''خان آرزوکی بیدعا یقینا کام آئی اور میر نے اولی دنیا میں اس عروج کو پھولیا جہاں پہنچنے پر ہی کسی کو''خدا ہے خن'' کے خطاب سے نواز اجاتا ہے۔

پندرہ سولہ سال کی عمر سے نؤے سال کی عمر تک میر نے جوشعری سفر سے کیا ہے تو اس عظیم سفر میں انہوں نے اپنی فکر کے کیا کیا جو ہرنہیں دکھائے ہیں۔ اُن کی شاعری تہددارہی نہیں بلکہ بہت کی مستحسن صفات سے آراستہ اور مزین ہے۔ میر نے تمام صفات کوا یک لفظ''اسلوب'' میں سموکرر کھ دیا ہے یا پھراُ سے اپنی گفتگوکا'' ڈھب'' قرار دیا ہے۔
میں سموکرر کھ دیا ہے یا پھراُ سے اپنی گفتگوکا'' ڈھب'' قرار دیا ہے۔
میں سموکرر کھ دیا ہے یا پھراُ سے اپنی گفتگوکا'' ڈھب'' قرار دیا ہے۔
میں سموکرر کھ دیا ہے یا پھراُ سے اپنی گفتگوکا'' ڈھب' قرار دیا ہے۔

میر شاعر بھی زور کوئی تھا دیکھتے ہو نہ بات کا اسلوب زلف ساچ دار ہے ہر شعر ہے سخن میر کا، عجب ڈھب کا گفتگویں چے داری انداز میر ہی ہے یعنی وہ ایک ایک بات میں مختلف ڈھنگ ہے معنی آفرین کے پہلونکا لتے ہیں۔

دور بینا غبار میسر اُس سے عشق بن یا رب نہیں آتا

میرکی دیوائگی مشہور ہے گرکیا واقعی اس دیوائگی میں میر اپناشعور کھو بیٹھے تھے۔دیکھنے میں ان کی
حرکتیں دیوائگی کی علامت تھیں ،اس کا احساس میر کو تھادہ کن کن مراحل ہے گزر آئے ہیں:
کہتا تھا کسی سے پچھ، تکتا تھا کسی کا منہہ کل میر کھڑا تھا، پچ ہے کہ دوا نہ تھا
زیمال میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنول کی اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا
جب سے اس مورج خول گرون بندھا ہے ہے میر کیے جاں وابستہ زنجیر تا واہاں ہوا

یے جنون جب زائل ہوتا ہے تو میرخود کومتئسرالمز اج محسوں کرتے ہیں یا پھروہ اپنی فطرت کی طرف اوٹ آنے کا حساس رکھتے ہیں۔ بیان کی فکری کاوش بھی ہے کہ وہ اس کا اظہار کرکے دیوائل کی سند کوغلط ثابت کردیں:

سراب کئے بھکانے بہت فاک کی طرف شاید کہ میر جی کا دمانی خلل گیا
میر کی شاعری اپنے عہد کی ترجمانی بھی تھی۔ میر کی حتاس طبیعت نے ہر بات کوا فذکیا
اوراس کار ذِعمل بھی فور اُہوا۔ میر ہر بات کوزندگی کی عام سطح پررکھ کراہے پر کھتے ہیں اور پھر جذب
کی آمیزش کے ساتھ اس کو پیش کرتے ہیں۔ ان کے اشعار میں جو بات ہوتی ہو وہ پہلے قاری
تک براور است بہنے جاتی ہے بعد میں ہی شعری محان کے دیگر بہلوا کھر آتے ہیں۔ وہ عوام سے
تک براور است بہنے جاتی ہے بعد میں ہی شعری محان کے دیگر بہلوا کھر آتے ہیں۔ وہ عوام سے
تک براور است بھی جاتی ہے بعد میں ہی شعری محان کے لیے خصوص کردیتے ہیں :

شعر میرے ہیں سب خواص پند پر مجھے گفتگو عوام ہے، ہے ۔ وہ پڑھنے والوں میں فکرواحساس کی نئی لو بیدا کرتے رہتے ہیں مگر سطی رد میں وہ عوام تک کومتاز کردیتے ہیں۔ان کی ہاتوں میں شیرین ہے گو کہ بات غم واندوہ ہی کی کیوں نہو:

باتیں ہماری یادر ہیں پھر ہاتیں ایسی نہ سنتے گا کہتے کسی کو سنتے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا میں ہماری یادر ہیں پھر ہاتیں نہ سنتے گا ہوتے ہیں اگر اس کاعرفان ہوتو میر کو بھیا اتنا مہل نہیں ہے گرمیر جس مقام سے گویا ہوتے ہیں اگر اس کاعرفان ہوتو انہیں بہتا سانی سمجھ بھی کیا ہے:

سہل ہے میر کا سمجھنا کیا ہر تخن اس کااک مقام ہے ہے جس طرح سالک سلوک کے بعد ہی مرحبۂ ولایت کو پہنچتا ہے اُی طرح میر نے بھی شعر گوئی کے فن میں اس طرح مزل سلوک طے کی ہے کہ ایک اعلیٰ مقام پر پہنچ کر وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ میر کے کلام میں ہمیں صدافت ہی ملتی ہے کہیں بھی محض شعر براے شعر گوئی نہیں ہوتے ہیں۔ میر کے کلام میں ہمیں صدافت ہی ملتی ہے کہیں بھی محض شعر براے شعر گوئی نہیں ہے۔ میر بھی اپنے دلی جذبات کی سرکرتے ہیں تو بھی اس ہے ہے کر آفاق کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں جو اُن کا خارج ہے۔ ان دو مقامات میں بار بارکی سربی ان کی بوری شاعری کا مآخذ

دل اورعرش دونوں ہے گویا ہیں ان کی سیر کرتے ہیں ہا تیں میر جی کس کس مقام ہے اہلِ دل کے لیے میر کے ہاں جتنا ساماں ہے اتنابی اہلِ جہاں اور عام انسانوں کے لیے بھی ان کے ہاں حظ ونشاط کا موادل جاتا ہے۔وہ ان دونوں مقامات کی طرف ہی بار بار اشارہ کے بیل حظ ونشاط کا موادل جاتا ہے۔وہ ان دونوں مقامات کی طرف ہی بار بار اشارہ کرتے ہیں۔ میرکوئی مافوق الفطرت ہستی نہیں ہیں۔ان کی زندگی بھی عام انسانوں کی طرح کئی ہے۔وہ اپنی لیے ایک گئے سے بخو بی واقف ہیں۔عام انسانوں سے اس لیے یکا گئت کے ہتی بھی ہیں۔ کوئی بیگا گئی ہے بیش آئے تو وہ جیرت زدہ رہ جاتے ہیں:

وجہ ہے گانگی نہیں معلوم تم جہاں کے ہو واں کے ہم بھی ہیں ان کی برتری اس سے کہ وہ ایک علم مفکر اور شاعر ہیں۔اس کے علاوہ وہ ایک عام ان کی برتری اس سے کہ وہ ایک عظیم مفکر اور شاعر ہیں۔اس کے علاوہ وہ ایک عام انسان ہی رہنا پیند کرتے ہیں انہوں نے بہت کم ہی تعلّی سے کام لیا ہے اپنی منکسر المز اجی کے باعث وہ خودکو بار ہافقیرا ور درویش قر ار دے لیتے ہیں:

ہم نقیروں کو کچھ آزار تمہیں دیتے ہو یوں تو ہی نفر نے سے سب لوگ دعا لیتے ہیں اوران درویشا نہ انکساری کے باعث ان کی ایس طبیعت ہو چل ہے کہ وہ پستی وبلندی دونوں کوایک ہی نظر سے دی کھتے ہیں۔ یحض اُن کی ایس طبیعت کے بن جانے کا شدیدا حساس ہے ۔

ارض وسا کی پستی بلندی اب تو ہم کو ہرا ہر ہے یعن نشیب و فراز جو دیکھے طبع ہوئی ہموار بہت میں میرکی شاعری زندگی کی اُن عملی ضرورتوں کے اطراف وا کناف کا نہ صرف احاطہ کرتی ہے بلکہ عظیم آرٹ کے جامی ہیں ہرفکر کو مختلف معنی پہناتی ہے۔ میر جب بید کہتے ہیں کہ 'شعر میر سے ہیں گئا سے بیان کی ہے۔ میر جب بید کہتے ہیں کہ 'شعر میر سے ہیں سب خواص پیند' تو اپنا اس عظیم آرٹ پر اُن کا اعتاد تھا کہ وہ پوری طرح سراہا جائے گا۔ اور جیسی گفتگو ہوا میں ہے ہے' کہتے وقت انہیں زندگی کی اُن عملی ضرورتوں پر اپنی فکر کی جولا نیاں دکھانے کی پوری آزادی بلتی ہے۔ عوام سے تعلق رکھنے والی تمام یا تیں میر ہی کی زندگی کی با تیں دکھانے کی پوری آزادی بلتی ہے۔ عوام سے تعلق رکھنے والی تمام یا تیں میر ہی کی زندگی کی با تیں ہیں یعنی وزندگی کی باتیں ہیں جواع سے بینی وجواتے ہیں۔ گویا اُن کا ہرشعر خواص وعوام پیند ہوتا کی ہوتا کے بین آرٹ اور زندگی ایسے خلط ملط ہیں کہ اُن کو جدا کرنے کا عمل نامکن ہے۔ یہ ایسی بات کے بینی آرٹ اور زندگی ایسے خلط ملط ہیں کہ اُن کو جدا کرنے کا عمل نامکن ہے۔ یہ ایسی بات

ہے جیسے تسی جو ہری عضر کوشکت کرنے ہیں ایک بہت بڑے دھائے کا خطرہ رہتا ہے۔ میر کے ہاں جو ہری عناصرا کیے نہیں بلکہ سیکڑوں ہیں۔ میر کی ساری شاعری اس بات کی غنماز ہے۔

میر کے بال کی فائف کا تفکر نہیں بلکہ ایک عظیم شاعر کی تجریدی فکر کا مظاہرہ ہے۔ میر شعوری طور پر فصاحت و بلاغت کی کوشش نہیں کرتے ،ساری فصاحت و بلاغت ان کی ساوگی ہی میں مضمر ہے وہ جب کوئی بات کہتے ہیں تو قاری کا سب سے پہلاا حساس بیہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہماری طرح کا انسان ہے اور اُس کا وہ ماغ بالکل معمولی آ دی کی طرح کا ہے۔ میر جب پچھمتی میں جا کر نظر ڈالتا ہے تو قاری چونک پڑتا ہے کہ بیمعمولی ساانسان کتناعظیم ہے۔ میر الفاظ میں تکلف ہا کرنظر ڈالتا ہے تو قاری خونک پڑتا ہے کہ بیمعمولی ساانسان کتناعظیم ہے۔ میر الفاظ میں تکلف ہے کا م نہیں لیتے مضمون کے مطابق جو بھی لفظ فوری طور پر ان کے ذہن میں آتا ہے وہ بالکل موز وں اور جست ہوتا ہے۔ اس طرح کی شاعری ہی میں زندگی کے ہر موضوع کو ڈھا لئے کی محت ہوتی ہے۔ فاسفیا ند د ماغ رکھنے والا شاعر زندگی کوایک چیدہ مسلاء نادے گا۔ میر اس چیدگی کو بالکل بیند نہیں گرتے۔

میرکواپی خوش بیانی کا ہر شاعر کی طرح ایک تو ی احساس ہے۔ انہوں نے اسی ' خوش بیانی '' خوش بیانی '' کوموضوع بناتے ہوئے جو گلکاریاں کی ہیں وہ قابل داد ہیں۔ وہ خودکوایک طائر خوش آواز کا مترادف تصور کرتے ہیں۔ '' طائر خوش کی '' فاری کی شاعری کی ایک علامت ہے ، اِس روایت سے فائدہ اٹھانے میں میراین فکر کی اعلیٰ صلاحیتوں کو پوری طرح کام میں لایا ہے:

زباں ہے ہماری ہے صیاد خوش ہمیں اب اُمید رہائی نہیں چھونا ہے کب اسر خوش بیاں جیتے ہی اپنی رہائی ہوچکی اسر میر نہ ہوتے اگر زباں رُکتی ہوئی ہماری یہ خوش بیانی سحر، صیاد رہائی اپنی ہو خوش بیانی سحر، صیاد رہائی اپنی ہو خوش آواز آتا ہے رہائی اپنی ہودش آواز آتا ہے میر کے ہاں شوخی بھی ہے اور یہ شوخی ایک طرح کی پیکرتر اشی کے ساتھ جب اُجاگر موتی ہوتی ہوتی ہے اور یہ شوخی طرافت کاروپ بھی دھار لیتی ہے اس طرز ہوتی ہی ہوتی ہے اس طرز ہوتی ہی دھار لیتی ہے اس طرز ہوتی ہی میرکی زبان بری سمل اور سیال دوجاتی ہے:

شور بازار سے نہیں أنهتا رات کو میر گھر گئے شاید اب كہيں جنگلوں ميں ملتے نہيں حفرت نظر م کے شاید منبداس كمنبد كاويرشام ومحرركول بول اب ہاتھ سے دیا ہے سر رشتہ میں ادب کا میرے سک مزار یہ فرہاد رکھ کے تیشہ کے بے یا اُستاد بيد سا كيول نه سوكه جاول ميل در محنول سے ہم فی کی ہے لوئے ہے خاک وخوں میں غیروں کے ساتھ میر الے تو نیم کشتہ کو اُن میں نہ سائے كبين بين ميركومارا كياشباس كيكوي ين كهيل وحشت من شايد بيشي بيشي الح سيا موكا لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھیا جانا کب خضر و مسجانے مرنے کامزہ جانا میں بے نوا اُڑا تھا ہو ہے کواس کے لیے کے ہر دم صدا یمی تھی دے گزرو، ٹال کیا ہے

میر کے مختلف مُو ڈر (mood) یا ذہنی رویں میں ای لیے اُن کی شاعری منفوع ہے۔اُن کا پی موڈیا اُن کی شاعری منفوع ہے۔اُن کا پی موڈیا اُن کی ذہنی روا بک ہی خزل میں بہت رنگین بھی ہوجاتی ہے۔ ہررنگ اپنی جگہ پر غالب دکھائی دیتا ہے۔ وہ جو بچھ بھی کہتے ہیں معنی خیز ہے۔ کہیں وہ خود کلامی سے کام لینے لگتے ہیں تو یوں کہتے دکھائی دیتے ہیں:

متاع سخن پھیر کر لے چلو بہت تکھنو میں رہے گھر چلو قدر رکھتی نہ تھی متاع دل سارے عالم میں میں دکھا لایا نیروں میں اب توسوتی ہے اے چھم گربیناک مڑگاں تو کھول، شہر کو سلاب لے گیا میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اُسی خانہ خراب کی سی ہے عشقیہ مضامین میں یہ خود کلائی گفتگوکارنگ دھارلیتی ہے:

عشق اک میر بھاری پھر ہے کب یہ بچھ ناتواں سے اُٹھتا ہے میر بی زرد ہوتے جاتے ہو کیا کہیں تم نے بھی کیا ہے عشق درد بی خود دوا ہے عشق شیخ کیا جانے تو کہ کیا ہے عشق راد بی خود دوا ہے عشق شیخ کیا جانے تو کہ کیا ہے عشق راو دور عشق میں روتا ہے کیا آگے آگے دیکھنے ہوتا ہے کیا

میرے پوچھا جو میں "عاشق ہوتم" ہوتم" ہوتم" ہوتم اسے بہت میرے ہاں بہت زیادہ برتا گیا ہے۔
میرے ہاں عشقیہ مضامین کی بھر مارہ اور شاید بہی موضوع اُن کے ہاں بہت زیادہ برتا گیا ہے۔
یہ موضوع یونہی اُن کے ہاں درنبیں آیا بلکہ عشق کے ساتھا اُن کی وابستگی مشہور بھی ہے ۔ اور پہلے بھی
کہا جا چاہے کہ ای عشق کی بنا پر ایک مدت تک اُن پر دیوانگی کا ساعالم طاری تھا حقیقت کچھ بھی ہو
ہمیں یہ دیجھنا ہے کہ انہوں نے اس موضوع کو کس کس ڈھنگ سے نبھایا ہے:

پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھانہیں اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی

خت کافر تھا جن نے پہلے میر ندہب عشق اختیار کیا

سیجھے تھے ہم تو میر کو عاشق اُک گھڑی جب س کے تیرا نام وہ بے تاب سا ہوا

عشق میں بی کو صبروتاب کہاں اس سے انکھیں لگیں تو خواب کہاں

عشق کا گھر ہے میر سے آباد ایسے پھر خانماں خراب کہاں

میر بی رازِ عشق ہوگا فاش چشم ہر لحظ مت خراب کہاں

میر بی رازِ عشق ہوگا فاش چشم ہر لحظ مت خراب کرو

عشق سے اِی وابستگی کی بنا پرمیر نے چھے عشقیہ مثنویاں بھی لکھی ہیں اور یہ مثنویاں

بہت بی مخترسید سے سادے عشقیہ قضوں پر بھنی وار دات عشق و مجت کے مرتبے ہیں۔ ان مثنویوں

میں بھی میر نے اپنے طور پراپنے دل کی بات کہہ لینے میں کہیں کا بھی یا تسابل سے کام نہیں لیا ہے۔

میں بھی میر نے اپنے طور پراپنے دل کی بات کہہ لینے میں کہیں کا بھی یا تسابل سے کام نہیں لیا ہے۔

میں بھی میر نے اپنے طور پراپنے دل کی بات کہہ لینے میں کہیں کا بھی یا تسابل سے کام نہیں لیا ہے۔

میں بھی میر نے اپنے طور پراپنے دل کی بات کہہ لینے میں کہیں کا بھی یا تسابل سے کام نہیں لیا ہیں:

وہ ایسے اشعار کہتے دکھائی دیتے ہیں جن میں اُن کی تلی وار دات پوری طرح اُجاگر ہیں:

گئی سو گئی ہیٹ تر تھی جوانی رہ عشق میں میر آئندہ جامت معثوق تو ہے پروہ اوباش کج روش ہے کیا کہتے میر جی نے دل کو کہاں لگایا جگر سے تپیدن موافق رہے مرا درد دل جھ پہ عاشق رہے گرمیرغزل بی کے شاعر ہیں اور میر کی ای غزل گوئی نے ایک عالم کوگردیدہ کیا ہے۔ اور اُن کا یہ مرمیرغزل بی کے شاعر ہیں اور میر کی ای غزل گوئی نے ایک عالم کوگردیدہ کیا ہے۔ اور اُن کا یہ مرمیرغ انہیں پر صادق آتا ہے:

غزل سے لگا ہے بہت میر دل عاشقی میں ناکا می ، مُزنیہ مضامین کو بھی جگہ دیتی ہے اور بیرمُزنیت درد و اجر کے بے شار مضامین میر کے قلم کی میراث بے ہیں۔ حزنیت ہی میں میر کم نہیں ہوجاتے بلکہ وہاں بھی وہ اپنے فن کی برتری کو قائم رکھے ہوئے ہی اپنا''اسلوب''''ڈوھب''یا''گفتگو'' کے انداز کوعروج پر پہنچاتے ہیں۔

میرکے ہال''خون''یا''لہو' کے استعارے مختلف انداز سے استعال ہوئے ہیں۔ان میں میرکی محونیت ہی تلاش کی جاسکتی ہے:

یے عشق گرنہیں ہے یاں رنگ اور پچھ ہے ہر گل ہے اس چین کا ساغر بھرا لہو کا عال ہوا دل فکڑ ہے جگر ہے، لو ہو روئے آئکھوں سے عشق نے کیا کیاظلم دکھائے، دس دن کے اس جینے میں

بہا تو خون ہو آنکھوں کی راہ بہہ لگلا رہاجو سینۂ سوزاں میں داغ دار رہا جگر ہی میں اک قطرہ خوں ہے سرشک فلک تک گیا تو تلاطم کیا میر کو ہمیشدا پی برھتی ہوئی مقبولیت کا احساس رہا ہے اور اس احساس نے اُن کو ایک عظیم فن کار ہونے برناز کرنے کا سیح افتحار بخشاہے:

دو جارشعر پڑھ کرسب کورجھا گیا ہے اورہم لوگ توسب اُن کا دب کرتے ہیں اس قلمرہ میں ہے، اُن کا دور اب مرت رہیں گی یاد سے ہا تیں ہماریاں آج تک گلیوں میں اُس کا شور ہے میر کود کھو کہ سب لوگ بھلا کہتے ہیں،

شاعر نہیں جو دیکھا، تُو تو ہے ایک ساحر تم کبھومیر کو چاہوسو کہ چاہیں ہیں تہہیں شعر پڑھتے بھرتے ہیں سب میر کے پڑھتے بھر کے ہیں سب میر کے پڑھتے بھر کے گیوں میں ان دیعنوں کولوگ تھا بلا ہنگامہ آراء میر بھی حسن تو ہے ہی، کرولطف زباں بھی پیدا

میرا بے انفرادی لب ولہجہ کے لیے بے حدمشہور ہیں۔ وہ جذبات یا مشاہدات کی رومیں بہہ کرختم میرا بے انفرادی لب ولہجہ کے لیے بے حدمشہور ہیں۔ وہ جذبات ومشاہدات کے بس منظر سنیں ہوجاتے بلکہ اپنی رائتی اور حقیقت بیانی کے باعث انہیں جذبات ومشاہدات کے بس منظر سے سالم اُبھر آتے ہیں۔ وہ کہیں بھی اپنے لہجہ میں کسی منفع کاروپنہیں وحارتے ۔ اُن کے لہج کی چھٹگی اور انفرادیت کے بھی قائل ہیں۔ اس لب ولہد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود میرنے کی پھٹگی اور انفرادیت کے بھی قائل ہیں۔ اس لب ولہد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود میرنے

یا تیں ماری یادر ہیں پھرالی یا تیں نہ سنے گا يرهة كى كوسنة كاتوديه تلك سردهن كا

میری بد ماغی کسی طرح مکروہ خاصیت نہیں ہے بلکہ اس میں ایک طرح کا اضطراب یا یے چینی یا بدمزگی کا احساس ہوتا ہے۔ بار ہامیر نے اپنے ماحول سے جیشیں ہی رجیشیں یائی ہیں اور

ای بے د ماغی ہے تعلق رکھنے والے کئی اشعاران کے مجموعہ کلام میں مل جاتے ہیں:

میں بے دماغ عشق اٹھا سو چلا گیا بلبل بکارتی رہی گلتاں کے ج بلبل کا شورس کے نہ مجھ سے رہا گیا میں بے دماغ، باغ سے اٹھ کر چلا گیا اٹھاجوباغ سے میں بے د ماغ تونہ پھرا ہزار مرغ گلتاں جھے ایکار رہے میں بے دماغ کرتے تغافل جلا گیا وہ دل کہاں کے نازیسو کے اٹھائے صحت کسو سےرکھنے کا اُس کوئیس دماغ تھا میر بے دماغ کو بھی کیا ملا دماغ

ہمیں ہیں دروحرم اب تو بی حقیقت ہے۔ دماغ کس کو ہے ہر در کی جبہ سائی کا

مرزاغا لب جبیاعظیم شاعر بھی میر کے انداز اور اسلوب کا طواف کر تا نظر آتا ہے۔ میر کا ایک خاص رنگ ایا بھی ہے جو غالب کو بہت پیند آیا اور اس طرز کو اپنانے میں غالب نے بھی اپنی کمتری محسوں نہیں کی بلکہ فخر میں طور پر اس اسلوب کو برتا اور اِسے آگے بڑھانے کی کوشش کی۔میر کا سے

طرز غالب کے ہاں بہت زیادہ نمایاں اور روش ہے:

تھا پشتہ ریک بادیداک وقت کارواں یہ گردیاد کوئی بیابال تورد تھا پیدا ہر ایک نانے سے شور نشور تھا اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا

میں نودمیدہ بال، چن زار طیر تھا یر کھر سے اٹھ چلا سو گفتار ہوگیا ول عشق كا بميشه حريب نبرد نها اب جس جكه كدداغ بيال آكے درد تعا اک گرد راہ تھا ہے منزل تمام راہ کس کا غبار تھا کہ یہ دنبالہ گردتھا بنگامه گرم کن جو دل نا صبور تھا زیماں میں بھی شورش نہ گئی اینے جنوں کی

ہتی ہے اپنے طور پہ جوں بخر جوش میں گرداب کیما، موخ کہاں ہے، حباب کیا میرالفاظ کے اندر پائے جانے والی معنویت اور موسیقیت سے بخو بی واقف تھے۔ان کی طویل بحروں میں اکثر اوقات الفاظ بی کے ذریعیہ موسیقیت اور اظہار کا آ ہنگ دونوں پائے جاتے ہیں۔ الفاظ کی تکرار سے وہ اپنا ایک الگ لہجہ پیدا کرتے ہیں اور ان میں تاثر پیدا کرنے کی دُگئی قوت آ جاتی ہے۔ان کے ذیل کے اشعاراس بات کا ثبوت دیتے ہیں:

آیا اے ابر تک اک اٹھ کے باہم رویئے پرندا تنابھی کدڈو بے شہر کم کم رویئے رنگ شکستہ دل ہے شکستہ مستی میں حال کسوکا اپنا راس مخانے میں خراب نیس ملک شکستہ دل ہے شکستہ مستی میں حال کسوکا اپنا راس مخانے میں خراب نیس پیتہ پیتہ ، بوٹا بوٹا ، حال ہمارا جانے ہے جلنے نجانے کل می نجانے باغ قرم الماجانے ہے

دل را سے کا رہے ہے، جال گھلے ہے، حال جگر کا کیا ہوگا میں مجنوں مجنوں کیا ہم ساہوگا جم گیا خوں کو جی بی مجنوں کیا ہم ساہوگا اس کو سے اس سے اس سے اس سے رہوتے دھوتے دھوتے دھوتے کہیں ہیں میر کو مارا گیا شب اُس کے کو چے میں کہیں وحشت میں شاید بیٹے بیٹے اٹھ گیا ہوگا خاطر نہ جمع رکھو اِن پلکوں کی خلش سے خاطر نہ جمع رکھو اِن پلکوں کی خلش سے مر دل سے کا ڈھے ہیں یاد خار رفتہ رفتہ ہم تو سوسو بارم تے رہے ہیں اُک ایک آن میں ہم تو سوسو بارم نے رہے ہیں اُک ایک آن میں عشق میں اُس کے گزرتا جان سے مشکل ہے کیا عشق میں اُس کے گزرتا جان سے مشکل ہے کیا عشق میں اُس کے گزرتا جان سے مشکل ہے کیا عشق میں اُس کے گزرتا جان سے مشکل ہے کیا عشق میں اُس کے گزرتا جان سے مشکل ہے کیا

میر جب تکھنو گئے تو اُن کوکوئی پچاس ساٹھ برس کی مصیبتوں اور آلام کے بعد خاصی اطمینان اور فارغ البالی کی زندگی نصیب ہوئی۔ وہل کے اُجڑنے کا المیہ جہاں میر نے بیان کیا ہے وہیں تکھنو میں بھی انہیں بہت کی باتنے میں ناپیند تھی اور ان کے اظہار میں بھی انہوں نے حقیقت بیانی سے کام لیا ہے۔ دہلی سے متعلق اُن کے بیاشعار بے حدمشہور ہیں:

کیا بود و باش بوچھو ہو بورب کے ساکنو ہم کوغریب جان کے ہنس ہنس پکار کے دیلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب رہے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کردیا ہم رہنے والے ہیں اس اُجڑے دیار کے اب کھنؤ کے تعلق سے میر کے تاثرات بھی ملاحظہ بیجئے:

خاک بھی سر پہ ڈالنے کو نہیں اس خراب میں ہم ہوے آباد برسوں ہے کھنو بھر اقامت ہے جھکولیک یاں کے چلن سے رکھتا ہوں عزم بنور بنور خرابہ دلی کا دہ چند بہتر لکھنو سے تھا وہیں میں کاش مرجا تا سراسیمہ نہ آتایاں شفق سے ہیں درو دیوار زروشام دیحر ہوا ہے تھنواس رہ گزر میں پیلی بھیت میر دلی کودل کی مملکت کہتے ہیں اوران کا پیعام شعراس شمن میں قابل تو جہ ہے:

آباد جس میں تجھکو دیکھا تھا ایک مدت سے
اس دل کی مملکت کو اب ہم خراب دیکھا
دل کی مملکت کو اب ہم خراب دیکھا
دل کی مملکت کے اس استعارے کی مشکل ہے کہ آیا ہم اِسے کھنو کے خراب ہے بھی
تعبیر کریں یانہ کریں کیونکہ ای میرنے یہ شعر بھی کہا ہے:

آباداُ جڑالکھنو چغدول سے اب ہوا مشکل ہے اس خرابے میں آدم کی بودو ہاش مسکل ہے اس خرابے میں آدم کی بودو ہاش مسکل ہے اس خرابے میں آدم کی بودو ہاش میں اس میر کوائد بیش کفن بھی لاحق ہوگیا تھا اور نوے سال کی عمر میں اُن کا ول بوری طرح مرجھا چکا تھا تبھی تو انہوں نے اس طرح کے اشعار بھی کہے ہیں:

اسباب مہیا تھے سب مرنے کے ہی لیکن اب تک نہ مُوئے ہم جو اندیشہ کفن کاتھا مرتے نہ تھے ہم عشق کے رفتہ ہے تفتی ہے یعنی میر در میتر اس عالم میں مرنے کا اسباب ہوا سان کی کی ک سے بھی ہے ہیں بن نظر کسی میں

لکھنؤے بے زاری کی ایک اور بات میجی ہوسکتی ہے کہ انہوں نے لکھنؤ میں کسی کواپنا

سازبان دان بیں پایا تھااس کے انہوں نے یہ چوٹ کی ہے:

جواہر تو کیا کیا دکھایا گیا خریدار لیکن نہ پایا گیا رہی نہ گفتہ میرے دل میں داستاں میری نہ اس دیار میں سمجھا کوئی زبان میری دہلی ہے نکلتے وقت میر نے کس جا دُسے ایے شناساؤں ہے کہا ہوگا:

اب تو جاتے ہیں میکدے سے میر پھر ملیں گے اگر خدا لایا میر بمیش دوطرح کی پراگندگیوں سے مصل رہے ہیں۔ایک بیے کہ وہ ایک کانی عرصے کک روز کی رو فی سے بیت ایک ہے کہ وہ ایک کانی عرصے کک روز کی رو فی سے پریشان متھا ور دوم ہے کہ وہ اپنے ول کے ہاتھوں مجبور متھا ور جوانی میں بلکہ بڑھا ہے گے آغاز میں بھی انہوں نے نہ صرف صفتِ لطیف سے اپنے عشق کے معاملات کو آگے بڑھایا بلکہ اُمرُد پری کے لیے بھی وہ برنام زماندرہے۔ای لیے شایداس حقیقت بیانی سے میر نے کام لیا ہے:

زمانے نے رکھا مجھے منصل پراگندہ روزی، پراگندہ ول میرکی امرد پرتی ہے منصل پراگندہ اس میرکی امرد پرتی ہے منعلق شاید من گھڑت دکا بیتی بھی ہوں مگر میر کے اشعار ہے اس شک پر سے بچھ پردہ بھی اٹھ جاتا ہے:

باہم ہواکریں ہیں دن رات نیجے اوپر یہ بین محمل دو آبہ یہ مانے لونڈے ہیں محمل دو آبہ ماتھ کے پڑھنے والے فارغ تصیلِ علمی سے ہوے ماتھ کے پڑھنے والے فارغ تحصیلِ علمی سے ہونے جہل سے محتب کے لڑکوں ہیں، ہم دل بہلاتے ہیں ہوز بہر حال میر کے موضوعات ہیں امر دیری تک نہیں چھوٹی جب کے انہوں نے اپ آپ وب یا نگ دیل ایک فقیراور درویش بھی قراد دیا ہے۔

میرے ہاں ہمیں تصوف کی بھی پر چھائیاں مل جاتی ہیں۔ یہ تصوف مکتولی ہے نہ کہ مسى - مير كے اعتقادات مذہبی جاہے کچھ بھی ہوں مگر ایک اچھے انسان كی طرح تصوف جیسے موضوع من بھی اپنی یا کیزہ دماغی کا اظہار کرتے ہیں۔ میر کے تصوفاندا شعار ملاحظہ سیجئے:

ول الرنسي تقوف تقا بم ندسي يراتأتف تقا

ہم آپ ہی اپنا مقصود جانتے ہیں ایخ سوائے کس کو موجود جانتے ہیں ہتی اٹی ہے نے میں یردہ ہم نہ ہودین تو پھر تاب کہان پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تین معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا

تھا وہ تو رھک حور بہنتی ہمیں میں میر سمجھے نہ ہم یہ فہم کا اپنی تصور تھا

موخرالذكردونون اشعارا يك حديث قدى اورايك قرآني آيت كاترجمه بيل حديث قدى ہے۔ من عَرفَ نَفُسَهُ فَقَد عَرفَ ربّه (جس نے ایخ آپ کو پیچانا اُس نے اینے رب کو پہیانا) اور قرآن کی آیت کریمہ ہے۔ وقعی آنفسی کم افکلا بُنصِرون (اور ہم تمہارے نفوس مِن مِن - كياتم نبيل ديكھتے)

جہاں تصوف میں میرنے اپنی فکری ہنر مندیاں دکھائی ہیں وہیں انہوں نے کہیں کہیں فلفے کے موضوع کو بھی چھولیا ہے۔ مراس طرح کا کلام ان کے ہاں خال خال ہی ہے:

آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت اسباب لٹا راہ میں یاں ہر سفری کا قدر رکھتی نہ تھی متاع دل سارے عالم میں میں دکھالایا جہاں سے میر بی کے ساتھ جاتا تھالیکن کوئی شریک نہیں ہے کسوکی" آئی" کا ("آئى"بەمخىموت)

میریارینه مضامین میں بھی اپنی فکر کی جولانیاں دکھاجاتے ہیں، بات معمولی می ہوتی ہے مگراُن کے گفظوں کی خوشبو ول و د ماغ کومعظر کر جاتی ہے۔ میر کے بیاشعار میر کو ہمیشہ زیرہ خوش سرتی ہے جس سے کہ ہوتا ہے اعتبار ہے چوب ختک ، بو، جونہ ہووے "الر" کے ع (اگر به معنی عود)

ہر خراشِ جبیں جراحت ہے نامنِ شوق کاہنر دیکھو "ناخن شون" كاضافت يرجار عدل ع"واه" تكل جاتى ہے۔

میرکوریخته کااستاد مانا جاتا ہے انہوں نے اپنی اس پسندیدہ شعری زبان میں رعایت لفظی ہے بڑا کام لیا ہے۔ریختہ کے ایک معنی 'پڑاہوا''یا''گراہوا'' بھی لیتے ہیں۔میر کہتے ہیں۔ ریخته کا ہے کو تھااس رحبہ اعلیٰ میں میر جوز میں نکلی اُسے تا آساں میں لے گیا ریخته کی رعایت ہے رتبہ اعلیٰ اور زمین کی رعایت ہے" آسان" کالفظ برتنامیر ہی کا صد تھا۔ای ریختہ کے تعلق ہے میر کے پیشعر بھی قابل تو جہ ہیں:

ریختہ رہے کو پہیایا ہوا اُس کا ہے معتقد کون نہیں میر کی استادی کا ریختہ خوب ہی کہتاہے جو انصاف کرو جاہے اہلِ مخن میر کو استاد کریں سہل بیانی میں بھی میر کا کوئی جواب نہیں۔میرے بے شاراشعار ضرب المثل بن گئے

پھر ملیں کے اگر خدا لایا کتنے آنو یک تک آئے تھے دل ہواہے چراغ مفلس کا جان ہے تو جہان ہے پیارے کیا یار بحروسہ ہے چراغ سحری کا ابھی تک روتے روتے سوگیاہے ا کے آگے دیکے ہوتا ہے کیا نازکی اُن کے لب کی کیا کہتے پھڑی اک گلاب کی ی ہے

اب تو جاتے ہیں میدے سے مر ياس ناموس عشق تھا ورنه ثام ای ہے کچے بھا یا رہتاہ یر عدا بھی کوئی مرتا ہے نک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے ریائے میر کے آبتہ بولو راہ دور عشق میں روتاہے کیا نقیرانہ آئے صدا کرچلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے دل کی ویرانی کا کیا ندکور ہے ہے گر سو" مرتبہ لونا گیا میر نے شاعری میں اپنے لیے جوآ زادیاں طے کی تھیں وہ ندصرف اُن کے لیے بلکہ آنے والے ادوار کے لیے ایک متحسن اقدام تھیں ۔ میر کے ہال لفظوں کا جو کھیل ہے وہ قابل دید ہے۔ میر اُن عظیم شعرا کی قبیل ہے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے ادب کی تاریخ میں ایک نے باب کا اضافہ کیا ہے۔

# ۔ میر کے مراثی

اُردو شاعری میں میر تق میرکی شاعرانہ حیثیت مسلم ہے، لیکن ابھی تک میر کے رشائی
کلام کی تھیجے و تدوین پر خاطر خواہ تو جنہیں دی جاشی ہے۔خود میر کے کلیات و دواوین بھی اکثر ان
کے مرشوں سے خالی ہیں۔ آئ سے نصف صدی قبل ڈاکٹر سے الز ماں مرحوم نے 'مراثی میر' کے نام
سے ایک مجموعہ سرفراز قو می پر لیس لکھنو کے اکتوبر ۱۹۵۱ء میں شائع کیا تھا۔ جواجمن محافظ اردو لکھنو
سے ایک محموعہ سرفراز قو می پر لیس لکھنو کے اکتوبر ۱۹۵۱ء میں شائع کیا تھا۔ جواجمن محافظ اردو لکھنو
کے سلسلہ مطبوعات کی گیار ہویں کڑی تھی۔ مراثی میر میں ۳۳ مرشی اور پانچ سلام ہیں جو
پر دفیسر مسعود حسن رضوی ادیب کے کتب خانے اور رضالا بسریری رام پور میں موجود دکیات میر کے
تامی شخ سے لیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر میچ الز مال مرحوم کے شائع کردہ مراثی میر سے قبل ۱۹۲۸ء میں
رسالہ نیزنگ رام پور کے میر نمبر میں رضالا بسریری میں موجود میر کے نومرشوں کا صرف پہلا بند
شائع ہوا تھا۔ ان میں سے ایک سلام اور چھے مرشی رسالہ اُردواپر میں اسا ۱۹۹۱ء میں شائع ہوئے۔
شائع ہوا تھا۔ ان میں سے ایک سلام اور چھے مرشی رسالہ اُردواپر میں اسا ۱۹۹۱ء میں شائع ہوئے۔
ان کے علاوہ بھی جستہ جستہ میر کے مرشوں پر تبمرے ہوئے رہے ہیں جو ڈاکٹر میچ الز مال ،خواجہ
اضر فارد تی ، اکبر حیوری کشمیری ،خمیر اختر نفتوی ، ہلال نقوی ،عبدالروف عروج ، سفارش حسین

رضوی اورشارب ردولوی صاحبان کی کتابوں میں ملتے ہیں لیکن بیتذ کرے یا تبحرے تاریخی سلسلے

ک کڑی شار کیے جاسکتے ہیں اور مراثی میر پر با ضابطہ تو جدد نے اور کام کرنے کی ضرورت اب بھی

باتی ہے۔اگر چہ مراثی میر، شائع کردہ ڈاکٹر میں الز ماں مرحوم میں میر کے دستیاب تقریباً سارے
مراثی شامل کیے گئے ہیں لیکن اگر شخص تو کام لیا جائے تو اب بھی ان کے پچھ مرشے یا
مرشوں کے پچھ بندرستیاب ہو سکتے ہیں۔ پھرا ختلاف متن کے لحاظ ہے بھی اِن مراثی میں نمایاں
فرق ہے۔ پروفیسر صنیف نقوی نے ذخیرہ مخطوطات، الالدسری رام مخزونہ بنارس ہندو یو نیورٹ کے
دیوان سوم کے ایک ایسے ہی مخطوط کے اتعارف بنقوش الا ہور میرتقی میر نمبر میں کرایا تھا۔وہ لکھتے ہیں:
دیوان سوم کے ایک ایسے ہی مخطوط کا تعارف بنقوش الا ہور میرتقی میر نمبر میں کرایا تھا۔وہ لکھتے ہیں:

میں سے بعض اختلاف متن کی مثالیس کٹر ت سے پائی جاتی ہیں۔ ان
میں سے بعض اختلاف است اہم ہیں اور بعض نا قابل لحاظ ہیں۔

اختلاف متن کی دوا کی مثالیں بھی انہوں نے دی ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ مراثی میر (شائع کردہ ڈاکٹر میں انہوں نے دی ہیں جو ۱۹ بند پر مشتل ہے، بقول پر وفیسر حنیف فاکٹر میں انہوں کے پانچویں مرشے میں جو ۱۹ بند پر مشتل ہے، بقول پر وفیسر حنیف نقوی ایک بند کم ہے۔ جونچ کر بنارس میں کا بندوں پر مشتل ہے۔ وہ بند جونچ کر بنارس میں تر تیب کے اعتبارے بندرہواں ہے، یہ ہے:

فلک حال پر تیرے روتے ہیں آہ کہاں ہوں گے یہ دیدہ مہرو ماہ جہاں اس کی آنکھوں میں ہوگا ساہ کرے سوجھتا تو تو بہتر ہے کل

ای طرح 'مراثی میر' کا دسواں مرثیہ: سنویہ قصہ ٔ جا نکاہ کر بلاے حسین ، ہے جوتمیں بندوں پر مشمل ہے جبکہ نبوی نیروں پر مشمل ہے جبکہ نبویہ بنارس میں اس مرشیے میں ۱۳۳ بندشامل ہیں اوروہ چار بند وُ اکثر حنیف نفتوی نے اپنے مضمون میں دے دیے ہیں جو یہ ہیں:

چود موال بند

حسین ہی کا جگر تھا کہ یہ جفا کمی ہیں سبیل سبیل ہے، بھائی ، پسر ،خویش ان میں کوئی نہیں ا ۔ ا ۔ نقوش الا مور بیرتی بیر تمبرس ۲۸ ۲۰۸ (مضمون : میر کے دیوان سوم کا ایک اور کلمی نسخاز ڈاکٹز حذیف نقوی) کروژوں اس کی تمنائیں جی کی جی میں رہیں ہزار و نہ صد و پنجاہ زخم کھائے حسین بوا<u>ں بند</u>

ہمارے شور و بکا سے حواس کھوتا ہے کہال حسین جواس کو گلے لگائے حسین ران سے ہاتھ بندھے ناتواں کے مروتا ہے سکینہ کہتی ہے بابا، تو داغ ہوتا ہے

کہاں وہ کو کبہ کیا چٹم، کدھر وہ سپاہ کوئی طرح ہو کہ منھ ٹک جمیں دکھائے حسین کوئی کے تھی کہ احوال اب بہت ہے تباہ جہاں ہے آنکھوں میں اپنی بغیراس کے سیاہ ستائیسوال بند

برابری نہ کوئی کرسکے گا اس کی امیر جہاں ہوقل تو ہووے نہ خوں بہائے حسین کوئی کے تھی کہ رکھتا نہ تھا حسین نظیر دلاس سےلاگ رکھیں جانیں ہیں،اس کی اسیر

ان اختلافات پریقیناً اُس وفت توجه دیناضروری ہوگا جب کوئی مراثی میر کی از سرِ نو تحقیق و تدوین کرے۔

دوسری طرف میر کے مرثیوں کی طرف سے بے اعتبائی کا یہ عالم ہے کہ مراثی کے جو
اختفابات، دری ضرورتوں کے پیش نظر شائع ہورہے ہیں، ان میں مراثی میر کوجگہ نہیں دی جاری
ہے۔جس کی ایک مثال از پر دلیش اردوا کادی تکھنو کی جانب سے ۱۹۸۳ء میں شائع کردہ انتخاب
مراثی کے دی جاسکتی ہے جس کا دوسرا ایڈیشن ۱۹۸۷ء میں شائع ہوا مگر میر کے مرشیوں سے کوئی
انتخاب شامل نہیں کیا گیا۔

میرجس طرح اُردوغز ل کے یوے شاع ہیں ای طرح ان کی مرثیہ گوئی بھی لائق اعتنا ہے۔ سوداکو چھوڑ کر، میر اپنے دیگر مرثیہ گومعاصرین میں سب سے بہتر ہیں۔ موضوع، مواداور پیشکش کے اعتبار سے میر کے مراثی ،ہم عصر مرثیہ گویوں کے مرشوں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ پیشکش کے اعتبار سے میر کے مرشوں سے عام بے التفاتی کی وجہ عالبًا سوداکی اُس تقید کو ظہرایا جاسکتا ہے میر کے مرشوں سے عام بے التفاتی کی وجہ عالبًا سوداکی اُس تقید کو ظہرایا جاسکتا ہے

# جوایک غیرمعروف گرمیر کے ہمنام میر محد نقی عرف میر گھای کے مرشے: دلوں کے مجوں کے عالم عجب ہے

پرک گئی تھی۔ جے خلطی ہے میر کے سرڈال دیا گیااور مرشے کا قاری میر کے مراثی ہے دور ہوتا گیا۔ اگر چھقیق نے اس غلطی کا از الداور سدباب کردیا ہے پھر بھی میر کے مراثی بوتو جی کے شکار ہیں۔ ایسانہیں کہ میر نے مرشہ صرف عقید تایا زمانے کے رواج کے مطابق کہا۔ اگرانہوں نے ایسا کیا بھی ہوگاتو بھی ، آج اُ کے مراثی ، مرشہ کی ارتقائی تاریخ میں مخصوص کروار کی وجہ سے میر شناسوں خصوصا کر وارکی وجہ سے میر شناسوں خصوصا مرشہ کے ناقدین کی بھر پورتو جہ جا ہے ہیں۔

موضوع، مواد اور پیشیکش کے اعتبار سے میرتقی میر کے مراثی اگر مان لیا جائے ایک طرف اپن عہد کے مرثیہ گو یوں کی طرح وقت اور رواج کے تحت یا محض بخن آرائی کے ذوق کی بنا پر تصنیف ہوئے تو دوسری طرف اُن میں موضوع اور مواد کا تنوع اور پیشیکش کا اُن کا اپنا انداز ملتا ہے جو بہر طور لاکن مطالعہ ہے۔

جب ہم میر کے مرشوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ سوز وگداز ،اثر آفرینی اور رنج وغم کی سحبہ میر کے مرشوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ سوز وگداز ،اثر آفرینی اور دانگیز اور واقعات کے نفسیاتی پہلووں کی عکاس میں بھی میر کے حال نظر آتے ہیں۔ در دانگیز اور واقعات کے نفسیاتی پہلووں کی عکاس میں بھی میر کے مالی فن کا مظاہرہ کیا ہے ساتھ ہی ایے عہد کے طریقة عز اداری پر بھی روشنی ڈائی ہے جے ہم

م شے کے عاجیاتی مطابعے کے تحت اہمیت دے سکتے ہیں۔ میر نے فئی اوراد بی حیثیت ہے ہی مرشے کو ایک موڈ سے ہمکنار کیا ہے۔ میر نے فاری کے مشہور زیانہ شاعر محتشم کاشی (م 997 ھ) کے شہرہ آ فاق دواز دہ بند کی طرز پر بارہ بند کا ایک تر کیب بند لکھا ہے جوان کے جموعہ مراثی میں شامل ہے۔ محتشم کاشی شاہ طبہا سپ صفوی کے دور کا ایک معروف شاعر ہے۔ منقبت ومرشیہ سرائی میں اس کا ٹائی نہیں ملتا۔ اس کا مشہور دواز دہ بند ہمیت کے اعتبار سے غالبًا پہلا نمونہ ہو اور تقریباً چوں چوارسوسال گزرنے کے بعد بھی اس کی تا ثیر میں کوئی کی واقع نہیں ہوئی ہے اور ایران میں تو بچوں چول کی زبان پر ہے۔ بہت سے شعرانے اس کی تاثیر میں مختلف شم کے ترکیب بند کہے ہیں لیکن بچول کی زبان پر ہے۔ بہت سے شعرانے اس کی تاثیر اپنے یہاں پیدا کرنے میں نا کام رہ بیس میں دورائے نہیں کہ اکثر محتشم کے دواز دہ بندگی تاثیر اپنے یہاں پیدا کرنے میں نا کام رہ بیس میں وقت میں بند کر میں بند کر میں بند کام رہ بیس میں وقت میں بند کر میں بند کام رہ بیس میں وقت میں بند کر میں بند کر میں بند کر میں بندگر میں وقت میں بند کر میں بندگر مطلع ہے:

باز این چه شور است که درخلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
لیکن پرنے اس کی الی عمر ہ اللہ ایک کے مقاب ہوئے ڈاکٹر صفد حسین نے لکھا ہے:

د میروہ پہلے اور غالبًا آخری مرشیہ گو ہیں جنہوں نے اسی زمین
میں اوراس انداز کے قوانی میں ترکیب بند کہا'' یا
اور مرشہ کے ایک اور محقق و ناقد ڈاکٹر اکبر حیدری کشمیری نے اسے:

د' أردومرشے میں میر کاایک قابل قدراضا فه' بتایا یا

میرے مراتی میں بظاہر مظلومی امام حسین کائی تذکرہ ہے کیکن اگر الفاظ کے استعال اور البجد کے اُتار چڑھاوکو بغور دیکھا اور سمجھا جائے توظلم واستبداد کے فلاف، بقول پروفیسرش الرحمٰن فاروتی احتجاج کے توظلم واستبداد کے فلاف، بقول پروفیسرشن کے میرنے فاروتی احتجاج کے امکانات کو انگیز کرنے کی بھر پورفید رہ اور تو انائی ملتی ہے۔ ایسانہیں کہ میرنے این مرجو کے ان کا کھل کرا ظہار نہ کیا ہو بلکہ واضح الفاظ میں بھی اپنی جمدردی کے اظہار کے ساتھوان مظالم کے خلاف صداے احتجاج بلندی ہے۔

مير كم ويول مي بهي بندستاني رسم ورواج بلكه ارضيت تك كاانعكاس ملتا ب-بيد

ا۔ تکار، اُردوٹا عری بر عد اور میں اُردوم مے کارتا اس ١٩٤

عکائی صرف اور صرف جذبات غم کے تاروں کے چھیٹر نے کی غرض سے کی گئی ہے۔ اپ وقت میں میر شے مقامی طور پر پڑھے جاتے تھے لہذاان میں اُس عہد کی عزا داری کی رسموں اور اُن کے اسموں کا بیان بھی مل جاتا ہے۔ شاعرانہ نقطہ نظر سے صنائع کا استعال بھی ملتا ہے صرف ایک تشبیہ ملاحظہ ہو۔

سے لوگ سب حرم کے جول بید، سر برہنہ اُن میں سکینہ جیسے خورشید، سربرہنہ

جذبات نگاری منظرنگاری اورواقعه نگاری میں بھی میرنے اپنی قادرالکلای کامظاہرہ کیاہے:

بھائی کو دیکھے رو رو سکینہ جس کی نظر سے جل جائے سینہ پھر ڈر سے اُن کے، جن کو تھا کینہ رہ جا کیں آئکھیں دونوں ملا کر

' دونوں' سے یہاں مراد بھائی اور بہن ہیں ۔ یعنی امام زین العابدین اور جناب سکینہ۔

میرنے اپنے مرعوں میں انسانی جذبات واحساسات کی ایس کی اوراجھی تصویر شی کی اوراجھی تصویر شی کی اور کی اور کی خطمتوں کی ایسی حقیقی ترجمانی کی ہے جن کا مطالعہ مرشد کی تاریخ میں میر کے اہم کارناموں کو سامنے لاتا ہے ۔ انہوں نے اس حادث جا نکاہ کے تمام مراحل کے خلوں کو پوری شدت ہے محسوس کر کے الفاظ میں پیش کیا ہے اور الفاظ بھی وہ جونہایت ساوہ اور ب تکلف ہیں یعنی روز مرہ ۔ میر کے مرشوں میں محرم کی چاندرات سے لے کر ہفراہام حسین از مدینہ نظف ہیں بعنی روز مرہ ۔ میر کے مرشوں میں محرم کی چاندرات سے لے کر ہفراہام حسین از مدینہ نظب امام حسین ، حضرت قاسم کی شاوی ، شب عاشورہ اور بعدِ عاشورہ کے واقعات اور شہادت امام کی محرکے کے بعد کے حالات وواقعات کا بیان بڑے اندو ہمتا کی انداز میں ملتا ہے ۔ حق وباطل کے معرکے کی تصویر کشی میں وہ اپنے مخصوص لب و لیج سے بھی خوب خوب کام لیتے ہیں ۔ جس پر انکا حزنیہ کی تھو رکشی میں وہ اپنے مخصوص لب و لیج سے بھی خوب خوب کام لیتے ہیں ۔ جس پر انکا حزنیہ انداز مستر او ہے چونکہ میر نے اپنی حزنیہ شاعری کا می فذ واقعات کر بلاکو بنایا اس لیے ان کی شاعری میں فائی جسی یا سیت نہیں بلکہ حالات سے مقابلے کا حوصلہ ماتا ہے ۔ اس سلسلے میں مجموعہ مراثی کا خواں مرشد قابل تو جب ہے علاوہ وازیں بیدو بند بھی ملاحظ فر ما نمین؛

بس میراب تو خلد آتش زباں کو تھام سوز جگر سے تیرے تو جلتے ہیں دل تمام مانند سمع کے کشتہ خوشی سے کر کلام کیا کہیے؟ گردش فلکی نے رجھا دیا

یک چنر جدا جاکے وہ رنجور رہے گا بے گور و کفن بیہ تن پُر نور رہے گا بر، جائے بیم میر بیہ ندکور رہے گا کیا سمجھے تھے وے لوگ جو بیہ بے ادبی کی ہا۔شعر

جہاں سے داسطے امت کے بی سے جائے حسین ہزار حیف کہ امت نہ ہو فدائے حسین

واضح رہے کے مراتی میر میں مرابع ، مسدی ، ترجیع بند ، ترکیب بنداور منفر دہ کی ہیئت میں مرشے سلتے ہیں۔ مربع میں ۲۲ ، مسدی میں تمین ، منفر دہ میں تمین اور ترجیع بندوتر کیب بند میں ایک ایک مرجیعے ہیں۔ ایک ایک مرجیعے ہیں۔

بہلامر شدمر الع کی بیت میں ۳۵ بندکا ہے۔ آغاز:

تمامی جحت کی خاطر امام لگا کہنے رو کر سوے اہل شام کہ اے قوم! میطفل اصغر بنام مرے ہمری گودیس میں تشند کام

انجام:

نظر سوے اہل حرم وم بہ وم بہت باپ کے مرنے کاول میں (ہے)غم مصیبت بہت جان میں تاب کم دکھ اس کا کہیں 'میر' کیا ہم غلام مریّہ کے آغاز میں میرنے فوج شام سے امام حسین کا چھے ماہ کے بچے علی اصغر کے لیے سوال آب کرنا اور فوج کامنفی جواب دینا دکھایا ہے۔ ای مرجے میں میر نے ایک قرآئی کا دائعہ انظم کیا ہے۔ جس نے یہ ماجراد کھے کر جانتا جا ہا تھا کہ یہ کون ہے جوسوال آب کر دہا ہے اور جب ائے سے معلوم ہوتا کہ یہ محد کا نواسا نے قودہ کہتا ہے:

وہ بولا کہ اے قوم! جامل ہوتم شریرہ! سیہ کارہ باطل ہو تم سب اُس مخص کے خوں کے مائل ہوتم کہ جس کو فرزند خیر انام سب اُس مخص کے خوں کے مائل ہوتم کہ وجس کو فرزند خیر انام بیز بخی ایک بے طرف ناظر ہے جس نے حالات کاغیر جانبداری ہے تجزید کیا اور مقیقت حال پریہ تجرہ کیا۔

اگرچہ پورے مرجے پرایک خاص متم کی مغموم نضا چھائی ہوئی ہے کین یہ نضا وہاں کچھ اور سواہو جاتی ہے جب میر، حضر ت امام کی گفتگو کچھاس انداز سے پیش کرتے ہیں:

نہ کوئی مرا یار و یاور رہا نہ تاسم رہا نہ اکبر رہا
جے دیکتا ہوں سو وہ مر رہا مرے اقربا تم نے مارے تمام

یہ کرتا ہوں میں تم سے پیان اب کہ تاموں اپنے اٹھاوں گا سب

کمو اُور جاوں گا چھوڑا عرب جبش، ہند اپنا کروں گا مقام

دوسرا مرشہ بھی مربع میں اور ۳۵ بند پر ہی مشتمل ہے۔ اس مرجے میں میر نے 'محرم کے جاند' کو

موضوع بخن بنایا ہے جس کے نکلتے ہی قیامت کا ساں بندھ جاتا ہے اور گلیاں ، کو چ تک سوگوار

ہوجاتے ہیں ۔ عورت ، مرد ، بوڑھے ، بچ سب خشہ حال اور گریباں چاک دکھائی دیے ہیں :

عزیزوں کے احوال ہوں گے بتر مرہ نے اکثر نظر

سیہ ہوں گے ہر کو و برزن میں گھر پریٹاں کریں گے زناں سرکے بال

سیہ ہوں گے ہر کو و برزن میں گھر پریٹاں کریں گے زناں سرکے بال

تیسرامر ثیرتحیات! اے عزیزان! باہتِ آل پیمبر ہے۔ جس میں بائیس بندہیں۔ چوتھا مرثیہ'' خاک تیرے فرق پراے بے مردت آساں'' ہے اس میں پندرہ بندہیں۔اور شروع سے آخرتک میر نے آسان کو موضوع تخن قرار دیاہے اور اُسے ہی شہادت امام حسین کا ذمہ دار کھیرایا ہے۔اُس کی مج رفتاری کاذکر مقطع میں بھی کرتے ہیں:

الغرض شاکی رہیں گے تعزیہ دارامام مرثیہ میں میر کے تیرے کیلے ہوں گے تمام کرتے شیون منھ تری جانب کریں گے خاص وعام ریکھیں گے تیری طرف سر پیٹنے پیرو جواں

پانچوال مرثیہ فلک تتل سبط ہیمبر ہے کل ۱۴ ابند پر مشتل ہے۔ جبکہ چھٹا مرثیہ بتیں بند کا ہے اور مطلع ہے۔

امت تھی نبی کی کہ بیکفارحسینا

ساتوال مرثیہ۔۔'گردوں نے کس بلاکویہ کردیا اشارا' ہے۔اس مرشے میں کل پندرہ بند ہیں۔اس مجموعہ مراثی میں سب سے طویل مرثیہ جو ۴۰ بند کا ہے،گیار ہواں مرثیہ ہے جس کامطلع ہے: دل تنگ ہومہ ہے جب اٹھ چلاحسین۔

اس میں مدینے سے امام حسین کی روائلی اور کر بلا میں ورود کے ذکر کے ساتھ انصار و اعز اکی شہادت اور پھرخود امام حسین کی شہادت کا بیان ہے۔

اس مجموعے میں تین مرشے ،سدی کی ہیئت میں بھی ملتے ہیں۔ پہلامر ثیہ، جومجموعے کا اٹھا ئیسوال مرثیہ ہے، تیس بند پرمشمنل ہے۔اس میں شہادت سے قبل اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ دوز عاشورہ اہام حسین شہید کیے جا کیں گے۔مسدس کی بیت فاری میں ہے جس کی ہرچار مصرعوں کے بعد تکمرار کی گئی ہے۔ یعنی:

فردا حسین می شود از دہر نا امید اے صح دل سید بہ چہ رومیشوی سفید اے صح دل سید بہ چہ رومیشوی سفید دوسرامسدی ۱۲ ابندوں پرمشمل ہے جس کامطلع ہے:

حیدر کا مبکر پارہ وہ فاطمہ کا پیارا اورتیسرےمسدس میں ۲۳ بند ہیں اور مطلع ہے: حسین ابن علی عالی نسب تھا

ان تمام مرثوں کے مطالع سے بینتجا خذکیا جاسکتا ہے کہ کلام کی سادگی ہملاست، روانی اوراثر آفرینی ،سب پجھان مرثیوں میں واقعات کر بلاسے غم انگیز واقعے کا انتخاب کرکے انہوں نے اپنی غم آگا وطبیعت اور مخصوص انداز بیان کے ذریعے انہیں مزید موثر بنادیا ہے۔ اس کا مطلع آپ نے ساعت فر مایا کہ:

اس مر ہے میں جس کا مطلع آپ نے ساعت فر مایا کہ:

ورحسین ابن علی عالی نسب تھا"

سبجی جانے ہیں کہ حسین ابن علی عالی نسب تھے۔ وہ بھی جانے تھے جن کے ہاتھوں امام حسین کی شہادت واقع ہوئی۔ پھر میرکو یہ مطلع کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ بیس نے جہاں تک سمجھا ہا ہی مصرعے کا تعلق اس بات ہے ہوگا کہ میر نے پہلے امام حسین کی عظیم شخصیت کو متعارف کرانے کی کوشش کی پھرائن پر جومظالم ڈھائے گئے ،ا نکا تذکرہ کرنامقصود تھا، ظاہر ہے کہ جب عوام کو پہلے گا کہ حسین ، نبی کے نواسے تھے ،مزاداراح ترام وادب تھے۔ کر بلا میں آنے کا مقصد ،اعلاے کلمة الحق اور بیا ساشہید الحق اور ظلم کا مقابلہ تھا۔ یہ بتانے کے بعد جب یہ کہا جائے کہ ایسے انسان کو بھوکا اور بیا ساشہید کر دیا گیا، ندصرف شہید کر دیا گیا، بلکہ طرح طرح کے مصائب کے پہاڑ تو ڑے گئے تو انسانی جذبات کا فطری تقاضا ہے کہ انسان ایسے عالم میں اپنے جذبات پر قابونہیں رکھ سکتا اور شوروشین عن بہتلا ہوجا تا ہے نیز ظالم سے اس کے دل میں امن ڈ آتے جی اور مرشہ گویوں کا بھی بین ہمدودی کے جذبات واحساسات اُس کے دل میں اُمنڈ آتے جی اور مرشہ گویوں کا بھی بیناہ ہمدودی کے جذبات واحساسات اُس کے دل میں اُمنڈ آتے جی اور مرشہ گویوں کا بھی بیناہ ہمدودی کے جذبات واحساسات اُس کے دل میں اُمنڈ آتے جی اور مرشہ گویوں کا بھی بیناہ ہمدودی کے جذبات واحساسات اُس کے دل میں اُمنڈ آتے جی اور مرشہ گویوں کا بھی اُسے بیناہ ہمدودی کے جذبات واحساسات اُس کے دل میں اُمنڈ آتے جی اور میں اُسے خدبات ہم میں ایسے بیناہ ہمدودی کے جذبات واحساسات اُس کے دل میں اُمنڈ آتے جی اور میں اُسے نے کورہ میں ہیں کہ بیند ملاحظ فر ماہے۔

حسین ابن علی عالی نسب تھا سزاے عزت و باب ادب تھا جفا و جور کا شاہستہ کب تھا سلوک اسلامیاں سے یہ عجب تھا گداس مہمان کی عزت نہ کیجے فیافت کی طرف، پانی نہ دیجئے میر، مرثیہ گوئی کواپنے لیے امتیاز کی بات سجھتے تھے جس کا تذکر ہ بھی اُنہوں نے اپنے مقطعوں میں کیا ہے۔

مدت تلک کی برزه در آئی شہرت ہوئی پر ذلت اُٹھائی ۔ بس میر کب تک، بیری بھی آئی اب مرثیہ ہی اکثر کہا کر

4

ہر چند شاعری میں نہیں ہے تری نظیر اس فن کے پہلوانوں نے مانا بخجی کو میر پر ان دنوں ہوا ہے بہت تو ضعیف و پیر کہنے لگا جو مرثیہ اکثر، بجا ہوا

\_\_\_\_

# غالب كاوبي كااودهى روپ

مترجم: پرد فیسرنورالحن ہاشمی

اردو کے مشہونقا داور محقق پروفیسر نورالحسن ہاشی نے غالب کے ایک سومنتخب اشعار کا اودھی زبان میں منظوم ترجمہ کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ غالب کا شعر اور اس کی تشریح بھی دیونا گری رسم الخط میں شامل ہے۔

عمده طباعت،خوبصورت گٹاپ\_

صفحات: ••ا

قیمت : ۱۲۰۰روپے

# "ميرتفي مير: ويكصته مونايات كااسلوب" (میرکی تخلیقی شخصیت کی روشنی میں)

انداز سخن كا سبب شور وفغال تقا ساتھاس کے قیامت کاسا بنگامہ روال تھا آندهي تقى بلا تفاكوكي آشوب جهال تفا جس دن كه جنول مجھ كو ہوا تھا وہ كہاں تھا

به ميرستم كشة كسو وقت جوال تقا جادو کی پُڑی پرچہ ابیات تھا اس کا منھ تکتے،غزل پڑھتے، عجب سحر بیاں تھا جس راہ سے وہ دل زدہ دی سے تکا انسرده نه تفاايها كه يون آب زوه خاك مجنول کوعبث دعواے دحشت ہے جھی ہے

> مومير جهال مين كنهون في تحمد كوندجانا موجود نه تفاتو، تو کهال نام و نشال تفا

به اشعار ایک طرح سے سیلف بورٹریٹ کی صورت اختیار کرجاتے ہیں۔سیلف بورٹریٹ مصوری سے مخصوص ہے اور بیشتر بڑے مصورول نے سیلف بورٹریٹ بینٹ کیے ہیں۔ اردوغزل مين بھى سيلف يورٹريث كاليك انداز ملتا ہے، يعنى رات كاحواله بنے والے مقطعے اورتعلى

کے اشعار۔ شاید ہی کوئی ایسا بڑا شاعر لے جس نے اشعار کوا بی نرگیست کا آئینہ نہ بنایا ہو۔ اس شاعر انہ رکیست کا ایک واضح سبب تو ناقدری کا وہ تخ احساس ہے جو ہرعبد کے شعراکے ول میں مثلِ خار چھار ہتا ہے اور پھر اس پر مستزاد فن اور فن کاری کا زُعم۔ جو جائز ہونے کے باوجود بھی مثلِ خار چھار ہتا ہے۔ میر دکھوں کا نرگیست کے تحد بیشیشہ میں نظر آنے کی بنا پر پھوزیا دہ ہی واڈگاف ہو جا تا ہے۔ میر دکھوں کا مارا تھا مگر غربت کے باوجود خود داری کا بھر م رکھے تھا اس کے لیے تو تعلی اور بھی ضروری ہوگئ کہ انائی پندار صرف تخلیق اور اظہار فن سے ہی تسکیس پاسکتا تھا اور اس معاملہ میں میر نے بھی بھی کسی انائی پندار صرف تخلیق اور اظہار فن سے ہی تسکیس پاسکتا تھا اور اس معاملہ میں میر نے بھی بھی کسی طرح کی کسر نفسی دغیرہ ہمارے مشرقی معاشر تی اقد ارمیس سے ہیں لیکن عملی زندگی میں مقسر المز ان اور عام ساجی مشرقی معاشر تی اور جود کی نفی کرنے والے شعرانے بھی جب تعلی کی تو مبالغہ کی تمام حدود کھا تھ گئے اور جود کی نفی کرنے والے شعرانے بھی جب تعلی کی تو مبالغہ کی تمام حدود کھا تھ گئے اور جود کی نفی کرنے والے شعرانے بھی جب تعلی کی تو مبالغہ کی تمام کو دادنہ و سے بھی 'نہا ہے کہ خوا ہے گئی'' اور امر اللہ کو فاطر میں نہ لائے اور جو جرائت کے منے پر اس کی شاعری کو' چو ما جائی'' بناد سے توا ہے جو کی جاسکتی تھی :

سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا متند ہے میرا فرمایا ہوا الی تعلق میر ہی کوزیب دیتی تھی کہ اس کے بموجب:

بادشاهِ وقت تقامين تخت تقاميراد ماغ

ویے تو نفظوں کی بادشاہت اور خیالات کے تخت کا مالک ہرشاعر ہی ہوتا ہے کم از کم اے یہی زعم ا ہوتا ہے دنیا مانے ندمانے گراہے پختہ یقین ہوتا ہے کہ وہی ملک بخن کا فر مازوا ہے لیکن میر جیسے شاعر کے لیے بیاحساس تو خالص انائی تسکین کا سب تھا کہ اس کے پاس بجر انا اور پچھ تھا بھی تو نہیں۔

ا جیسی عزت مرے دیوان کی امیروں میں ہوئی! دلی بی ان کی بھی ہوگی مرے دیوان کے بچ ع کیامیرے دوزگار کے اہل بخن کی بات مرناتص اپنے زعم میں صاحب کمال تھا میرنے زندگی میں دکھ کمائے اور شعر کمائے اور اس کمائی نے ''دل خوں کی اک گلائی'' كى صورت! فتياركر كائے "عمر جرشراني" ركھا كليات من" مقولة شاعر" كے عنوان سے يہين عجب شعر ملتے ہیں:

کیا میرشراب تو نے لی ہے بیبودہ یہ گفتگو جو کی ہے بس ے سے زبان اب نہ تر کر ستی ہے گئی نظر کر نشهٔ مامعه دو بالا

پھر حرف نہ جائے گا سنجالا

یے خلیق کا نشہ تھا جس نے میر گواہیے عہد، سر پرستوں، معاصرین احتی کہ خود اپنے آپ سے بھی برسرِ پریار رکھا پیزکسی شاعراشعارے آئینہ میں اپناسرایا اورغزل کے خدوخال تکھارتار ہااگر چہ بطورتعن بيجمي لكها:

### قیامت کو جمانهٔ شاعری پر مرے س سے میرا بی ویوان مارا

للحيكن سي "جرمانة شاعرى" خال خال ب كدوه تو بحثيت "بإدشاء وقت" دوسرول سے "جرمانة شاعری" وصول کرنے ولا تھا (ملاحظہ ہو''مثنوی اڑ درنامہ'' اور''مثنوی درججونا اہل مستی بہزباں دو

میرنے اپنی ذات اور اس کے المیوں کے حوالے سے جواشعار کے ان سب کو بکجا كر كے مسلسل مطالعة كرنے يرمير كي تخليقي شخصيت كاسرايا بھي أبجر تا ہے اوراس كى غزل كے مخصوص انداز اوراسلوب کی تنہیم کے لیے کارآ مداشارات بھی ال جاتے ہیں ،ایسےاشارات جن میں سے بعض نے تو اب تنقیدی تصور کی صورت اختیار کرلی ہے جیسے۔دردوغم کتنے کیے جمع تو دیوان كيا-جيسے اشعار \_اس منتمن ميں بعض نسبتاً كم معروف اشعار بطور مثال پيش ہيں:

ل بات كالم سان كوكب بوماع میر در دیگی میں امیر ہوئے

شعر ہمارے عالم کے ہرجار طرف کیا دوڑے ہیں کسی وادی آبادی میں پیرزف و تخن مشہور نہیں گرچه گوشه گزیں ہوں میں شاعروں میں میر ير ميرے شور نے روئے زيس تمام ليا روئے سخن سب کاہے میری غزل کی طرف شعر ہی میرا شعار دیکھیے کب تک رے کے بیں نے اشعار ہر بر بیں د کین قیامت روانی کے ساتھ ریخته کا ہے کو تھا اس رتبہ اعلیٰ میں میر جو زمیں تکلی اسے تا آساں میں لے گیا نہیں ملتا سخن ایبا کسو سے ہاری گفتگو کا ڈھب جدا ہے میر صاحب کا ہر مخن ہے رمز بے حقیقت ہے شخ کیا جانے تحن کی ہے جو کہتے ہیں شعر میر ہے سحر زبان خلق کو تس طور کوئی بند کرے ریختہ رہے کو پہنچایا ہوااس کا ہے معتقد کون نہیں میر کی استادی کا جانے کا نہیں شور سخن کا مرے ہرگز تاحشر جہاں میں مرا دیوان رہے گا يحض چنداشعار ہيں اوران كے ساتھ يشعر بھى يرهيس:

#### بس بہت وقت کیا شعر کے فن میں ضائع -میر اب پیر ہوئے ترک خیالات کرو

اگر صرف ان اوران جیسے دیگر اشعار کو معیار قرار دے لیں تو مطاعد میرکی کئی جہات سامنے آسکتی ہیں۔ ذات اور شخصیت کا اظہار ، معاصرین سے تنایتی (یا پھر عدم تنایتی) روابط کا مطالعہ بن شنای اوراس کا اشعار میں اظہار ، لفظ کا تنایتی استعال بات کہنے کا اسلوب اوراس کے منتوع پہلو ۔ اور دیکھا جائے تو اس سے مطالعہ میرکی مشکلات کا بھی انداز ہ لگایا جا سکتا ہے۔ بیاور اس نوع کے تمام پہلوؤں اور گوشوں کا مطالعہ کروتو میر تنہی کا حق ادا ہو سکتا ہے اوراس کے لیے محض میں نوع کے تمام پہلوؤں اور گوشوں کا مطالعہ کروتو میر تنہی کا حق ادا ہو سکتا ہے اوراس کے لیے محض میں نوع کے تمام پہلوؤں اور گوشوں کا مطالعہ لازم ہے گرمیر کے بھر پور مطالعہ میں کا تیا ت کی ضخا مت مانع ہوتی ہے۔ عام قار کمین ، ادب کے اساتذہ یا طلبہ کی بات تو چھوڑ یے بیشتر ناقدین کا بھی صرف میر ناتھ بابت ، بی پر انحصار ہوتا ہے۔ عالم ایم کمیر کو بھی اس کا احساس تھا چنا نچہ اس نے کا تیا ت کے کا تیا ت کے کا تیا ت کے کا تابات ، بی پر انحصار ہوتا ہے۔ عالم ایم کر تے ہوئے سہا؛

ذوقِ بَن ہوا ہے اب تو بہت ہمیں بھی لکھ لیس گے میر جی کے پھھ شعر چیرہ چیرہ لکھ لیس کے میر جی کھ شعر چیرہ کو لگا نہ ایک بھی اس کی بیت ابرد کو اگر چہ شعر ہیں سب میرے انتخاب زدہ

میں کلتات کے 'امتخابات' کے خلاف نہیں اور مہل پند قاری یا مہولت پند نقاد کے لیے ایے ' امتخابات' کارآ مداور مفید بھی فابت ہو سکتے ہیں۔ یہ جو میر پر لکھے گئے بیشتر مقالات میں ' خصوص قتم کے اشعار ہی کی تکرار لئی ہاور پھر ان اشعار کے حوالے سے خیالات میں ' دور کی بات کی' بازگشت سنائی ویتی ہے تو اس کا ایک سبب یہ ' امتخابات' ہیں۔ ان ' استخابات' کا سب سے بڑا نقصان سے ہے کہ پڑھے اور لکھنے والا مرتب کی نگاہ سے اشعار کا مطالعہ کرتا ہے ایوں سے بڑا نقصان سے ہے کہ پڑھے اور لکھنے والا مرتب کی نگاہ سے اشعار کا مطالعہ کرتا ہے ایوں میں مجھے کہ نقتہ بر رکوں کے ' امتخابات' مرف' بلندش' پر ہی ہی ہیں آئیس' دیستش' سے غرض نہ تھی کے دہ فیر اضافی اشعار سے دیوں یہ ' استخابات' ایتھے ہونے کے باوجود بھی رنگ کلام کی عکاس کے وہ فیر اضافی اشعار سے دیوں یہ ' استخابات' ایتھے ہونے کے باوجود بھی رنگ کلام کی عکاس

کے کاظ سے یک طرفہ ثابت ہوتے ہیں۔ اگر میر کا نفیاتی مطالعہ مقصود ہو یا اس کی شاعری میں جنبی واردات کوموضوع بنانا ہوتو یہ ''انتخابات' راہنمائی کے برنکس گراہی کا موجب بنیں گے۔ اس لیے اصل میر سے ملا قات کے لیے اس کی کلتات سے رجوع ناگزیہ ہوادی اس امر کایفین دلا تا ہوں کہ کلتات کا مطالعہ دا کگاں نہ جائے گا۔ اگر دیگر شعرا کے دواوین ندی یا دریا ہیں تو بلا شبر میر کے کلتات کا مطالعہ دا کگاں نہ جائے گا۔ اگر دیگر شعرا کے دواوین ندی یا دریا ہیں تو بلا شبر میر کے کلتات کا مطالعہ دا کگاں نہ جائے گا۔ اگر دیگر شعرا کے دواوین ندی یا دریا ہیں ان گنت عمل ان مقدر میں میں جذباتی شموج کے متعدد چشے، بوقلموں کیفیات کی موجوں مارت کے برشور دھارے اور نادیدہ ہیجانات کے موجوں مارت کی دریا آسودہ اور خوابیدہ ملیں گے۔ 'نہجر میر'' کی شناور کی آسان نہیں لیکن غواصی پر بہت بچھ کی دریا آسودہ اور خوابیدہ ملیں گے۔ 'نہجر میر'' کی شناور کی آسان نہیں لیکن غواصی پر بہت بچھ کی دریا آسودہ اور خوابیدہ ملیں گئے۔ نہیں بلکہ بفتریز دوت ہوگا۔ اس ضمن میں ناصر کاظمی نے ہے کی طاب کی:

"میرکی کلیّات اس قدر شخیم وجیم ہے کہ ذوق سلیم ہی اس میں سے جواہر پارے نکال سکتا ہے۔ میرکی کلیّات کی مثال تو تاج
کل کی ہے ، آگرہ نے تین شاہ کار پیدا کیے ، تاج محل ، میراور عالب . میر کے ساتھ بھی ہی ہوتا آیا ہے ، اس کی کلیّات بھی تاب محل ہے ، وہ تاج محل جوابھی ابھی تیار ہوا ہے اس کے گرد ملیہ جول کاتوں پڑا ہے اور مجانیں ابھی اتاری نہیں گئیں" ملہ جول کاتوں پڑا ہے اور مجانیں ابھی اتاری نہیں گئیں"

میرکے بارے میں بیگفتگو ناصر کاظمی اور انتظار حسین کے مابین ہو کی تھی اور "ماہ نو"

کراچی تمبر ۱۹۵۳ء میں "دھواں ساہے کچھاس تکری طرف" کے عنوان سے شائع ہو کی تھی (مزید انتخاب میر، مرتبہ ناصر کاظمی میں ۲۲)۔ اس میں ایک اور موقع پر ناصر کاظمی نے اس خیال کا بھی اظہار کیا ہے:

"کلیات میر کے پچھ حصہ کو میں میر کا روز نامچ بھی سجھتا ہوں میر نے
لسانیات کے سلسلہ میں جوکام کیا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے ...."

یدو بڑی تخلیقی شخصیات کی کلیات کے بارے میں تخلیقی سطح کی رائے ہے ویسے اگر ناصر کاظمی کی

''روز نامچ''والی بات کوآ گے بڑھایا جائے تو میں اپنی تقیدی جس کی بنا پر پھر ہے کہہ سکتا ہوں کہ میر کی کلتات ایک غیر معمولی تخلیقی جینیس کی نفسی واردات کی کیس ہٹری بھی ہے۔ صرف جنون والے اشعار ہی منتخب کرلیں اور ان کے ساتھ مثنوی''خواب و خیال'' کو ملا لیس تو تمام جز ئیات سمیت میر کے جنون کی کیس ہٹری مکمل ہوجائے گی اور تب کہیں جاکر ایسے اشعار کے نفسیاتی معانی سمجھ میں آئیں گے:

منہ کی جھلک سے یار تو بے ہوش ہوگئے شب ہم کو میر پر تو مہتاب لے گیا سراب لگے جھکانے بہت خاک کی طرف شاید کہ میر جی کا دماغی خلل گیا شاید کہ میر جی کا دماغی خلل گیا

مطالعہ میر میں سے عجب پُر تھنادصورت نظر آتی ہے کہ محسین آزاد کے بموجب میر تقی میر تنہائی پیند اللہ بدمزائ ہے، باطن بین یعنی میر تنہائی پیند اللہ بدمزائ ہے، زود رنج ، اور خاصہ نِے شت خو انسان نظر آتا ہے، باطن بین یعنی Interovert انسان کی ٹیکسٹ بک کیس ہشری اور ان سب پرمتزاد ناکام عشق کا پیدا کردہ جنون سے خار جی حالات نامساعد سے چنا نچہ تیسی ،اعز اکا براسلوک ،مفلسی وغیر ہاس شمن میں سرِ فیرست قرار پاتے ہیں جبکہ ان کے پیدا کردہ اعصا بی تناؤاور پھراس سے جنم لینے والے شخصیت فیرست قرار پاتے ہیں جبکہ ان کے پیدا کردہ اعصا بی تناؤاور پھراس سے جنم لینے والے شخصیت اب بہت گرے کی گئتے ہیں۔

ا۔ سیرصاحب اور بیھیے جو بے اب بہت افر ہے م بھا کیا سبب ہے اب مکال پر جو کوئی پاتانہیں میرصاحب آ گے تو رہتے تھے اپ گھر بہت ع:اگر چہ کوشہ گزیں ہوں میں شاعروں میں میر ۲۔ اتنی بھی بدمزاجی ہر کچھ میر تم کو الجھا ڈے ز مین ہے جھڑا ہے آسماں سے الجھا ڈے ز مین سے جھڑا ہے آسماں سے

۔ جگر جورگردوں سے خوں ہوگیا جھے رکتے رکتے جنون ہوگیا ہوا ہواخط سے جھے کوربط تمام گلی رہنے دحشت جھے میں وشام ہمونی بلب ست رہنے لگا کمھوسنگ دردست رہنے لگا (مثنوی ' خواب دخیال'')

ے بحران کے ردعمل میں میر نے " گرئ ایکی صورت میں جود ماغی حصار تعمیر کیا اس کا ظہار انا پندی ته خود پرستی تا دورنجی ، تنک مزاجی ، تنها کی پندی اور مردم بےزاری کی صورت میں ہوا۔ بحثیت مجموعی میرکی شخصیت میں منفی عناصر کی شورش بریا رہی تھی کے متضاد شخصی رویے باہم دست دگریباں تھے۔خودمیر کوبھی اس کا احساس تھا اشعار میں'' بے دماغیٰ''اور'' کم دماغیٰ'' اى اعصالى چينش كے اظہار كے ليے استعال كيے محتے بيں بقول ميرتق مير: حالت تو یہ کہ جھ کو غموں سے نہیں فراغ دل سوزش درونی سے جلا ہے جوں چراغ سینہ تمام جاک ہے سارا جگر ہے داغ ے نام مجلوں میں میرا میر بے دماغ از بلکہ کم دمائی نے پایاہے اشتہار اور پیشعربھی ملاحظہ ہو جومیر کی شخصیت کے ' جارعناصر'' کی نشان دہی کرتا ہے: بے دماغی، بے قراری، بے کسی، بے طاقتی کیا ہے وہ، روگ جن کے جن کو پیدا کثر رہیں الغرض بشخصیت کی اساس استوار کرنے والے عوامل میں ہے کوئی ایک بھی تو ایسانہیں جے شبت قرار دیا جا سکے گرمقام تعجب ہے کہ یہ نفی عوامل شخصیت میں زلزلہ ہریا کردیے کے بجائے یراسرار تخلیقی عمل کی بھٹی میں اشعار کے کندن میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ یوں کے مردم بے زارمیر صدیوں کا فاصلہ طے کر ہے ہم سے مکالمہ کر کے ہمارا معاصر بن جاتا ہے تخلیقی عمل کی سحر کاری باہم متصادم میلانات کو یک جال کردیتی ہے چنانچے شخصیت کو مخالف سمت میں تھینچنے واے منھ زور گھوڑوں جیسے بے لگام رجحانات کیسمت ہو کرتخلیقی شخصیت کے تابع ہوجاتے ہیں اور تخلیقی عمل کا ا۔ مرک کریم عاج ہے۔ کی عمل ہدماغ جلا ٢ كام كے جولوگ صاحب فن بي مومحسود بي ہے جی کرتے رہیں کے حاسدان تابکار ال یک برچه اشعارے من باندھ سموں کے حادوتقام عفاع كي كويازبان مي

منتر جب كالوں اور كوڑيالوں كا زہرترياق ميں تبديل كرديتا ہے تو منفى شخصيت تخليقی شخصيت كي صورت ميں تخليق شخصيت كي مورت ميں تبديل ہوكر ہردم اش اش كرتے سكوں جيسے اشعار ڈھالتى ہے۔ اسسان ميں تبديل ہوكر ہردم اش الوقت ہيں۔ابيا كيوں نہ ہوتا كہ بقول مير:

کس کس طرح سے میر نے کاٹا ہے عمر کو گل آخر آن کے یہ ریختہ کہا گل آخر آن کے یہ ریختہ کہا گلک من کہ سو برس کی ناموس فقر کھو کر دو چار دل کی باتیں اب منھ پہ آئیان ہیں دل خون ہو گیا تھا غم لکھتے سو رہے ہے دل خون ہو گیا تھا غم لکھتے سو رہے ہے شگرف کے قلم سا پر خوں دھن ہمارا

ایک عام انسان کی شخصیت اور تخلیق کار کی تخلیقی شخصیت میں اساسی فرق صرف تخلیقی عمل سے بی پیدا ہوتا ہے بیا فلاطون کی''میوز'' ہو، ہندوؤں کی''سرسوتی ''یا غالب کی''نوا ہے سروش'' یا مالب کی ''نوا ہے سروش'' یا مالب کے ''نوا ہے سروش کی تفہیم ہرعہد میں دشوار رہی شایداسی بنا کا مبدلتے رہتے ہیں گر تخلیقی مل کی پراسراریت اور پیچیدگی کی تفہیم ہرعہد میں دشوار رہی شایداسی بنا برقد یم دور میں شعراکو تمیذالرحمٰن سمجھا جاتا تھا تو آج ابناریل:

عجب ہوتے ہیں شاعر بھی میں اس فرتے کاعاشق ہوں
کہ بے دھڑ کے بھری مجلس میں بید اسرار کہتے ہیں
طرفہ صنّاع ہیں اے میر بید موزوں طبّال
بات جاتی ہے گڑ بھی تو بنا دیتے ہیں

جدید ماہرین نفسیات میں سے فراکڈ اور پونگ نے اس موضوع پر خاصی خامہ فرسائی
کی ہے تا ہم اس طویل مگر دلجیپ بحث میں الجھے بغیر میر کے ہارے میں تو وثوق سے یہ کہا
جاسکتا ہے کہ تحلیل نفسی کے تصور کے مین مطابق تخلیق کار کی ابنارملٹی کی ممل مثال کے طور پر اسے
جاسکتا ہے کہ تحلیل نفسی کے تصور کے مین مطابق تخلیق کار کی ابنارملٹی کی ممل مثال کے طور پر اسے
جیش کیا جاسکتا ہے ۔ تخلیق کے ترفع (SUBLIMATION) سے نا آسودہ شخصیت کیے آسودگ
حاصل کرتی ہے، تصور میں اک جہاں سب سے الگ تشکیل کر کے کیتھاری کیے حاصل ہوتا ہے اور

پھر کیے تخلیق کو اٹا کی تسکین کا ذریعہ بنایا جاتا ہے ان سب نفسیاتی مباحث کو میر کی شخصیت اور شاعری میں اس کے اظہار کے حوالے ہے سمجھا جاسکتا ہے۔

اس نفیاتی پس مظرکو زہن میں رکھ کر بدلتے اوبی ذوق اور اسلوب کی جمالیات کی متعبر اقد ارکے باوجود ہرعہد میں میر کی مقبولیت کے اسباب کا تجزیاتی مطالعہ کرنے پراس انداز کے اشعار پرنظر جاتی ہے:

جھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے درد وغم جمع کیے کتنے تو دیوان کیا بعد ہمارے اس فن کا جو کوئی ماہر ہووے گا دردآ گیں انداز کی ہا تیں اکثر پڑھ پڑھ ردوے گا

سوال یہ ہے کہ کیا کلام کی تمام تا ثیر'' دردوغم جمع'' کر لینے کی وجہ ہے ؟ یہ سوال عمومی مشاہدہ کی بنا پر اور بھی اہمیت اختیار کر لیتا ہے کہ چند غیر معمول نفسی کیفیات سے قطع نظر، انسان بالعوم دردوغم کا شائق نہیں ہوتا، اپنے لیے تو خیر بالکل بھی نہیں؛ عام حالات میں تو وہ دوسروں کو بھی بیتا ہے رنج دیکھنا پیند نہیں کرتا تو پھر اپنی الم پسند'' نامرادی کی زیست'' کے باوجود میر ہرعہد کے قاری کے ساتھ ناتیخ ، غالب، ذوق ، اکبر، حسر تاور ناصر کاظمی جیسے اساتذہ کے لیے ایک چیننج اور نا قابل تظلید مثال کیسے بنار ہا؟ اس کی وجرمض یہ تو نہیں ہوگئی:

شعر کے پردے میں میں نے تم سایا ہے بہت مر شیے نے دل کے میرے بھی رلایا ہے بہت ع: مرثیہ میرے بھی دل کا رفت آ در ہے بلا ع: درد یخن نے میرے سموں کو دلا دیا

اگرمزاج و خصیت اور شاعراندا نداز واسلوب کے لحاظ سے میر کے برعس کسی شاعر کا

ا تامرادی کی زیست میرے م طوریاس جوان سے نکلا

مطالعہ متھ ود ہوتو نظیرا کبرآبادی کی طرف ذہن جاتا ہے۔ میرا گر باطن بنی المسادی ہیں۔ مطالعہ متھ کی اسلامی کی الجمع پیند ، میلوں تھیلوں کا شوقین ایسائی انسان جس کے لیے تمام آکبرآباداکی بڑے میلے کی مانند تھا مگر عوامی مزاج کا شاعر ہوتے ہوئے بھی وہ میر سے بڑھ کرعوامی شاعر ہوتے ہوئے بھی وہ میر موسموں کا مزاور تبواروں کی دلکھ تیر کھی تھی فضائے برعس یہاں کھی فضا، تازہ ہوا، موسموں کا مزااور تبواروں کی دلکھی ہے اور سیسب قاری کے اعصاب برخوشگوارا ٹرات ڈالے ہوں موسموں کا مزااور تبواروں کی دلکھی ہے اور سیسب قاری کے مقابلہ میں میرکی آب و زاری دیر یا ہیں مگر سے مقیقت اپنی جگہ سلم کہ اس کی رنگ رنگیلی شاعری کے مقابلہ میں میرکی آب و زاری دیر یا اثرات کی حامل فابت ہوتی ہے۔ اس ضمن میں سیام بھی تو جہ طلب ہے کہ میرکے ہاں اوراک کا اثرات کی حامل فابت ہوتی ہے۔ اس ضمن میں سیام بھی تو جہ طلب ہے کہ میرکی سادہ بیانی بسادہ تانی بسادہ کی سادگی بلکہ بہل متنع کے باوجود بھی گہرائی اور متہ داری کا حامل ہے۔ میرکی سادہ بیانی بسادہ تانی بسادہ تانی بسادہ بیانی بسادہ بیانی بسادہ بیانی بسادہ بیانی بسادہ بیانی بسادہ بیانی بسادہ تانی بسادہ بیانی باد تا ہے۔ میں بات کا اسلوب۔ ایسا اسلوب جس میں ''باؤلا بین'' بھی مستزاد بچوں کے بھولے بھائے لہے میں بات کا اسلوب۔ ایسا اسلوب جس میں ''باؤلا بین'' بھی شامل ہوجا تا ہے:

باؤلے سے جب تلک بکتے تھے سب کرتے تھے پیار عقل کی باتیں کیوں کیں ہم سے نادانی ہوئی!

عالب کی مثال ایک اور تناظر مہیا کرتی ہے۔ خودکو معتقد میں 'کہنے کے باوجود عالب ہیں ہرلحاظ ہے میر (اور نظیر کے بھی) برعس ہے بہی نہیں بلکہ میرکی میک جہت شخصیت کے مقابلہ میں فالب کی پیچیدہ شخصیت میں لاشعوری محرکات اور ان کے زیراڑ جنم لینے والے نفسی عوامل کا عجب طلعم خانہ نظر آتا ہے۔ ای طرح نظیر کے مقابلہ میں بھی غالب کہیں زیادہ تہہ در تہہ کیفیات کا ترجمان ہے۔ غالبًا ای لیے بیشتر نفسیاتی ناقدین نے محد ب شیشہ میں رکھ کر غالب کی شخصیت کی تحصیت کی شخصیت کی تعمور اور الاشعور کا شاعر غالب 'کے نام شخصی کی تو کلام کی تشریخ اور اس ضمن میں میر کھی مساعی ' شعور اور الاشعور کا شاعر غالب' کے نام سے موجود ہے ) بعض او قات چند سادہ الفاظ اور بھولے بھالے لہجہ میں میر جو بچھ کہہ جاتا ہے وہ خواص سے ہٹ کراس بنا پرعوامی ٹابت ہوتا ہے کہ بقول میر :

ا- يول عنچ ميرات نه بينه ريا كرد كل پيول ديمين کو جي نگ انه چلا كرد

## پر جھے گفتگوعوام ہے ہے!

میں نے اب تک علامہ اقبال کا نام نہیں لیا جن کا کلام ہرعبد کے لیے راہنما ستارہ کا کام کرسکتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ بیہ ہے کہ علامہ اقبال کا خطاب فرد کے بجائے قوم ہے ہے۔ ان کا فلسفہ بنیادی طور پر فلسفۂ ملت ہے۔ فردان کے لیے بس ا تناہی اہم ہے جتنا ربگزار میں ذر وہ ہمندر میں قطرہ اور شجر پر شاخ ۔ مرد بحثیت فردان کے لیے چندال اہم نہیں ، اس پرمستزادان کے مقرس اور معزب اسلوب کی بلند آ ہنگی جو عام سطح کے قاری کو بالعوم گنگ کردیتی ہے۔ یوں دیکھیں آؤمیر اور اقبال بھی استے ہی برعکس ہیں جتنے کہ تیر اور نظیر۔

عالب کے ہاں بھی فلسفیاندروش ملتی ہے لیکن اقبال کے برتکس اس کے فلسفیانہ شعور کا تھور محور فرد ہے اور میرو کی انہیں میروب بات نہیں کیونکہ اس عہد میں توقوم کا تھور بھی نہ تھا، توم کا تھور کے خلاف سے گر مزاجاً مغربی ہے اور پورپ کے نقت کا پیدا کردہ علامہ اقبال قومیت کے تھور کے خلاف سے گر قوم (بعد میں ملت) سے خطاب کرتے ہیں جبکہ میر، نظیر اور غالب تما شخصی اور اسلولی تضاوات کے باوجود فرد سے مکا کمہ کرتے ہیں۔ دلچے امریہ ہے کہ تنہائی پندی اور مردم بے زار ک کے باوجود فرد سے مکا کمہ کرتے ہیں۔ دلچے امریہ ہے کہ تنہائی پندی اور مردم بے زار ک کے باوجود بھی غالب اور نظیر کے مقابلہ میں میرکوا ہے اشعار کے عوام پند ہوئے کا شعور کی طور پر احساس تھا۔ چنا نچاس نے متعدد مرتبہ انداز واسلوب بدل بدل کرائی امر پرزور دیا ہے بالحضوص تعلی کے اشعار میں، دومثالیں پیش ہیں:

پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان دبعتوں کولوگ مدت رہیں گی یاد یہ یا تیں ہماریاں شعر میرے ہیں گو خواص پند میرے ہیں گو خواص پند پر مجھے گفتگو عوام سے ہے

نظیر، غالب اورا قبال کانام لینے کا مطلب ان سب کامیر کے ساتھ تقابلی مطالعہ کرنانہ تھا، نہ ہی میر یا اور کسی کے حق میں ڈنڈی مار کر بقیہ کے مقابلہ میں کسی ایک کاقد زیادہ بلند کرنامقعود ہے۔ ان تین بڑے شعرا کا تذکرہ بطور مثال اور رنگ میر کے بعض شیڈز نمایاں کرنے کے لیے

کیا گیا کیونکہ چار مختلف الخیال شعراء کا تقابل بذات خودہی ہے سود قابت ہوتا ہے۔

اگر چہ شاعر شناسی اور شعرفہی کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں تاہم جس طرح۔اک عمر عاہے کہ گوارا ہونیٹی عشق ۔ای طرح فنون الطیفہ بعض اصاف یا مخصوص تخلیقات کی تحسین کے لیے بھی ''اک عمر چاہیے' والا معاملہ نظر آتا ہے۔مثلاً کلاسیکل موسیقی ،سہگل کی آواز ،مغل منشیجر وغیرہ جس بہتنگی فرون کی طالب ہیں وہ عمر کے ایک خاص دور ہی میں میسر آسکتی ہے کچھ میمی عالم میر کا بھی ہے۔میرکا بھت ذوق قاری ہی ، چھے میمی عالم میر کا بھی ہے۔میرنو جوانوں یا جوانوں کا شاعر نہیں بلکہ بختہ عمر کا بختہ ذوق قاری ہی ، چھے معنوں عالم میر کا بھی ہے۔میرنو جوانوں یا جوانوں کا شاعر نہیں میں اس سے مکا لمہ کرسکتا ہے ، ایسا قاری جو بے شک ستم رسیدہ نہ ہو گر طرز ستم کے اسالیب سے ضرور واقف ہو۔اگر غالب استدلالی ذہن رکھنے والے کا شاعر ہے تو میر کمزور اعصاب والے قاری کا شاعر ہے۔ تو میر کمزور اعصاب والے قاری کا شاعر ہے۔اس لیے میر کی شاعری عملی انسان ،غیر جذباتی مرد ، اور کامران فرد کے لیے قاری کا شاعر ہے۔اس کے میر کی شاعری عملی انسان ،غیر جذباتی مرد ، اور کامران فرد کے لیے نہیں۔میر تو آبلہ کی طرح پھوٹ بنے والے محف سے گفتگو کرتا ہے اس لیے میر سے درست لطف نہیں۔میر تو آبلہ کی طرح پھوٹ بنے والے محف سے گفتگو کرتا ہے اس لیے میر سے درست لطف اندون کے لیے دل دردمند کی ضرور درت ہے۔چند مثالیں پیش ہیں:

موسم آیا تو نخل دار میں میر مصور ہی کا بار آیا اور مصور ہی کا بار آیا ایا جو واقع میں در پیش عالم مرگ یہ جاگناہمارا دیکھا تو خواب نکلا کا گوش کو ہوش کے تک کھول کے س شور جہاں مسب کی آواز کے بردے میں تخن ساز ہا ایک جاگتا ہوں کہ خواب کرتاہوں کا جاگتا ہوں کہ خواب کرتاہوں کا ہرمشت خاک یاں کی چاہے ہے اک تامل ہر گام پر کھڑا رہ بی سوج راہ مت چل ہر گام پر کھڑا رہ بی سوج راہ مت چل ہر گام پر کھڑا رہ بی سوج راہ مت بیاں اے میر نظر آئی بی سوج ہوا بیچاں اے میر نظر آئی

ا بقول غالب: بين خواب من منوز جوجا من جين خواب مين ٣- اس انداز كالصحفي كايدخوبصورت شعر ملاحظه مو: هجر تقايا وصال تفاكيا تفا خواب تقايا خيال تفاكيا تفا شاید که بهار آئی زنجیر نظر آئی ربا تحا د کم اودهر میر طح عجب اک نا امیدی تھی نظر میں وامان وشت سوکھا ابروں کی بے جی سے بنگل میں رونے کو اب ہم بھی چلا کریں گے کہتے ہیں کوئی صورت بن معنی یاں نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ عارف منہ ویکتا ہے سب کا جی میں تھا خوب جا کے خرابے میں رویئے سلاب آیا، آگے چلا، کیا شکون ہوا نک ول کے نتخ ہی کو کیا کر مطالعہ اس درس کہ میں حرف ہارا ہے ایک کتاب تکلی ہیں اب کی کلیاں اس رنگ سے چمن میں سرجور جور جے مل بھتے ہیں احیاب و مکیر خالی جا کہیں گے برسوں اہل روزگار مير أكثر دل كا قصه بال كها كرتا تحارات کیار بوں ہی میں پڑے رہے گا ساتے کی روش اسے ہوتے اب کی موسم گل کا آیا جاہے عجب دن میر تھے دیوائلی میں دشت گردی ہے مراویر سایه گشر ہوتے تھے کیکر جہاں میں تھا

یاوراس انداز واسلوب کے اشعار کی کلتیات میں کی نہیں۔ ایسے اشعار جودامن ول تھام لیتے ہیں، حتیات برزم پھوار کی مانند برستے ہیں اور سے اعصاب برگویا آسودگی کا پھاہار کھ دیتے ہیں۔ بادی النظر میں میں جہت اشعار عام فہم ہیں، نہ مغہوم کی جیجیدگی نہ اسلوب کا اشکال لیکن اس کے النظر میں میں کی جیت اشعار عام فہم ہیں، نہ مغہوم کی جیجیدگی نہ اسلوب کا اشکال لیکن اس کے

باوجود کیاجانے دل کو کھنچے ہیں اشعار میر کے والی کیفیت ہوتی ہے۔

میر کے اشعار غالب یاا قبال کی مانند عقلی استدلال اور ذہن کے برعکس دل میں سوئی میر کے اشعار غالب یا اقبال کی مانند عقلی استدلال اور ذہن کے برعکس دل میں سوئی امنگوں، تحت الشعور میں خوابیدہ نا کام آرز دؤں اور لاشعور میں بناہ گزین ان دیکھے سپنوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ مخاطب ہوتے ہیں۔

جس طرح میر کا سیاب سرکو جھکائے جاتا ہے اس طرح اس کے اشعار بھی تند جذباتیت تیز بیجانات اورشد بداحساسات سے قاری کے قدم اکھاڑنے کے بجائے قطرہ قطرہ اگر اثر انداز ہوتے ہیں۔ میرکی خانہ کشید صرف جرعہ جرعہ بی بی جاسکتی ہے۔ اس لیے صرف تمنتی کے چند اشعار سے میر کے نظام شعر کونہ تمجھا جاسکتا ہے اور نہ بی اس کی سائیکی کے لینڈ سکیپ کی سیاحت مکن ہے۔ میرنے جذبات ،احساسات اور کیفیات کا جوسازینہ ترتیب دیا وہ انسانی شخصیت میں مرباحثر کا ڈراما بھی ہے اور اس کے لیے بس منظر کی موسیقی بھی۔ ہماری زندگی کے ڈرامے میں میر کی غزل یونانی المیہ کے کورس جینا کر دارا داکرتی نظر آتی ہے۔

مطلعۂ میر میں غالبًا اب ہم اس مرحلہ پر آپنچے ہیں کہ اس امر کا جائزہ لیا جاسکے کہوہ کون سے فنی عناصر اور شاعرانہ محاس ہیں جن کے باعث زمان و مکان کی حدود سے ماور اتخلیق معرض وجود میں آجاتی ہے۔

سوال آسان گرجواب یا جوابات مشکل ۔ تا ہم اس شمن میں بیامر بھی ملحوظ رہے کہ کسی شاعر کی عمومی مقبولیت ، عوام بیندی ، یا معاصرین کے مقابلہ میں نسبتاً زیادہ شہرت حیات جاوداں کے مترادف جھی جانی جائی جائے ۔ اگر چہ بالعوم ان ،ی کومعیار بنالیا جا تا ہے۔ تاریخ ادب میں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں صرف دو تین دھائیوں کا جائزہ لینے پر ،ی بیدواضح ہوجائے گا کہ کتنی چنگیں کٹ چکی ہیں اور کیسے کیسے غیاروں سے ہوانکل گئی۔

تخلیق کارکی تمرِ جاودان کی ضامن متعددوجوہ میں ہے اساسی اہمیت ان خصوصیات کو حاصل ہے جن کی بنا پر تخلیق آنے والے زمانوں کے لیے بھی بامعنی ، بامقصد ، پر تا خیراورا ہم ثابت موسکتی ہے۔ اس خمن میں فنی محاسن اور اسلوب کے ساتھ ساتھ افکار ومسائل کے بارے میں مخصوص ہوسکتی ہے۔ اس خمن میں فنی محاسن اور اسلوب کے ساتھ ساتھ افکار ومسائل کے بارے میں مخصوص

تقطة نظر، وقوعات کے بارے میں حسیاتی اور افراد کے بارے میں جذباتی رومل کو بھی اساس اہمیت حاصل ہے۔اگر جہاس سلسلہ میں اخلاق (سعدی) روحانیت (روقی) اور فلسفہ (اقبال) کو بھی خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ گرہم ہے بھی دیکھتے ہیں کدان کے نقدان یاان کے برعکس کہنے والے شعرانے بھی حیات ابدی حاصل کی جیسے رندی (عمر خیام) اور سرمستی (حافظ) الغرض، موضوعات کے ساتھ ساتھ چیزے دگر بھی ملتی ہے جو تخلیق کو پرلگا کر اڑا دیتی ہے۔ دراصل اس چیزے دگر ہے ہی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تخلیقی شخصیت تخلیق میں اظہاریا كرسل كودل مين تبديل كرديق ہے۔اسى كو تليقى عمل كى كيميا كرى قر ارديا جاسكتاہے جومس خام كو کندن بنا دیتی ہے۔ کسی دبستان یاانکار وتصورات سے حاصل کردہ شمرت شراب کے نشہ جیسی ثابت ہوتی ہے نشہ پڑھے تو آ دمی چوتھے آسان پر اور پھرخمار کی تکنی ،ای طرح فلسفہ یا کسی دبستان ہے وابستگی کی بنایرا گرچہ شہرت بآسانی حاصل ہوجاتی ہے مگراس مخصوص فلسفہ ہے دلچیسی ختم ہونے اور دبستان کے غیراہم ہوجانے کے نتیجہ میں اس ہے متعلق افکار ونظریات کی مانند شاعری یا دیگر تخلیقات کی چک بھی ماند پڑ جاتی ہے ہم نے اپنے زمانے میں سارتر کوغروب ہوتے دیکھا ہے۔ سامرای بنایر قابل توجہ ہے کہ میر کے ہاں بیسب کھیس ملتا، ندور دجیسی متصوفان فکر، نه سوداکی پرشکوه لفاظی ، نه نظیرکی "بیرون در شاعری" نه ناشخ کی مانند سنگلاخ زمینیں ، نه نقیر جیسی طویل ردیفیں ، ندانشاوالی شوخی ، ندجراً ت والی چو ما جاثی ، ندمومن کی معاملہ بندی ، ندغالب کا فلسفه اورندداغ كى رندى - جب يدسب كهنبين تو بحريرك بال كياب؟ يول كهن كوتوشا يدمندرجه بالا تمام خصائص بھی جزوی طور پرمیر کی کلتات میں ال جائیں گے۔ان کے ساتھ کم کی چیجن اور الم کی كك بھى ہے۔ مير كے ليغم نے ايك طرح كے نعنى نشرى صورت اختيار كر كي تھى شايداى ليے اس كاتصور زيست اورتصور فن اس كےتصور غم سے مربوط نظر آتے ہيں غم كوشخصيت كاتخليقى جزو بنالینے اور محض ممکین شاعری کرنے میں برافرق ہے۔ میر نے غم کو بہت برتا ہے انداز اور اسلوب بدل بدل كردول اورول كاجزن كاحوال كحواله يجى اورشعرك يرده كطوريجى-میر کی اینارل شخصیت کے تشکیلی عناصر کے "میعالث" میں میر کے اسلوب کا مطالعہ

کرنے پر، میرکی تخفیت کے حوالہ ہے عجب تضاد نظر آتی ہے۔ میرکا کول اسلوب، نرم آبگی اورخوش گوارصوتی تا ٹرات، اس کی روایتیں، تک مزاجی، بدمزاجی اورانا کے پیدا کردہ بیجانات کا مظہر ہونے کے برعکس پرسکون شخص۔ جیسے صوفی، درویش، جوگی کا نرم آبٹک اسلوب معلوم ہوتا ہے۔ یہائیے فردکا لہجہ ہے جس نے تلخی ترشی ایام کے باوجودخودکو حالت اورسکون میں رکھا ہے۔ وہ تلخیوں، مصیبتوں، بربادیوں، پریشانیوں اور رنج و الم کا تذکرہ کرتا ہے مگر اسلوب میں ، جھنجھلا ہے، پڑیا ہوت بیدانہیں ہوتی، شعرشعر ہی رہتا ہے بنہیاں میں تبدیل نہیں ہوتا۔ کیکس جھنجھلا ہے، پڑی اشعار میں موتی جیسے الفاظ لائے۔ کمال ہے!

میر بھی ہمر جھر شکیبیئر کے بردش کی طرح خودہ برسر پریکاررہا جس کا اظہار مزاج کی برہمی یا گفتگو کی تلخی سے تو ہوجا تا ہے گر بچوں جیسے بھولے بھالے ہجد والے خوش آ ہنگ اسلوب سے تہیں ہوتا۔ تو کیا میر نفسی کیفیات کوزم ، ملائم ، سادہ اسلوب سے کمیوفلاج کیا؟ کہیں میرکا اسلوب نخصیت کے نفسی اورمنفی عناصر کا مظہر ہونے کے برعکس ان سے فرار کافن کاراندا نداز تو نظیمی ؟

> جنوں کا مبحث میرے مذکور ہے جوانی دوائی ہے، مشہور ہے

بلکہ جنون کے بعض اشعار میں تو ایک طرح کا ناسٹانجیا بھی ملتا ہے میر کدا ہے سر ہانے آہتہ ہولئے کی تلقین کرتا ہے۔ ای لیے ''شعر شور انگیز'' کہنے کے باوجود بھی وہ الفاظ کا شور پسند نہیں کرتا ای لیے زندگی کی کرختگی کو ملائم الفاظ سے ملائمت میں تبدیل کرلیتا ہے اور ای لیے اس کے اشعار میں سر جھکائے میں سیاب ، عالم غیض وغضب میں ، کف بدست ہونے کے برعکس ، بیاباں میں سر جھکائے چانا ہے جھے بھیڑ کا بچر دیوڑ ہے بچھڑ کر چھے رہ گیا ہو۔

ا۔ سربانے مرکے آہتہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سوگیا ہے۔ ۲۔ ہرورت ہر صفح میں اک شعر شورانگیز ہے عرصہ محتر کاعرصہ ہم دیوان کا اسلوب میرکی ایک منفر دخصوصیت بی بھی ہے کہ بعض اوقات تشبید یا مثال میں قطعیت پیدا کرنے کے بجائے ''سی''' سا''' جیسا''یاان جیسے الفاظ کے استعمال سے وہ منہوم ومعنی کا در امکانات واکرادیتا ہے:

سی ابی حباب کی ہے۔ مالت اس غزل کے میں مصرعے۔ پیکھڑی اک گلاب کی ہے۔ مالت اب اضطراب کی ہے۔ مالت اب اضطراب کی ہے۔ ماری مستی شراب کی ہے۔ ان سب میں اگر'' کی' نہ ہوتا تو مفہوم کی اب اضطراب کی ہے۔ ماری مستی شراب کی ہے۔ ان سب میں اگر'' کی' نہ ہوتا تو مفہوم کی تطعیت شعر کو عام دور کیک جہت بنادی تی مگر'' کی' کے باعث قاری کے ذہن میں تلاز مات کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے۔ یوں ایک تشبید دراصل متعد تشبیبیں پیدا کرنے کا سب بن جاتی ہے اور قابلی تو جدامر سیجھی ہے کہ یہ تشبیبیں شاعر نہیں بلکہ خود قاری پیدا کرتا ہے یوں کسی حد تک قاری بعد آخریا میں شریک ہوسکتا ہے۔

اسلوب کی بیخصوصیت صرف میر ہی سے مخصوص ہے اور بید کہنا بھی ای کو زیب

ويتاہے:

حن تو ہے ہی کرو لطف زباں بھی پیدا میر کو دیکھو کہ سب لوگ بھلا کہتے ہیں

نظیرا کبرآبادی نے خودکو چٹکے بازشاعر کہا تھاسواس کی میلے، ٹھیلے کی شاعری میں الفاظ کویا چٹکیاں بجاتے ہیں، غالب فاری ثقافت کا دلدادہ اور فاری کا آخری برا شاعر تھا، اس پر مستزاداس کی نرگیست ۔ لہذا خودکو معاصرین سے ممتازر کھنے کے لیے مفرس اسلوب اپنایا اور "معتقد میر" ہونے کے باوجودرنگ میر ندا پناسکا۔علامہ اقبال عرب وجم کی تہذیب اور ثقافتی فضا میں سانس لینے مریدروی میصوان کا جلال و جہال والا اسلوب معرب ومفرس اسلامی تلمیحات میں سانس لینے مریدروی میصوان کا جلال و جہال والا اسلوب معرب ومفرس اسلامی تلمیحات اور آیات کی تضمین پر جنی نظر آتا ہے۔ یعنی ان سب کا اسلوب کی حد تک انداز زینت یا افکار و تصورات کا ترجمان نظر آتا ہے۔ یعنی ان سب کا اسلوب کی حد تک انداز زینت یا افکار و تصورات کا ترجمان نظر آتا ہے۔ کی مقابلہ میں بلی ظاسلوب میں اور ہی منطقہ تخلیق تصورات کا ترجمان نظر آتا ہے مگر ان سب کے مقابلہ میں بلی ظاسلوب میر کسی اور ہی منطقہ تخلیق کا شاعر نظر آتا ہے۔

میر کے تم کاسر چشمہ اس کی تخلیق شخصیت میں ہے اور یوں تم اس کے تلیقی عمل کارنگ قراریا تاہے:

> جی میں آتا ہے کہ چھے اور بھی موزوں سیجے دردِ دل ایک غزل میں تو سایا نہ گیا

لیکن ان کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔عمری شعور بھی ہے اور دتی اجڑنے کا ماتم بھی ،ختی کہ ہم جنسیت پر جنی پرتشد واشعار بھی موجود ہیں۔الغرض کلتیات میں ہرنوع کے اشعار مل جا کیں سے کہ بقول میر:

> دل اور عرش دونوں پہ گویاہے ان کی سیر مرتے ہیں باتیں میر جی کس کس مقام سے

تمرجس عصر کی بناپران کارنگ چوکھا ہوتا ہے، وہ ہے" رنگ میر"۔ میر کی توانائی ہے بھر پورتخلیقی شخصیت کے زیراثر عام با تیں اور پیش پاافقادہ خیالات بھی تخلیقی عمل کی کیمیا گری کے نتیجہ میں نے اور انو کھے معلوم ہوتے ہیں۔ اے محض ۲ کے رنشتر وں تک محدود نہ سمجھنا چاہیے کیونکہ بعض اشعار تو دل کو یوں لگتے ہیں کہ ہرشعر میں بہترنشتر وں کی چیمن محسوس ہوتی ہے۔ چند مثالیں پیش ہیں ان میں بعض ایسے استعمار بھی ہیں جو بالعموم شقیدی مقالات میں نقل نہیں ہوتے مگر مجھے یہ بہت پہند ہیں:

کیاطرہ ہے یاں جوآئے ہوتو شرمائے ہوئے
بات مخفی کہتے ہو غصے سے جھجکائے ہوئے
پھرتے ہوگیا درختوں کے سائے میں دور دور
کر لو موافقت کسو بے برگ و ساز سے
باد جی مارے ہے میر
سانپ کے کائے کی می لیر ہے
سانپ کے کائے کی می لیر ہے
گام کی صورت کیا ہے اس کی راہ چلے ہے میراگر
د کیھنے والے کہتے ہیں یہ کوئی ہیولا جاتاہے
د کیھنے والے کہتے ہیں یہ کوئی ہیولا جاتاہے

اجرت گل سے آبجو تعشمکا یے بہترا یہ بہا بھی جائے گوندھ کے گویا بتی گل کی وہ ترکیب بنائی ہے رنگ بدن کاتب دیکھو جب چولی بھیکے یسینے میں تصویرے دروازے یہ ہم اس کے کھڑے ہیں انسان کو جرانی بھی دیوار کرے ہے گھرے اٹھ کر کونے میں بیٹے بیت پڑھے دو یا تیں کیس سس س طور سے اینے دل کواس بن میں بہلاتا ہوں تم تو تقور ہوئے دکھے کے پچھ آئے ، اتنی جیب بھی نہیں ہے خوب کوئی بات کرو تب تصے عاشق اب ہیں جو گی آہ جوانی یوں کائی اتن تھوڑی در میں ہم نے کیا کیاسوا تگ رجائے ہیں ال دُدِ رَكا يرتى ہے : بر ت تو اس سے بہا نہیں جاتا كس دن دامن تحييج كان كے بارے اپنا كام ليا مدت گزری دیکھتے ہم کومیر بھی اک نا کارہ ہے اک شخص مجھی سا تھا تجھ یہ وہ عاشق وه اس کی وفا پیشگی وه اس کی جوانی شکوہ آبلہ ابھی سے ہے پیارے ہنوز دئی دور نه دیکھا میرآوارہ کو لیکن

ہماری غزل اپنی تمام خوبیوں اور خامیوں کے باوجود اساسی طور پر انسانی شخصیت کی تفکیل کرنے والے جذبات واحساسات اور ہیجانات کے تخلیقی سطح پر ارتفاعی اظہار اور پھر ان کی تعلیم راور تک کے اسلام اور پھر ان کی تعلیم راور ترکیہ کے متر ادف تھے۔ میر نے بھی اس کوشعار فن جانا اور اس میں وہ کمال پیدا کیا کہ آپ اپنی مثال بن گیا۔ اس ضمن میں میر کا اسلوب بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اسلوب کی الیی فن کارانہ پر کاری مسادہ بیانی جس کا وصف خاص ہے اور مکالماتی لہجہ جس میں گزگا جمنی پیدا کر ویتا کا دیتا ہوں کہ من کی موج اور شعر کی اہر ایک ہوجا کمی بقول میر :

مير شاعر بھي زور کوئي تھا ديکھتے ہو نہ بات کا اسلوب!

اوراس كالميحديية لكا:

زلف سا پیچیدہ ہے ہر شعر خنِ میر تھا عجب ڈھب کا

آج دوصد بول بعد کلیّات میر کی صورت میں ہمارے لیے جذبات و احساسات کا طلعم ہوشر با ملتا ہے۔ سیدھے تجلاؤ میں کھرے جذبات، طفلانہ معصومیت والے اسلوب میں

محرے ہیجانی رموز کا تجزیدادر نہ کہہ جانے دالے لہدیں سب پہند کہا جانا۔ ہمیں آج بھی اُس حسیاتی تموج کی ضرورت ہے جومیر کے اشعار ہم میں پیدا کرتے ہیں ای لیے میر کی آج بھی ضرورت ہے۔

آج کے پر تنا دَا عصاب دالے افراد کو، بے خواب را توں سے خوفز دہ جدید مرد کو اور خود سے بھی خوفز دہ دانشوروں کو:

> تربت مير پر بين ابل کن بر طرف حرف ہے حکايت ہے تو بھی تقریب فاتحہ سے چل بخدا! واجب الزیارت ہے

### وْ كُرِ مِير (شعرائے اردو كے بعض تذكروں ميں)

میر کے سوانحی کوا گف حالات اور خیالات کی دیدو دریافت کے لئے اُن کے کلام سے گزرتا ضروری ہے اور اِس ضمن میں اُن کی مثنویات کے متن میں جن فکری رویوں اور عصری روشوں کی طرف اشارے ملتے جی انہیں ان مثنویات کے صفحات واوراق ہی میں بہتر طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔

درہمی حال کی ہے سارے میرے دیوان میں سیر کر تو بھی سے مجموعہ پریشانی کا

ذکر میر کے سامنے آنے اور میرکی آپ بیتی کی صورت میں اس ترجے کے شائع ہوجانے کے بعد اب میر کے حالات اور کوائف کو تذکروں میں ڈھونڈ نا اور صرف ان سے اخذ نتائج کرنا تو کانی نہیں ہے۔ اس کے لئے تو میرکی اپنی تحریری بی ہمارے لئے زیادہ معاون وید دگار ہوسکتی ہیں۔ ہاری کے لئے تو میرکی اپنی تحریر کے اپنے عہد سے لے کرغالب و ذو تی بلکہ اس کے بعد تک کے زمانے میں جو ہماری کلا سکی شاعری اور کلا سکی اور کیا سکی اور کیا ہم میر کے متعلق

خیالات اور ذہن میں اجرتے ہوئے سوالات کو جاننے کے لئے ان کے عبد کے تذکروں کا مطالعہ ضروری ہے۔خاص طور پراُن ترجموں کا

مخزنِ نكات:

2.7

میرتقی میرجن کوعشق بازوں کی انجمن کی شمع اور بخن پردازوں کی محفل کی روشی کہنا علیہ ہے۔ وہ آیات بخن دانی کے جامع ہیں اور کمالات انسانی کا مجموعہ ہیں اُن کی روشن تحریرایک کرامت بلکہ ایک معجز سے کا ساانداز رکھتی ہے ان کا نام میر محمدتی ہے اور ان کا وطن اصلی اکبرآ باد

خان آرزو کی خدمت میں میر محرتی نے کسپ فیض کیاہے خان آرزو اُن کے خالو(ماموں) ہیں اوائلِ حال میں وہ ظہیرالدولہ بہادُر کے دربار سے توسُل رکھتے تھے۔جبوہ خالات زمانہ کے شکار ہوئے تو میرتقی راجہ ناگرمَل سے وابستہ ہوگئے۔ چنانچہ اس تحریر کے وقت تک انہی کے ساتھ ہیں اور عزت واقمیاز کے ساتھ اپناوقت گزاررہے ہیں نہ (۲۹شعر) ص ۴۰ کسانہی کے ساتھ ہیں اور عزت واقمیاز کے ساتھ اپناوقت گزاررہے ہیں نہ کو ایک دوسری روایت وہ ہے جے کہلی ترقی اوب لا ہور نے شائع

کیا ہے اس کے مرتب ڈاکٹر اقتدار حسن ہیں۔

اس میں ترجمہ میرکوان الفاظ میں یادکیا گیا ہے۔ میرتقی میر اپنی تحریر میں اعاز نمائی کرتے ہیں۔ شاعرِ درست ہیں اور مختلف شعری اصناف کو انہوں نے بڑی شائشگی اور مشتگی کے ساتھ نظم کیا ہے۔ اُن کے آبادا جداد دارالخلافہ اکبر آباد کے شرفا میں سے ہیں۔ میرتقی خان مغفرت نشان سراج الدین علی خال آرز و سے خواہر زادگی کی نسبت رکھتے ہیں اسی نسبت کی وجہ ہے اپ دالد بزرگوار کے انقال کے بعد خان مرحوم کی خدمت میں شہرشا ہجہان آباد وارد ہوئے۔ ایک مدت تک ان کی خدمت میں شہرشا ہجہان آباد وارد ہوئے۔ ایک مدت تک ان کی خدمت میں اسم درہم سے آگاہی بہم پہنچائی چونکہ میرے کھر کے قریب ہی رہے ہیں اکثر ملاقات کا انقاق ہوتا ہے۔ حق تعالے سلامت بکرامت رکھے۔

دونوں ترجے مختصر ہیں مگر ایک میں تعدادا شعار میں بھی قدرے اختلاف موجود ہے جس سے ایک گوند ترمیم واضافہ کی طرف ذہن نتقل ہوتا ہے۔
مخزن نکات: قائم چائد پوری مرتبہ مولوی عبدالحق ۱۹۲۹ء

ہم سا گی اور ہم چشمی کے باوصف ایک روایت کو دوسری روایت ترجمہ میں بدلتے وقت کی نفسیاتی رجحان خاص کا ظہار نہیں کیا گیااس میں تذکرہ نگاری کے عندیہ کا تفی رکھنا آیک سنب ہوسکتا ہے۔ تذکر وُ

ریختهٔ گویال (گلشن راز)

سنخن سنج بے نظیر محمد تقی میر خلص ۔ اُن کی زادگاہ اکبر آباد ہے اُن کا کلام معنی ایجاد۔ ان کی استعداد کی شمع سراج الدین علی خان آرزو کی روش کردہ ہے اور ان کے شعلہ ادراک کوانہی کی نگاہ توجہ نے فروغ بخشا ہے۔ فقیر نے اُن کے اشعار کی سیر کی ہے اور اس میں آنکھوں کا تیل پڑیایا ہے حق سے ہورائ میں آنکھوں کا تیل پڑیایا ہے حق سے ہیں اور حرف آشنا کو برد نے کارلائے ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گرویزی نے میر کے کلام کا ایک قابل کھا ظامہ ویکھا تھا۔ اُن کے ہاں جہاں تگ اُستخاب کا سوال ہے صرف بیا یک شعر نقل ہوا ہے: بھلا تم نقد دل لے کر جمیں وشمن گئو اب تو یہی کچھ ہم بھی کرلیں گے صاب دوستاں در دل

میر نے اپنے ہاں اُردوز بان کے اپنے محاورے روز مرّ ہ اور بعض ایسی باتوں کی طرف اشارہ میر نے اپنے ہاں اُردوز بان کے اپنے محاورے روز مرّ ہ اور بعض ایسی باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جن سے ان کے زمانے کے استادان سُخن اب بچنا جا ہتے ہیں ان کا تفصیلی ذکر گردیزی سے ہاں آیا ہے۔

سے استفادہ کیا ہے اب یہ فیصلہ کرنامشکل ہے کہ قائم ، میراورگردیزی کے تذکرے انگار ایک دوسرے کی گئار ایک دوسرے کی کے تذکرے نگار ایک دوسرے کی کوششوں سے واتف بھی تھے اس کا ظہار نہ کریں بیا یک الگ بات ہے۔

بہرحال میر کے اس مختصر ترجمہ سے جوگر دین کی نے اپنے ہاں داخل کیا ہے بیضرورواضح بوتا ہے کہ وہ میر کواُس دور کے اُستادانِ مُخن میں شار کرتے تھے۔ تذکرہ ریختہ گویاں: سید شخ علی مین کر دین کی ہم جہ ڈاکٹر عبدالحق ،۱۹۳۳ علیج اذل جس ۱۳۸) تخن سنج بے نظیر میر محد تقی اس کی اصل اکبرآباد ہے کیکن انہوں نے اپنی عمر گرامی کا بڑا حصہ شاہجہاں آباد میں گزارا ہے اور آخری زمانہ میں وہ لکھنو بلے گئے اور طرح اقامت ڈالی، اور نواب غفر آل آب آصف الدولہ کی سرکار سے بہ مشاہرہ دوسور و پے ماہانہ شاعری مسلک رہے۔

مراج الدین علی خان آرزو جیسے بدیہہ گوشاع کے خواہرزادے میں خان مشارُ الیہ جناب افادۃ انتساب ہے اُسے رشتہ کلمذبھی ہے گراس نخوت وغرور کی وجہ ہے جواس کی طبیعت میں جاگزیں ہے اس حقیقت کو کہ اس کے لیے باعث لخر اب زباں پر بھی لا نانہیں چاہتے۔
میں اُن کی طبع نخوت بیند کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اس کے تصور سے قلم حقایق رقم کاسید شق ہوتا ہے۔ کسی کے شعر پر چاہے وہ سرتا پا اعجاز ہی کیوں نہ ہومثلاً کلام شیخ شیر از گروہ اس پر سر ہلانے کو بھی اپنی کسرشان سمجھتے ہیں کیا امکان کہ خرف تحسین اس کی زبان کو صحوحاتے۔

این تذکرہ میں ہرخص کو کر سے الفاظ میں یادکیا ہے یہاں تک کہ شاعر شان جلی متخلص
ہوں کے لیے کہ جا ہے کہ شاعر بست از شیطان مشہور تر ۔ اپنے اس کر دارنا نہجار کے جواب کمترین
متخلص شاعر کی زبان ایسا بچھ سنا جوان کے لیے ایک واجبی سز اتھی جس کے دہ مستحق تھے کہ اس نے
ان کی متعدد ہجو یں کبھی جی کہ ان میں سے بعض تو بے حدد کیک جیں اپنے تذکرہ کے ماسوا میر نے
ایک نظم اثر در نام کبھی ہے کہ اس میں خود کو ایک خوفنا ک اثر در قرار دیا ہے اور دوسر سے شعرا کو وہ
عوانات کہ اس کے سامنے ذیل وخوار دہتے ہیں ہر شاعر سے اس کے جواب وہو سے میں جو تقاضہ
اسٹی ضعر بر سے متحاس کا ذکر کہا ہے۔
سنج شعر بر سے متحاس کا ذکر کہا ہے۔

حيدر كرار نے وہ زور بخشا ہے شار ايك بل ميں دوكروں اثر در كے كلے چركر اس پراہل مشاعرہ نے ہزاروں ہزار تحسین و آفرین جو میر کے لیے نفرین کے معنی میں تھی۔ کہ اڑور مامیرہ کی قامت کا استعارہ تھا۔ قائم نے یہ سب لکھنے کے بعد انہوں نے میرصاحب کی عظمت کا اعتراف کیا اور اس ضمن میں جو مقدے اُن کی زبان قلم پر آئے یہاں اُن کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ وہ شاعر خوش خواد خوش داستان ہیں باغ فصاحت کے بلبل خوش نوا ہیں اور گلزار بلاغت کے عند لیب ہزار داستان ہیں۔ وہ مکت پرداز و نکتہ آفرین ہیں۔۔۔ ان کا طرز گفتار بے بدل ہوا انداز شاعری ضرب المثل بھی فصاحت و بلاغت کی انداز شاعری ضرب المثل بھی فصاحت و بلاغت کی منزل ہیں ان کے برابر نہیں آئی۔ اور سے جات ہے کہ ہر پھول کا رنگ اور خوشبو جدا گانہ ہے۔ منزل ہیں ان کے برابر نہیں آئی۔ اور صحح بات ہے ہے کہ ہر پھول کا رنگ اور خوشبو جدا گانہ ہے۔ مندو مودا کی دریا ہے بیکراں ہیں اور میر ایک عظیم الثان نہر قواعد کی معلومات میں میر کو مرزا پر ترجی کا درجہ دیا جاسکا ہے۔ متعدد حاصل ہے اور قوت شاعری کے زاویہ نگاہ سے مرزا کو میر پر برتری کا درجہ دیا جاسکا ہے۔ متعدد دواوین اور تنوع مضا بین پر مشمل ہے تذکرہ بہار بے خزاں ، تالیف احم حسین سے کلصوی ، مرتبہ حفیظ باری ، اس تذکرہ میں میر کے تعارف و تحریف میں بناری ، اس تذکرہ میں میر کے تعارف و تحریف میں بناری ، اس تذکرہ میں میر کا ترجمہ کا سے ہیں : بعض انشا پر دازانہ کا سکی جملے بھی آئے ہیں:

..... میر محمد تقی نام از ابل اکبرآبادخوا برزاده سراج الدین علی خال آرز و، دیوانهٔ طرز درکش و دل آویز آشفعهٔ مضمون عاشقاند و درد انگیز ....

ترجمہ: ان کا نام میر محمد تقی ہے اہل اکبر آیا دسے ہیں۔ سراج الدین علی خان آرزو کے خواہر زادے ہیں۔ سراخ الدین علی خان آرزو کے خواہر زادے ہیں۔ سرائ الدین علی خان آرزو کے خواہر زادن ہیں ان کے کلام شور انگیز نے معنی آشنا اور تفتہ دروں اشخاص کے پارہ ہاے دل کوجلا ڈالا ہے اور ان کی شاعری کی ہے ساختہ گفتگو کہ محاور سے اور روزمرہ کے لطف سے بھری ہے دوسر سے زبان دانوں کی شاعری کے معنی کشش کونگا ہوں سے گراویا ہے۔

کہتے ہیں کہ وہ اپنی کسی پری تمثال عزیزہ سے در پردہ عشق کرتے اور اس کی صورت وخش کرتے اور اس کی صورت وخش پر بے طرح مائل تھے۔ آخران کے عشق نے خاصیت شکر پیدا کی اس پردہ نثیں کے بے نقاب ہوجانے کا خطرہ سامنے آگیا تو اپنے آغوش حسرت وحر مال میں جلے ہوئے دل اور اقر باکی طعنہ

دئی، برگشتہ طبیعت کے ساتھ جب وطن کی محبت کو خیر باو، ناوار یوں اور خانہ برا تدازیوں کے بعد شہر لکھنو کہنچا۔ شکیبائی کا پھر اپنے سینہ پر مارا۔ اپنی آوار ہ خرامیوں کور ک کیا اور بصد حسرت و جال کا بی محر مال نصیبی و جلاوطنی اپنے محبوب اور وطن مانوس سے جدائی کے صدے اٹھاتے ہوئے اپنی جال، جان و جہاں کو پیدا کرنے والے کے سپر دکی۔

جب تک زندہ رہاطوق محبت اس کی گردن میں رہااورسلسلۃ دیوا گلی ان کے پاؤں کی زنجر بنارہا۔ ان کے درد خیز وشورا گلیز کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہزار دو ہزار آرزو کیس اس جہان فانی سے لے اور ان کوسپر د خاک کیا۔ چندمشنویاں اور چھ دیوان ان سے یادگار ہیں فاری شاعری میں بھی سلیقہ رکھتے ہتھے۔

ان کا کلام محشرستان فکروخیال ہے۔اوراس کی تا ثیر تیر خاراشگاف کی طرح سینہ کے پار ہوتی ہے۔اس ترجمہ کے ساتھ کیک صدو ہفت اشعار غزل ایک ربا می اور چھشعرساتی نامے کے نقل کیے ہیں۔

میرکواپی کسی ماہ تمثال عزیزہ سے اپنے وطن اکبرآباد میں عشق ہوگیا تھا۔ جسے ارض تاج کارو مانی واقعہ کہنا جا ہے۔ یا پھران کی حیات معاشقہ کا کوئی ریٹی سلسلہ سرز میں شہرشا ہجہان آباد سے تعلق رکھتا ہواس کا بھی امکان ہے ان کی ایک مثنوی بھی اس کی طرف بطور خاص اشارہ کرتی ہے وہ براہ راست اکبرآباد سے تکھئو نہیں گے ایک طویل زمانہ دبلی اور بعض دوسرے مقامات پر رہاہ راست اکبرآباد سے تکھئو نہیں گے ایک طویل زمانہ دبلی اور بعض دوسرے مقامات پر رہاور جب وہ لکھنو پنچ تو وقت کا ایک بڑا حصہ گزر چکا تھا اور میر تنقی پایان عمر کی منزل سے قریب سے ایک عنے۔

گلشن بےخار

نواب خال شیفتہ کا تذکرہ دائی کے نہایت اہم تذکروں میں ہے ہے جس کے مسودہ کو عالب نے بھی دیکھ کے مسودہ کو عالب نے بھی دیکھ تھا اور بعض مشور ہے بھی دیے تھے جس سے متعلق بعض باتوں کی طرف اشارہ عالب کے فاری خطوطو میں ملتا ہے جونوا ب صاحب ہی کو لکھے گئے۔

نواب مساحب، غالب، موس مفتی صدرالدین آزرده اور مولوی فعل حق سے

احباب میں شامل تصاور خاندانی و جاہت کے ماسوا صاحبِ فکر وفن شخص خیال کیے جاتے تھے۔
انہوں نے میر کے ترجمہ کے سلسلہ میں بہت سے خوبصورت جملے بھی ادا کیے اور آرایش لفظ ومعنی
کی داددی ہے مگرانہیں کا تعارف وتعریف بھی تمیند کی ہے۔

تذكره شعرا باردو

ميرحسن

میر حسن اردو کے معروف شاعراور بہت مختار مثنوی نگار ہیں وہ میر کے معاصرین میں سے بیں اگر چیمر کا ترجمۂ احوال اپنے تذکرہ میں اس وقت تلمیذ کیا تھا جب وہ ہنوز شاہجہاں آباد دبلی میں اور انہوں نے سفر و یار مشرق اختیار نہیں کیا تھا۔

ان کے تحریز فرمودہ ترجمہ کواردو میں اس طرح پیش کیا جاسکتا ہے۔ وتحن سنج بے نظر۔
میاں جمرتی استخلص بہمیر۔ اس کے روان بیان کی وسعت آسان کے بلندگل ہے بھی زیادہ عظمت و
شان والی ہے اوراس کے صف سینہ کے گوہر کی جواہر کی درفشانی ہے بھی پجھ زیادہ نورانی ہے۔
اس کی فکرعالی خاصیت درجہ خوش آب اوراس کی طبع رواں ہے حدشگفتہ وشاداب۔ اس کی نیز نگار کی
کا روش ہے اوراس کی شاعری اپنے عالم رنگ و بو کے اعتبار سے گلشن گلشن ہے۔۔ قدرت کلام
درکھنے والے اسما تذہ ہمنی میں ہے اوراس کی طرز وروش کلام فاری کے مشہور شاعر ملاشفائی کا انداز
رکھنے دالے اسما تذہ ہمنی میں ہے اوراس کی طرز وروش کلام فاری کے مشہور شاعر ملاشفائی کا انداز
رکھنے ہے سراج اللہ بن علی خاس آرزو کا ہرا درزادہ اوراس کا شاگر د۔ اس کا وطن اکبرآباد ہے۔ اور
اطال شاہجہاں آباد میں اس کا سن تقریباً ساتھ ہرس کے آس باس ہے اس کی تالیفات میں
شعراے متقد مین اور ہم زماندا ہل تخن کے ہارہ میں ایک یا وگارتصنیف ہے رہا عی وغر ل ہقسیدہ ، جو
وحد ہمدی گوید۔

مگران کی غزلیں اپنی طرز فکرادراسلوب ادا کے لحاظ سے بہت خوب ہیں جبکہ ان کے بخن کی گرم بازاری آئیس کی بدولت ہے۔ بہت صاحب د ماغ آ دمی ہیں مگرید د ماغداری آئیس زیب دیتی ہے خداانہیں سلامث باکرامت رکھے

ال ترجمه کے آغاز میں میر کوغان آروز کا برادرزادہ یعنی معتبجہ کہا گیا ہے۔ جب کہوہ

خانِ آرزوکے بھانجے تھے۔ بیشتر تذکروں میں اُن کوخواہرزادہ ہی لکھاہے۔ ایک تذکرہ میں اُن کے لیے خال استعال کیا گیا ہے کہ وہ بھی ماموں کے معنی میں ہوتا جا ہے۔

مجموع نفز کے مصنف نے ''پہر شوہر خواہر ٹن' کھا ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ وہ ان کی بہن کے بیٹے نہیں ہیں کہ فانصا حب کی بہن ان کی ماں نہیں تھیں بلکہ ان کی ماں کوئی اور عورت تھیں ۔اور یہ اس معنی ہیں تر یہن قیاس ہے کہ میر سے متعلق بعض تحریروں میں جن کے لکھنے والوں میں وہ جو دشامل ہیں وہ بہ کہ ان کے بڑے بھائی محمد صن نے اپنے ماموں خان آرز وکو بہ لکھ کر بھیجا تھا کہ میر تقی کی پرورٹ ہر ٹرنہ کرنی چاہیے کہ یہ بدنام کنندہ خاندان ہیں۔ میر تقی میر نے خان آرز و کو اس کی کہ میر سے خالم وستم کی جو شکایت کی ہے اس کے پس منظر میں بھی خاندانی رشتوں کی بعض پیچید گیاں ممکن ہے شامل ہوں۔

علیم قدرت اللہ قاسم صاحب مجموعہ نغز نے ان کے ترجمہ میں بیاشارہ بھی کیا ہے کہ وہ خانِ آرز وکوا پنااستاد نہیں کہتے جبکہ اِس کاا ظہارتو اُن کے لیے فخر کی بات ہوسکتی ہے۔

بہر حال اس رشتہ پر کسی تذکرے کے بیان سے کوئی عکس ریز روشی نہیں پر تی اور

تعلقات کی خرابی کی وجہ بھی جو پھرا یک زمانے تک خراب ہی رہے بچھ میں نہیں آتی۔

اکثر تذکرہ نگاروں نے میر کے بارے میں سوائی کوائف یہ کہیے کہ بوی حد تک رواروی میں قلم بند کیے ہیں۔ دہلی میں اُن کے قیام کی مدت بھی سب کی نگاہ میں صحیح طور پڑئیں رہی اکثر تذکرہ نگار اِس کی طرف اشارہ کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ شاہجہان آباد دہلی ہے لکھنو پہنچے اور اس کا ذکر صرف مصحفی نے کیا ہے کہ وہ آنولہ اور کڑپر بھی گئے تھے۔ پچھودن تک وہاں رہے بھی اور بعد میں لکھنو کارخ کیا۔

مفوں کامنتشر ہوجانا اِس کا سبب ہوسکتا ہے۔

میر کے کلام میں بلندو پست کا ذکر مفتی صدر الدین خال آزردہ کے یہاں بھی ملتا ہے اور نواب مصطفے خال شیفتہ کے یہاں بھی ۔ ایک تذکرہ نگار نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ

اسا تذہ قدیم کے یہاں اشعار کی کثرت ایک پیانہ بنتی تھی وہ بلندی اور پستی کی طرف اکثر توجہ مبذول نہیں کرتے تھے کہ بیان کے نزدیک ایک اضافی بات تھی۔ قدیم اسا تذہ کے رویہ سے متعلق واشگاف انداز میں اس صور تحال کی طرف اشارہ غیر معمولی طور پر اہم بات ہے۔

میر کے یہاں کثرت کلام کا تذکرہ اُن کے چے دوادین کی صورت میں مختلف تذکرہ نگاروں کے یہاں آیا ہے اورا یہ بھی متعدد تذکرہ نگار ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ غزل نگاری اور مثنویات میں انہوں نے اپنی بہترین شاعرانہ صلاحیت کا اظہار کیا ہے۔قصیدے اور مرثیہ میں اُن کواس سطح کی مہارت حاصل نہیں تھی۔

سودااور میرکا مقابلہ بھی مختلف تذکرہ نگاروں کے ذہن وزبان کوچھوتا ہے۔اُن میں خصوصیت کے ساتھ صاحب مجموعہ نیز کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔جنہوں نے ایک طرف تو میر کے تبحر کو بطور خاص پیش کیا ہے کہ وہ بڑے ہے اُن کا عرف شاعر کے کلام پرسر ہلانا بھی پسند نہیں کرتے۔اُن کے اُڑ درنا مہ کے جواب میں دبلی میں اُن سے متعلق جو ہنگا مہوا اور برسرِ مشاعرہ محدا مان شار نے ایک ایسی شعری تخلیق پیش کی جس کے آخر میں کہا گیا تھا

حيدرِ كرار نے وہ زور بخشاہے شار ایک بل میں دو كروں اثر در كے كلتے چير كر

اس پر اہلِ مشاعرہ نے بے تحاشدداد وی جس سے اُس زمانے کے اہلِ شعر واصحاب شخن کے مابین بعض مواقع پراظہار تعصب کا انداز ہ بھی ہوتا ہے اور اظہار تفاخر کا بھی۔

بہایں ہمہ تھیم قدرت اللہ قاسم مولفِ مجموعہ نغز نے متعدد انشائی جملوں میں ان کی سے ایس ہمہ تعدد انشائی جملوں میں ان کی تعریف کی ہے اور سودا سے ان کا تقابل کرتے ہوئے سودا کو بحرِ بیکراں اور میر کوعظیم الشان نہر کہا

اس زمانے میں اساتذ و بخن یا معاصرین کوخراج شخسین بیشتر انشائی جملوں اور تحسینی فقروں ہی میں پیشتر انشائی جملوں اور تحسینی فقروں ہی میں پیش کیا جاتا تھا جن میں تزئیں کاری زیادہ ہوتی تھی اور واقعتا تنقید نگاری کم۔ بیہ رویہ کی ایک کے ساتھ ہیں بیشتر شعرا کے ساتھ ہے۔

میر کے سلسلے میں ہمارے خوش اندلیش اور میر سے عقیدت رکھنے والے نقادوں کے

یہاں یہ خیال بھی ملتا ہے کہ میر نے حقیقت نگاری سے کام لیا ہے اور ان کی شان اس سے بلند رہ تھی کہ وہ کی پر خوردہ گیری یا ناجا رُز نکتہ چینی کریں لیکن ڈاکٹر صنیف نفتو کی نے اردو شاعری سے متعلق تذکروں پراپنے وقیع مطالعے میں وہ کلمات پیش کیے ہیں جومیر کی زبانِ قلم پرآئے ہیں اور نکات الشراء کے ننوں میں موجود ہیں۔ اُن میں سے ایک نفترہ وہ ہے کہ ریختہ کی ابتدا دکن سے ہوئی لیکن چونکہ وہ ان کوئی شاعر مربوط گو بیدائیں ہوااس لیے اُن کے نام سے تذکرہ شروع بھی نہیں کیا گیا۔ اب اس پر چرت ہوتی ہے کہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ پھھاور آگے بڑھی اور میر نے یہ کہا کہ اُن میں جن کا ذکر کیا جارہا ہے وہ بھی ملال خاطر کا باعث ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ معاصراندرویہ مرکزی شہر کی زبان کو بنیا دینا کر تقیدی گفتگو کا وہ
انداز ہے جوفاری والے اردو والوں کے خلاف اختیار کرتے تھے۔اوراردو والوں میں یہ اہلِ دکن
ادرمردم بیرون جات کے لیے ان کی تحریروں میں درآتا تھا۔ قائم نے لکھا ہے جومیر کے معاصرین
میں سے ہیں:

قائم میں غزل طور کیا ریختہ ورنہ ایک بات کچری بزبانِ دکنی تھی

یہاں آزاد کاوہ فقرہ بھی یاد آتا ہے جوانہوں نے شیخ علی حزیں کی طرف سے سودا کے لیے لکھا ہے۔ '' در پوچ گویانِ ہند بذمیستی'' کہ ہندوستان کے پوچ گویوں میں تم بر نے ہیں ہو۔

غرضیکہ تذکروں ہے اس عہد کی نگارش دگر ارش کے اس انداز کا پیتہ جاتا ہے جود ہ ایک دوسرے کے لئے استعمال کرتے تھے ہر جگہ نہ ہی موقعہ بہ موقعہ جس سے میر کے قلم کو بھی آزاد قرار نہیں دیا جاسکتا۔

تذکرہ مسرت افزاء جس کے مصنف امر اللہ اله آبادی ہیں۔ اپنے تذکرہ کے مسرت افزاء جس کے مصنف امر اللہ اله آبادی ہیں۔ اپنے تذکرہ کے متزکرہ افزاء سبب تالیف کے شمن میں تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ بطور خاص میر تقی میر کے تذکرہ میں آمدہ ایسے مختلف تر اجم کا جوابد ہے کے لیے ہیں جن میں میر نے اپنے معاصرین کے ساتھ بیں آمدہ ایسی میں میر نے اپنے معاصرین کے ساتھ ناانصافی کی طرف اوروں کے یہاں بھی چشم بخن سے اشارے ملتے ہیں۔

مجھی نرائن شفیق بنو بی ہندوستان کے ادیب شاعرادر تذکرہ نگار ہیں انہوں نے میراور سید فتح علی سینی گردیزی کے تذکروں کی دکن تک رسائی کے بعد پہلھاہے۔

''شورورعالم انداخت'' کدان تذکروں کی شہرت دور دور تک پیٹی ۔ گرمیر کے روبی کی شکایت بہرحال وہ بھی کرتے ہیں۔ اس ہے معلوم ہوا کہ میر کی تقیدی رائے میں کتا صد تقید کا ہے اور کہاں کہاں ان کی زبان تنقیص ہے آشنا ہوئی ہے۔ قدرت اللہ قاسم نے جن تراجم کی طرف اشارہ کیا ہے ان میں و آل کا وہ ترجم بھی شامل ہے کہ''ولی شاعریت از شیطان مشہور تر'' ولی شاعریت از شیطان مشہور تر'' ولی شاعریت از شیطان مشہور تر'' ولی شاعریت از شیطان مشہور تر' ایک موجودہ دونوں تذکروں میں یہ جملے نہیں مانا لیکن میر کے ایک معاصر نے اس کا ذکر اپنے ایک شعر میں کیا ہے۔ جس کے مصر عدکو حذیف نقوی صاحب نے وہرایا ہے''ولی پر جو تخن لاوے اسے شیطان کہتے ہیں' اس ہے ہم اس نتیجہ پر چہتے ہیں کہ میر کے بارے میں تذکرہ نگاروں کی روثی شیطان کہتے ہیں' اس ہے ہم اس نتیجہ پر چہتے ہیں کہ میر کے بارے میں تذکرہ نگاروں کی روثی میں مطالعہ بھی کی جانب داری یا سوگیری کے ساتھ نہ کیا جائے بلکہ ایک دور کی اپنی روش کی پر چھا ئیوں کو اس میں سلامت روی یا سوگیری کے ساتھ نہ کیا جائے بلکہ ایک دور کی اپنی روش کی پر چھا ئیوں کو اس میں سلامت روی کے ساتھ در کھنے اور پر کھنے کی سعی کی جائے

### غالب الشي نيوك كا تاريخي پيش كش يادگارنامه فاضى عبر الوووو

مرتبین: پروفیسرنذ براحمهٔ پروفیسر مختارالدین احمه پروفیسر شریف حسین قاسمی

یہ کتاب قاضی عبدالودود کی زندگی اور فئی تحقیق پر تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔قاضی عبدالودوداُردواور فارسی کے متاز ترین محقق تھے ان کی تحقیق سے نان کی تحقیق سے نان کی تحقیق سے ان کی تحقیق سے ان کی تحقیق سے نان کی مقرر ہوئے۔اس کتاب میں بین الاقوامی شہرت یا فتہ محققین اور نان کا قدین کے ۱۲ مضامین ہیں جنہوں نے قاضی عبدالودود کونی تحقیق اور ان ناقدین کے ۲۲ مضامین ہیں جنہوں نے قاضی عبدالودود کونی تحقیق اور ان کی زندگی سے جڑے ہر پہلو پر کانی معلوماتی گفتگو کی ہے کتاب میں شامل مواد کے ساتھ ساتھ اس کی طباعت اور خوبصورتی کو بھی علمی دنیا میں قدر کی مواد کے ساتھ ساتھ اس کی طباعت اور خوبصورتی کو بھی علمی دنیا میں قدر کی مواد کے ساتھ ساتھ اس کی طباعت اور خوبصورتی کو بھی علمی دنیا میں قدر کی مواد کے ساتھ ساتھ اس کی طباعت اور خوبصورتی کو بھی علمی دنیا میں قدر کی مواد کے ساتھ ساتھ اس کی طباعت اور خوبصورتی کو بھی علمی دنیا میں قدر کی گاہ سے دیکھا جائے گا۔

صفحات : ۲۲۰

قیت : ۴۴۰۰رویے

### میر کی تذکرہ نو لیمی کے بعض پہلو نکاۃ الشعراکی روشنی میں نکاۃ الشعراکی روشنی میں

ہندوستان میں فاری تذکرہ نویسی کی روایت بہت قدیم اور معتبر رہی ہے۔ عوفی کے لباب الالباب سے اس کا آغاز ہوا اور گزشتہ صدی کے اثنتام اور موجودہ صدی کے اوایل تک بیہ تذکرہ نگاری، البتہ کچھ بدلی ہوئی شکل میں جاری رہی۔

میرکی نکاۃ الشعرابھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں فاری
تذکروں کی صف میں سوسے بچھ زاید شعرا کا بیتذکرہ غالبًا عام احوال میں بہت زیادہ توجہ کا باعث
نہ ہوتالیکن بچھ وجوہ کی بنا پر اس کی اہمیت کونظرا نداز نہیں کیا جاسکتا۔ پہلا سبب توبیہ کہ نکاۃ الشعر ا
ہندوستان کے ایک ممتاز اور اہم شاعرکی تالیف ہے۔ دوسرا سبب بیہ ہے کہ ہندوستان میں لکھ
جندوستان کے ایک ممتاز اور اہم شاعرکی تالیف ہے۔ دوسرا سبب بیہ ہے کہ ہندوستان میں اس کا شار ہوتا ہے۔ تیمر ااور سب سے
جانے والے ریختہ گوشعرا کے چند اولین تذکروں میں اس کا شار ہوتا ہے۔ تیمر ااور سب سے
ولیس سبب بیہ ہے کہ نکاۃ الشعر امیر جیسے انو کھے غزگوکی انوکھی طبیعت کا آئیند دار ہے۔
میر نے نکاۃ الشعر امیر جیسے انو کھے غزگوکی انوکھی طبیعت کا آئیند دار ہے۔
میر نے نکاۃ الشعر امیر جیسے انو کھے غزگوکی انوکھی طبیعت کا آئیند دار ہے۔

کے چنداور تذکر ہے بھی تکھے جارہے تھے۔ " تذکر والو کی در ہندو پاکستان "کے مؤلف سید بی رضا نقوی کے مطابق خواجہ خان حمیداور تگ آبادی کا گلشن گفتار علی گردیزی کا تذکر و ریختہ گویان اور قائم چا ند پوری کا مخز ن نکا قائی زمانے میں تالیف ہوئے۔ اس کتاب کے شمیمہ چہارم میں جہاں علی رضا نقوی نے ان تذکروں کا بیان کیا ہے جو ہندوستان میں شعراے اردوکی بابت فاری زبان میں لکھے گئے ، وہاں سب سے بہلا نام میر محمد تقی میر کے نکا قالشعر اکا ہے۔ یخود میر نے بھی اپنے تذکر وہیں بہی فر مایا ہے:

"پوشیده نماند که درفن ریخته که شعر بیست بطور شعر فاری در زبان ار دوی معلی شا جبهان آباد د بلی ، کتاب تا حال تعیین نشده که احوال شاعران این فن به صحیفهٔ روزگار بماند به "

اولت كم على آك بر هكراب اصل تذكره تك آئي:

عربی میں '' تذکرہ'' کے معنی ہیں یاد کردن و یاد آوری ویادگار۔ تحول زبان اور اصطلاحی اصطلاحات ادبی کی معنی خیزی کی پیشرفت کے ساتھ تذکرہ کے معنی نے لغوی سے بڑھ کرا صطلاحی شکل اختیار کرلی۔ عطار کی تذکرہ الاولیا پہلی کتاب ہے جہاں تذکرہ کا لفظ تقریباً ان معنی میں مستعمل ہوا ہے جن میں ہم آج مراد لیتے ہیں، یعنی کتاب تاریخ احوال۔ اس کے بعد دولتشاہ سمرقندی نے اپنے تذکرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب تذکرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب تذکرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب تذکرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب تذکرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب تذکرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب تذکرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب تذکرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب تذکرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب تذکرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب تذکرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب تذکرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب تذکرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب تذکرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب تذکرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب تذکرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب تذکرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب تذکرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب تذکرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب تذکرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب تذکرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب تذکرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب تذکرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب تذکرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب تذکرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب تذکرہ میں واقع کیا ہے کہ کتاب تدارہ کیا ہے کہ کتاب تو کہ کتاب تدارہ کیا ہے کتاب تو کہ تو

"آنچه از تواریخ معتبره و از دواوین استادان ماضی و اشعار منقد مین و متاخرین و از رسائل متفرقه و کتب سیر و تاریخ و مقامات و حالات شعرای بزرگ که ذکر دواوین واشعار ایشان درا قالیم مشهور و فرکور است، جمع نمودم و درای تذکره بقلم آوردم ""

مرورز مانی کے ساتھ ادبی اصطلاحات واضح تر ، پختہ تر اور جامع اور مانع تر ہوتی جاتی ہیں۔ چنا نجیہ

ایران میں صفوی دور کے دوران اور ہندوستان میں تیموری دور میں لفظ تذکرہ کا دور میں صفوی دور کی دوران اور ہندوستان میں تیموری دور میں لفظ تذکرہ کئیں۔ مثلاً تذکرہ نگار کو چاہیے کے شاعر مورد بحث کے بارے میں ضروری اطلاعات بہم پہونچائے، اس کی تفظریات تعنیفات و تالیفات بیان کرے، اس کے استاداور شاگر دوں کے بارے میں اہل علم کے نظریات و عقاید بیان کرے، معتبر مآخذ کے حوالے دے، نفذ کے وقت انصاف کو مدنظر رکھے، تعصب اور گروہ بندی کا شکار نہ ہو، اطناب کل اورایجاز خل سے پر ہیز کرے، اپنے شناساؤں اور دوستوں کے لیے غلو سے کام نہ لے۔ ان شرایط کے علاوہ تذکرہ کی ایک خاص شکل، تر تیب اور اجزا بھی ہوتے ہیں:

ا۔مقدمہ:جوعمو ماُحمدونعت،سبب تالیف اور تاریخ تذکرہ پرمشتل ہوتا ہے۔اکثر تذکرہ نگارمقدمہ میں ابتدا ہے شعراورا قسام ظم ونٹر ہے بھی بحث کرتے ہیں۔

ا۔اصل تذکرہ: جس میں تقسیم بندی فصول ہوتی ہے۔ تذکرہ نگاروں نے جدت بیندی سے کام لیے۔ کے کرا کٹر تو تذکرہ کوطبقات، چمن، غرفہ، حدیقہ گلشن، روضہ وغیرہ میں تقسیم کیا ہے۔ س-تر تیب اسامی: عموماً الفبائی اور بھی بھی تاریخی اور جغرافیائی بھی ہوتی ہے، مثلاً ہفت اقلیم میں۔

فاری تذکرہ کے اس مخصوص کی منظر میں جب بیر کے نکاۃ الشعر اپرنظر ڈالی جائے تواحساس ہوتا ہے کہ وہ نوق میں نامبر دہ اوازم اور شرایط میں ہے شاید کئی ایک کوبھی پورانہیں کرتا۔انہوں نے اس تذکرہ میں ۱۰ شعرا کا حال لکھا ہے جوامیر خسر دسے شروع ہوکر خود میر پرختم ہوتا ہے۔ یعنی تقریباً چارسوسال کے نمایندہ ریختہ گوشعرا پر بیتذکرہ مشتمل ہے اور اس میں منتخب اشعار کی تعداد تقریباً ساڑھے بارہ سو ہے۔ دلی کے دور سلطنت سے شروع ہوکر شاہان تیموری کے دور کا اخیر پر حادی بینا کرہ کئی بھی تنم کی تر تیب زمانی یا الفیائی سے عاری ہے۔مقدمہ بھی شامل نہیں ،البتہ بطور عادی بیتذکرہ کی بھی تنم کی تر تیب زمانی یا الفیائی سے عاری ہے۔مقدمہ بھی شامل نہیں ،البتہ بطور تمہید میر نے چند سطور لکھ دی ہیں۔ جہاں تک شعراہے متعلق اطلاعات ،غیر جانبداری اور انصاف بہندی کا تعلق ہے تواس پر یہاں ایک مجمل نظر ذالی جائے گی۔

ا بنی تمہید کوئن آفرین کی حمد ہے شروع کرکے میر فرماتے ہیں کہ بیتذکرہ انہوں نے شعرای ریختہ گوکا لکھا ہے۔ بات ریختہ کی تھی تو دکن کا ذکر آنا ضرور تھا چنا نچہ کہتے ہیں: ''اگر چہ ریختہ دردکن است''،اب''اگر چہ'' کی اس شرط کی جزابھی ملاحظہ ہو:

چوں آنجا کی شاعرمر بوط برنخواسته للبذاشر و عینام آن ہانکر دہ و طبع ناتص نیز مصروف این ہم نیست که احوال اکثر آنھا ملال اندوزگردد۔''<sup>2</sup>

"شاعر مربوط" کی اصطلاح میر کی اپنی ہے، یعنی بظاہر" شاعر معقول" دکن کے شعرا کی شرح اورال کیوں اور کس کے لیے ملال اندوز ہوگی ،اس کا وہ اظہار نہیں کرتے ۔ باغلب امکان خوائند ہ کے لیے نہیں بلکہ شاید خود نگار ند ہ تذکر ہ کے لیے ۔ چونکہ اس تذکر ہ میں پسند اور ناپیند کا ملاک اور معیار شاعر کی صلاحیت کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے ۔ بعض ناقدین کا خیال ہے کہ شاید میر دکن کی معیار شاعر کی صلاحیت کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے ۔ بعض ناقدین کا خیال ہے کہ شاید میر دکن کی دوایت ریختہ گویی سے ناوائف تھائی لیے اس کے ذکر سے صرف نظر کیا ۔ یہ بھی ممکن ہے لیکن خود میر کا فقر ہ" اگر چدر پختہ درد کن است" اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ اس روایت سے آگاہ تھے لیکن شاید اس کو وہ ضاطر خواہ اہمیت و سے پر تیار نہ تھے اس کے انہوں نے اس کا خاطر خواہ ذکر نہ کیا ۔

جنانچوں کی کا حال صرف سات سطور پر مشتل ہے اور ان میں بھی کوئی خاص اطلاع دستیاب نہیں۔ ''از کمال شہرت احتیاج تعریف ندارد'' کا فقر ہ لکھ کر میر ان کے کلام پر سی قتم کا نفذ و تبعر ہ کرنے سے اپنا وامن بچا گئے ہیں۔ ولی کے ذکر میں ایک بات دلچیبی سے خالی نہیں۔ میر لکھتے ہیں کہ جب ولی شاہجہان آباد آئے اور میاں گلشن کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنے شعر پڑھے تو انہوں نے ولی سے کہا''فارس میں تمام مضامین برکار پڑے ہیں ، ان کوا پنے ریختہ میں کام میں لاؤ۔ کون تم سے محام ہرکر لگا۔''ھ

ایک ایبادا قعد نقل کرنا جس میں ایک باصلاحیت شاعر کودوسروں کے کیے ہوئے مضامین نظم کرنے کی صلاح دی جارہی ہے، وہ بھی میاطمینان دلوانے کے بعد کہ تجھے ہے کوئی نہ پو جھے گا کہ میمضامین کہاں سے پائے ،اس کی صلاحیت کا اعتراف تو نہیں اس کی کوتا ہی فکر کی طرف اشار ہ بلیغ ضرور ہوسکتا ہے۔

سران اورنگ آبادی کا حال فقط ڈ ھائی سطور پرمشمل ہے جس میں صرف دو ہاتوں کی اطلاع ہم تک پہونچتی ہے: '' دراورنگ آباد شنیدہ می شود' کے مہم فقر سے سے انکاتعلق اورنگ آباد سے اور''شاگردشاگردسید تمز ہ'' کے ادھور سے جملے سے ان کا سلسلہ تلمذ ظاہر ہوتا ہے۔ بیضر ور ہے کے میر سراج کے اشعار کو بامزہ کہتے ہیں: ''اشعار او خالی از مزہ نیست۔''

ولی اور سراج کے علاوہ دکن کے پچھ شعرا نکاۃ الشعرامیں شامل ہیں مگر بس نام کی حد کے پینی میر نے ان کا نام لکھ کراور''از وست'' کہہ کر شاعر نامبر دہ کے چندا شعار نقل کر دیے پر اکتفا کی ہے۔

تذکرہ شروع ہوا ہے حضرت امیر ضروکے ذکر ہے، ہندوستان کے اس عظیم غزلگو،
انشا پرداز اور جمع الکمال شاعر کا حال میر نے ساڑھے چارسطور میں درج کیا ہے اور یہ کہہ کرتمام
کردیا ہے کہ امیر ندکور کا حال تمام تذکروں میں درج ہے، اس احقر العباد کالکھنافضول ہے۔ خسرو
کا فقط ایک قطعہ شامل تذکرہ ہے اور وہ بھی ان کے معتبر اور عمدہ ہندوی کلام کا حصہ ہیں۔ قطعہ یہ

زر گر بری چو ماہ پارا کچھ گور ہے، سنوار ہے کچھ سنوارا نفت ول من گرفت و بشکست پھر کچھ نه گورا نه کچھ سنوارا فقد ول من گرفت و بشکست پھر کچھ نه گورا نه کچھ سنوارا خسرو کے بعد بید آل کا ذکر ہے۔ نکاۃ الشعرائے تقریباً ہمعصر تذکر ہے۔ ان کا نژاد، وطن، غلام علی آزاد بلکرا می نے بیدل کا بیان ساصفحات سے زیادہ میں درج کیا ہے۔ ان کا نژاد، وطن، علام علی آزاد بلکرا می نے بیدایش، شاہرادہ محمد اعظم کے پاس استخدام بشکر اللہ فان سے ان کی عقیدت، نواب نظام الملک آصف جاہ کا آئی شاگر دی افتیار کرنا، امیر الامراسید حسین علی فان سے انکار بط، فرخ بیر کی موت کے بعد بیدل کے اس معرع تاریخ کامشہور ہونا: "سادات بوی نمک حرامی کردئد"، بید آل کو فات اور کا فون سے دلی چووڑ دینا، لا ہور میں ان کی تعظیم و تکریم، ان کا واپس دبلی آنا، ان کی وفات اور

دفن، وغیرہ کا حال ان صفحات میں عمدہ اور سلیس فاری میں موجود ہے۔ آزاد بلگرامی بیدل کے کلام، عروضدانی بقو و فکر معنی آفرین کا ذکر جوش اور تفصیل ہے کرتے ہیں۔ یہاں تک کدوہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ مرزابیدل کو بحرکامل مثمن مرغوب ہے اوراکٹر وہ مولا ناظہوری کی طرح '' دریک زمین طرح غزل می انداز د''۔ انہوں نے بیدل کے اے شعرنقل کیے ہیں۔

میرنے بید آکوساڑھے چھسطور میں مقید کیا ہے اوران میں فقط ۱۳ اطلاعات دستیاب ہیں، صاحبد یوان بنجاہ ہزار بیت ومثنویات؛ دراوایل جوانی نوکر شاہزادہ اعظم بود؛ بہر وکلی از عرفان یافت۔''

میرای ذکرکواس جملے پرختم کرتے ہیں: "احوالش مفصلاً در تذکرہ ہامرقوم است "بلندا ان کواب مزید لکھنے کی ضرورت نہیں۔ بیدل کے صرف اشعرانہوں نے نقل کیے ہیں جس میں ہے ایک بیمعروف بیت ہے:

> جب دل کے آستان پر عشق آ تکر پکارا پردہ سے یار بولا بیدل کہان ہے ہم میں

مرزا موسوی خان فطرت این زمانے کے مشہور شعرا میں شار کیے جاتے تھے، سروآزاد میں استحات میں ان ہے متعلق اطلاعات فراہم کی گئی ہیں۔خود آرزونے مجمع النفایس میں فطرت کا مفصل حال بیان کیا ہے۔ میر اسطور میں صرف ایک اطلاع دیتے ہیں:''موسوی خال خطاب و معز وفطرت وموسوی ہرستخلص می کند۔'' پھریہ کہ کر ذمہ داری سے گویا بری ہوجاتے ہیں کہ ان کا صال من وعن خان صاحب کے تذکرہ میں موجود ہے۔ان کا فقط ایک شعر نقل کیا ہے۔ آیا وہ شعر حال من وعن خان صاحب کے تذکرہ میں موجود ہے۔ان کا فقط ایک شعر نقل کیا ہے۔ آیا وہ شعر مائے میں: سناجا تا ہے کہ پیشعر واقعی ان کا ہے،اس کے بارے میں وہ تحقیق نہیں کرتے چنا نچے فر ماتے ہیں: سناجا تا ہے کہ پیشعر ماغرمرقوم (لیتن فطرت) کا ہے،واللہ اعلم شعر بیہے:

از زلف سیاہ تو بدل دھوم نیزی ہے در خانۂ آئینہ گھٹا جھوم پڑی ہے مرزاگرامی،قزلباش خان امید،عزات،مرزامظہر جانجانان،آرزو، بیدل وغیرہ وہشعرا ہیں جو فاری میں بھی شہرت رکھتے تھے چنانچہ آزاد بلگرامی کے تذکرہ میں ان کا ذکر شامل ہے۔ آزاداور میر کے اندراجات کا مقابلہ کیا جائے تو دونوں کی تذکرہ نگاری کافر ق روشن ہوجائے گا۔ میر کے اندراجات کا مقابلہ کیا جائے تو دونوں کی تذکرہ نگاری کافر ق روشن ہوجائے گا۔

سوماشعراکے اس تذکرہ میں میر نے فقط ۱۱شعرا کا حال فی الجملہ تفصیل سے نکھا ہے،
لیمی آٹھ سے پندرہ سطور میں، مثلاً آرزو، مظہر جانجاناں، میرمختشم، اشرف الدین خال پیغام،
جعفرز ٹلی، سودا، محمد حسین کلیم، دردوغیرہ۔

واقعہ ہے کہ میر کوتفصیلات کا د ماغ نہیں۔ان کی شاعرانہ طبیعت اور نازک د ماغی ترجمہ احوال کی nittygritty ریزہ نجی سے گھراتی ہے، چنا نچہ نکاۃ میں وہ خود فرماتے ہیں '' د ماغ تفصیل ندارم''ان کا یہی خاصہ طبیعت ان کوتفص اور تفصیل دونوں سے بازر کھتا ہے۔وہ فطری اور بناوی طور پرشاعر تھے اور شاعر بھی کیسے حساس، زوور نجی، بلند فکر پختیل پرست۔ بھلا ان کی بے جیان طبیعت اور بلند پروازی ان کوسال پیدایش و ارتحال فلان وفلان ، کا خشک زاد کیوکر طے چین طبیعت اور بلند پروازی ان کوسال پیدایش و ارتحال فلان وفلان ، کا خشک زاد کیوکر طے کرنے دیتی ۔ لہذا چند سطور لکھ کران کی طبیعت وحشت کرتی اور وہ اس قبیل کے جملے لکھ کراتے گئے دوئی ہے۔

''در تذکرہ ماسطور؟ بندہ از احوال اوخوب اطلاع ندارم؛ معلوم نیست کہ کجائی بود؛ دیگر احوالش تحقیق نمی گردد؛ معلوم نشد کہ کجائی بودو کجارفت؛ واللہ اعلم ؛ ہمینقد رمعلوم میشود، وغیرہ۔ بچیس سے زیادہ شعرا کا فقط نام لکھ کران کا ایک ایک شعر لکھ دینے پراکتفا کی ہے، مثلاً سالک، ملک لطفی ، فخری، ہاتفی ،اشرف وغیرہ۔ میر کانفذ بخن

کتاب تاریخ ہویا تذکرہ دونوں ایک خاص معروضیت، انقطاعی نقطہ نظر اور حق کویی کے متقاضی ہوتے ہیں۔ بے شک کہیں کہیں بدایونی جیسا مخاط لکھنے والا بھی باہمی چشک سے مجبور ہوکر عرفی کے لیے متحب میں ''غنی استعدادش نشگفتہ پڑمرد'' جیسا چجتا ہوافقرہ لکھ جاتا ہے، کیمور ہوکر عرفی کے لیے متحب میں ''غنی استعدادش نشگفتہ پڑمرد' جیسا چجتا ہوافقرہ لکھ جاتا ہے، لیکن عام طور پر شجیدہ تذکرہ نگاروں نے اس بنیا دی لازم کالحاظ رکھا ہے۔

دوسرے تذکرہ نویس جو بھی کریں ،میر محد تقی این مرضی کے خلاف کچھ تہیں کرتے۔ چنانچہان کا تذکرہ بھی شروع سے آخرتک ان کی مرضی، ان کی رائے، ان کی پیند، ناپیند کا پابند ہے۔حقیقت یہ ہے کہ نکاۃ الشعرا تذکرۂ شعرا سے زیادہ میر کے جہان قلبی کی طرف ایک در بچہ ہے۔خوانندہ کواس میں شعراکی خوبی و خامی کاسراغ ملے نہ ملے ،اس کے بین السطور میں میر کو بیجھنے کاموقع ضروریل جاتا ہے۔ از ابتدا تا انتہا یہ تذکرہ میر کی legendry بیدلی، بے دماغی، نازک مزاجی ،زودرنجی ،شدت تاثرات ،شبت ومنفی جرده کامندے بولتانمونہ ہے۔ میر کااضطراب ذ ہن، ذہنی جھنجھلاہٹ، ایک عام بے زاری اورخفگی ، ان کے ردممل میں ذاتیات اور داخلیت کا عضر شدیداس تذکرہ کے عوامل حقیقی ہیں۔انسان اپنی نفسیات کامحکوم ہے۔البتہ دنیا دارافرا دانی کزور یوں اور خامیوں کو چھیانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میر بھی اپنی افتاد طبع ہے مجبور تھے لیکن اپنی خود داری (خور بیندی؟) کے سبب انہول نے اپنے Responses اور Reactions کو چھیانے اور ان پرمسلحت کاپردہ ڈالنے کی کوشش مجھی نہیں کی۔ان کی انا نیت اور خود پیندی کے واقعات ،خواہ ان میں کچھ مبالغہ بھی شامل ہو گیا ہو، مشہور ہیں۔ہم سفر کی طرف سے پیٹے موڑے رکھنا،سودا کے بارے میں آصف الدولہ ہے کہنا'' ہرعیب کہ سلطان بہ پسند وہنراست''اوراس طرح کے دوسرے واقعات میر کے untamed temperament کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ان کی افتاد مزاج ایک ایسا پرشورسمندر ہے جوکسی رکاوٹ کوئیس مانتا۔ ہاں جب وہ غزل کے قالب میں ساتا ہے تو ایک مخصوص تخلیقی عمل سے گزر کرصاف ،شیرین ،اور تقرے یانی کاایک چشمہ بن جاتا ہے:

> ہم کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب ہم نے رنج و غم جمع کیے کتنے تو دیوان کیا

میر کا تذکرہ ان کی پرشور طبعیت کا ابال ہے۔ اس میں درج شعرا کے تراجم احوال اور ان کے کلام پرنفتہ خود میر کی توجہ بے توجی ، ذاتی مخاصت وقر ابت ، تحقیر اور عنایت خاص کے مربون منت بیں ۔ جن شعرا کی طرف ذاتی ہے توجی ہے ان کے کلام پرنفتد اکثر اوقات تو ہے ہی نہیں ، اور اگر ہے بھی تو نہایت مختصر - مثلاً ' مشعر اواز لطف خالی نیست' ، جاشنی درویشی دارد، ' شاعر غرای فاری ' ، مطبعی شوخی داشت' وغیرہ ۔ مطبعی شوخی داشت' وغیرہ ۔ یدورست ہے کذوہ زبانے نقر ادبی کی تبخکا و یوں کا زبانہ بیس تھا، لیکن اس دور میں بھی بالغ نظر لکھنے والے ایک طرزمخصوص میں نفذ و تبحر ہے کے باوجود شاعر کی صلاحیت یا عدم صلاحیت کی بچی تصویر ہم تک بہونچا گئے ہیں۔ میر نے اس کی طرف کوئی توجہبیں کی ہے۔ نام برآ وردہ شعرامیں آرزو، مظہر جانجاناں ، سووا اور میر درد کا ذکر نی الجملہ مفصل ہے اور میر نے ان کی استادی کو تسلیم کیا ہے۔ ان کے علاوہ جو شاعر بوجوہ ان کو ذاتی طور پرعزیز ہیں یا ان سے قرابت رکھتے ہیں ، ان کے کلام اور شعری صلاحیت کی وہ دادو ہے ہیں ، مثلاً محمد سین کلیم جن سے ان کی بقول ان کے ' قرابت قریب' اور اخلاقی نہ د لی' ہے اور جو اکثر ان پرمہر بانی فرماتے ہیں ' اکثر بہ حال این بچید ان شفقت می فرمایند' کلیم کی ریختہ گوئی کو میر بے مثل قرار دیتے ہیں ' طرزش بہطرز حال این بچید ان شفقت می فرمایند' کلیم کی ریختہ گوئی کو میر بے مثل قرار دیتے ہیں ' طرزش بہطرز کسی مانا نیست ، بدزبان بیدل حرف میز ند طبح روان او ماند سیل روان است ؛ اگر چکیم ورفاری گرشتہ اما کلیم ریختہ پیش فقیر ایفست ۔ ' بان کے ۲۲ شعر میر نے نقل کیے ہیں۔

خواجہ میر دردکو' جوش بہارگلتان بخن' عندلیب خوش خوان چمن' کے القابات سے یاد

کرتے ہیں۔ دردکا مقام ظاہر ہے اپنی جگہ مسلم ہے لیکن میر کی اس تو صیف کی ایک جہت اور بھی

ہے۔ میر ان کے بیان کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنی زبان مبارک سے بیفر ماتے تھے کہ
میر محمد تقی تو میر مجلس ہوگا۔ اس کے بعد اضافہ کرتے ہیں: خدا کاشکر ہے، خدا پرستوں کے اس پیرو
مرشد کا قول تا ٹیر پذیر ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے۔ میر نے لکھا ہے کہ ریختہ کی وہ محفل جو ہر
مسنے کی پندرہ تاریخ کو درد کے بیباں ہوتی تھی، اس اخلاقی تہد دلی کے سبب جوان کو مجھ سے تھا،
اب انہوں نے میرے یہاں مقرر فر مادی ہے ان مشفق کے اخلاص ولی پرنظر کر کے میں نے اسے
قبول کراہیا۔ ﷺ

اس کے علاوہ انہوں نے میرسجاد، میر مختشم علی خال اشرف علی خال تابان وغیرہ کی خوشگولی کی تعرافے جن ہے۔ ان کی تحریر پڑھ کرمعلوم ہوتا ہے کہ بیدہ شعرافے جن ہے ان کی ذاتی راہ ورسم تھی۔ چنا نجہ ان میں ہے کسی کے لیے از یاران فقیر مؤلف است، کسی کے لیے ''بندہ بخدمت او بسیار مربوطم'' '' بافقیر جوششھا دار د''اوراس طرح کے دوسرے بگاگی آمیز فقرے لکھے بخدمت او بسیار مربوطم'' '' بافقیر جوششھا دار د''اوراس طرح کے دوسرے بگاگی آمیز فقرے لکھے بی شعبے بی

ازخوش كردن تخلص من نصف دلم از اوخوشت " ا

اس کے برخلاف ان شعرا کے درج احوال کے وقت جن سے ان کوئا صمت تھی ،اور میر سے نازک مزاج کے لیے بید وجہ تا صمت کچھ بھی ہو سکتی تھی ،ان کا قلم نیشز ن ہے اور ان کا نقد کئی ،
شدید اور بر تحقیر۔

عاتم کے لیے فرماتے ہیں''وہ ایک مرد جاحل تھا اور طبع موزوں ندر کھتا تھا''؛ قدر کے لیے''اس کی زبان اوباشوں کی زبان ہے'۔

محمطی حشمت کے واسطے: بیشعر ریختہ بڑے پاجیانہ طریقے سے کہنا ہے۔ محمہ یار فاکسار عرف کلوکے لیے: نہایت کمینہ پن کرتا ہے بلکہ اپنے چھچور پن سے ریختہ کی بنیا وہ یہ ہلاؤالی ہے، فرماتے ہیں" کلواکٹر نام کول کا ہوتا ہے لہٰذا یہ مصرع نہایت پرلطف اس کے لیے کہا گیا ہے" کتا ہے دریار کا کلو ہے اس کا نام"۔ اس کا ریختہ بھی نامعقول ہے اور وہ خود بھی بڑا کم ظرف۔ فاکسار کے ایک شعر پراصلاح بھی دی ہے:

فاكساراس كى تو آئھوں كے كفے مت لكيوا

مجھ کو ان خانہ خرابوں ہی نے بیار کیا

میر فرماتے ہیں یہاں بیار کے عوض گرفتار بہتر ہے، یعنی "بھھ کوان خانہ خرابوں نے گرفتار کیا۔" حالانکہ عالبًا شاعر یہاں آنکھ کی رعایت سے بیار لایا ہوگا۔

عاجز کے لیے لکھتے ہیں: ایک آوار ہ مخص ہے ریختہ کے نام پر پچھ پر پھونٹرے جوڑ لیتا ہے۔

عشاق کے لیے کہا ہے: ایک کھتری ہے، شعرر یختہ بہت نامعقول کہتا ہے۔ قدرت اللہ قدرت کے لیے: قدرت تخلص ہے لیکن عاج بخن ہے۔ محمد قایم کے لیے: ایک جوان ہے بیہودہ اور برتمیز۔

فضلی کی ایک بیت لکھ کر فرماتے ہیں: سبحان اللہ ، دونوں مصریح کیا ایک دوسرے سے جسپاں ہیں مطلق معلوم نہیں ہوتا کیا کہ رہاہے اور کیا کہنے کااراد ہ تھا۔ شہاب الدین تا قب کے لیے: ہر چیزیں دخل دیتا ہے اور پر کونہیں جانا۔
انعام اللہ یقین کا تفصیل ہے ذکر کیا ہے گئن کہتے ہیں: ''لوگ کہتے ہیں کہ مرزامظہر
ان کوشعر لکھ کے دے دیا کرتے تھے۔ بہر حال اس نے پرچہ نیچ پوچ جوڑ لیا ہے جو ہر شخص جوڑ
سکتا ہے لیکن اپنے او پراس قدر پھولتا ہے کہ فرعون کی رعونت اس کے سامنے دست بستہ ہے''۔ان
کے ایک شعر کو''لفظ الفظ مبتذل آئندرام مخلص بتایا ہے اور پھر آئندرام کو بھی سرقہ کا ماہر قرار دے
دیا ہے'' طرفہ تراینک آئنم درسلیقۂ سرقہ یکہ بودہ است'' کہتے ہیں اب خدا ہی جانتا ہے اس بیت
کامضمون اصل میں کس کا تھا۔ مخلص کی بیت ہے ہے:

ناخن تمام گشت معطر چو برگ گل بند قبای کیست که وامیکنیم ما

یقین ہی کے ذکر کے شمن میں اکثر شعراے ریختہ گوکو''مبتندل بند'' قرار دیاہے کہ''اصل میں مبتندل کہتے ہیں اور تو ارد کانام دیتے ہیں ،اس سلسلے میں پیشعر بھی نقل کیاہے: ہرچہ گویند بی گل گویند در تو اردغن ل غرن گویند

ایسے طنزیہ جحقیرا آمیزادر تلخ جملے پڑھ کر یہ خیال ضرورا تا ہے کہ کیا میر نے بیتذکرہ اپنے دل کی بحر اس نکالنے کے لیے لکھا تھا، ڈاکٹر محمود الہی کا یہ جملہ اس خیال کی تائید کرتا ہے: ''میر کا یہ تذکرہ محض معاصرانہ چشک کی بنا پر وجود میں آیا۔'' (مقدمہ نکاۃ الشعرا، مرتبہ ڈاکٹر محمود الہی ، د بلی 1921)۔

'' تذکرہ نگاری در ہندو پاکتان' میں جہاں تذکرہ نویسی کے مختلف انگیزوں کا ذکر

کیا گیا ہے وہاں دو مخصوص انگیزے' رقابت اور گروہ بندی بھی بتائے ہیں۔ ممکن ہے نکاۃ الشعرا

کے لیے بھی یہ انگیزہ رہا ہو۔ البتۃ اس تذکرہ کے وسلے سے انکاا پناا متخاب کر دہ ان کا کلام ہم تک

ہونچاہے جس سے ہم کوشاعری میں ان کے رجحانات کاعلم ہوتا ہے۔

آخر میں بچھاس تذکرہ کی فارس نثر سے متعلق۔

فاری اس دور کے اہل علم کی زبان تھی۔ ہرشاعر اور صاحب علم کی طرح میر بھی فاری

ہے بخو بی واقف متھے۔لیکن وہ صاحب طرز نثر نگار نہ تھے۔زبان کو بخو بی جانبے اور زبان کے مزاج کو بخو بی جانے میں بہت فرق ہے۔ تھے اور بامحاور ہ زبان لکھنے کے لیے لغت کھنگالنا ضروری نہیں۔اس کے لیے صاحب قریحہ ہونا ضرور ہے۔ جوعبارت محض زبان کو جاننے کے زور پر لکھی جائے اور جس میں قریحہ کو دخل نہ ہوو jurable of words بھی ہوسکتی ہے جس میں غیر مانوس تر كيبيں اورا يے الفاظ اور اصطلاحيں جمع كردى كئى ہوں جوا يك دوسرے ہے كيل نہ كھاتى ہوں۔ شایدید کہا جاسکتا ہے کہ بیھی ہوئی زبان میں سلیس اورعمدہ نثر لکھنااس زبان میں شعر کہنے سے زیادہ وشوار ہے۔شعر کی زبان ،اس کی اصطلاحات اور اس کی ترکیبوں کا ایک مخصوص نظام اور التزام ہوتا ہے۔ بے شک اس نظام کا دائرہ شاعر کی فکر اور استعداد کے اعتبار سے وسیع سے وسیع تر اور تنگ ہے تنگ تر بھی ہوسکتا ہے لیکن prosaic کم ہوتا ہے۔ کیونکہ شعر فی نفسہ اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ زبان میں شعریت اور جاذبیت ہو۔ برخلاف اس کے نثر descriptive ہوتی ہے اور اس میں جاذبیت لانے کے لیے جو ہرزبان اور فصاحت کی زیادہ ضرورت بھی ہوتی ہے اور نثر نویس کی محاورہ دانی کا پہتہ بھی چاتا ہے۔اچھی نٹر لکھنا خاصہ دشوار کام ہے۔معدی کی غزل کالطف تو ہم کوشاید حافظ اور خسر و کے ہاں مل سکتا ہے لیکن ان کی گلستان کا جواب اب تک نہ لکھا جا سکا۔

میری فاری نیرخصوصا نکا قین این اید جاندرجاذ بیت نبیس رکھتی ۔ کہنے کا مطلب بینیس کہ وہ ایرانی طرز کی نیر نہ کلوہ کر ہندوستانی سبک میں لکھتے ہیں۔ ہندوستان میں بے شارصا حب طرز فاری نیر نگارگز رہے ہیں کیس میر کا شارہم ان میں نہیں کر سکتے ۔خصوصا نکا قالشعرا کی فاری عبارت ناہمواراورا نتخاب الفاظ خلاف محاورہ ہے۔ بیددست ہے کہ ہندوستان کی فاری میں بے شار الفاظ اور تراکیب خوداس ملک کے روز مرہ سے داخل ہو گئے ، اور ان کا حسن دیکھنا ہوتو خسر و کی لظم و نیر ملاحظہ سیجھے، کیس میر جن ہندوستانی اصطلاحوں کو فاری میں جگہ دیتے ہیں اور جس طرح کی جملہ مبندی کرتے اور جن محاوروں کو استعمال کرتے ہیں وہ دوسرے ہندوستانی فاری نویسوں سے مختلف بندی کرتے اور جن محاوروں کو استعمال کرتے ہیں وہ دوسرے ہندوستانی فاری نویسوں سے مختلف بندی کرتے اور جن محاوروں کو استعمال کرتے ہیں وہ دوسرے ہندوستانی فاری نویسوں سے مختلف بندی کرتے اور جن محاوروں کو استعمال کرتے ہیں وہ دوسرے ہندوستانی فاری نویسوں سے مختلف بندی کرتے اور بعض او قاست اس کی عبارت میں ناہمواری بھی بیدا ہوتی ہے، وہ کا نوں کو بجیب بھی معلوم ہوتی ہے وربعض او قاست اس کی عبارت میں ناہمواری ہی بیدا ہوتی ہے، وہ کا نوں کو بجیب بھی معلوم ہوتی ہے اور بعض او قاست اس کی عبارت میں ناہمواری ہی بیدا ہوتی ہے، وہ کا نوں کو بجیب بھی کی جارہی ہیں :

شاعر بشاش بشاش؛ شاعر آراسته پیراسته بنهبیده سنجیده، شاعر مربوط، شاعر مضبوط الاحوال، شاعر قرار داد شاعران فاری، شعر پاجیانه، این قتم خفت کشید، پر به رسته، پر نزدیک به چسپان اختلاط بسر حسن سلوک بیای خودگرفته ، شاعرایی قتم منبه منباشد، گزشتن من پُرنز دیک می نماید، او راست گزاره یافتم ، به کروفر معاش میکرد، جوانے است مز بوط ومضبوط، لب و دبمن بر کم بغلی بنست که پیش اوسفیدنشود، آب بردن ماجرا، چول یار باش و مخاطب صحیح حقیقت ، جمعیت ، آدمیت ، لیافت بخصیت ، ترمت ، خصیت ، آدمیت ، لیافت بخصیت ، ترمت ، خطیت دارد، از خوش کردن تخلص ، شعر بسیار برنگیس می گفت ـ

''فریبانہ'' کالفظ ہار ہار تنگدی کے معنی میں لائے ہیں: غریبانہ زندگی بسر میکرد۔ ''ادشال'' بجای ایشان ۔ می گفتہ ہاش، می رفتہ ہاش وغیرہ ۔ نکاۃ الشعراکی فاری کا مقایسہ اگراس دور کی دوسری نثری تصانیف یا اس کے ایک سال بعد تالیف ہونے والے تذکر ہے''سروآزاد'' ہی سے کرلیا جائے تو فرق صاف ظاہر ہو جائے گا۔

مسعود حسین رضوی صاحب ادیب نے بڑی کاوش، شوق اور دلچیں سے فیض میر کو ایک علم دوست اور بزرگ منش شخص سے جوصاحبان ایک ہے میں کے ایک علم دوست اور بزرگ منش شخص سے جوصاحبان علم کا بے حداحترام کرتے سے اور ان کی کسی کی تنقیص ان کو بہر حال گوارا نہ ہوتی تھی۔ چنا نچہ انھوں نے فیض میر کے مقد ہے میں میر کی فاری نیز کی تعریف ضرور کی ہے، اور فیض میر میں مینش بہتر ہے بھی، نیکن ہے بھی حقیقت ہے کہ میر کی فاری کی اس فن در آور دی کیفیت کو سیجھنے کے لیے بہتر ہے بھی، نیکن ہے بھی حقیقت ہے کہ میر کی فاری کی اس فن در آور دی کیفیت کو سیجھنے کے لیے مسعود صاحب کو کتاب کے آخر میں با قاعدہ ایک فر ہنگ دینا پڑی۔ بہت جیوٹی تقطیع کے مسمود صاحب کو کتاب کے آخر میں با قاعدہ ایک فر ہنگ دینا پڑی دینا پڑی کے بہت جیوٹی تقطیع کے مسمود صاحب کو کتاب ہوں میں ۱۰۰۰ ہے کر ہنگ ہے پہلے ان کو با قاعدہ ایک نوٹ دینا پڑی کہمیر کی کے کامیوں میں ۱۰۰۰ ہے کے کئی ہیں۔ علیقینا میں عادر الفاظ ان لغات میں کے اکثر فاری محادر کے لئوں ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں جو فصیح فاری کھنے والوں کی ذبان پر نہ دستیاب ہوں گے لیکن ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں جو فصیح فاری کھنے والوں کی ذبان پر نہ وسیح، مثلاً:

عين شدن = روش مونا

نرد بان درراه انداختن = دل ہے با تیمی کرنا پسراوراخون مجیرد=اس کالڑکا مارا جائے دق از دل بر=خوش آیند پایم از پیش بدررفتن = پریشان ہوجانا تہ پا=ناشتہ \_ حرف سرکردن = بات کرنا \_ وغیرہ \_

شاید میر کوخود بھی فاری میں اپنے صاحب طرز ندہونے کا احساس تھا۔ مصحفی نے تذکر ؤ ہندی میں لکھا ہے کہ اگر چہ ان کا دیوان فاری میں بھی ہے لیکن خود کو فاری گویوں میں شارنہیں کرتے۔ عبد الباری آئی صاحب کا خیال ہے ' میر صاحب نے بید یوان خانہ پری کے لیے لکھا تھا۔'' الشاید بہی سبب تھا کہ انہوں نے فاری شعر گویی کو جاری نہ رکھا اور نکا ق میں بھی اپنی فاری شعر گویی کا ذکر نہ کیا۔

آخريس ايك بات اور:

میرکی تذکرہ نولی معیاری ہے یا نہیں، وہ فاری میں صاحب طرز ہے یا نہیں ان کی شاعرانہ عظمت میں اس سے مطلق فرق نہیں پڑتا۔ تذکرہ نولیں اور سوائح نگار اور فاری دان تو ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گئیکن میر محمد تقی میر ساشاعرا یک ہی بار پیدا ہوتا ہے:

مارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا

سارے عام پر ہوں میں چھایا ہوا متند ہے میرا فرمایا ہوا

#### حوالے:

ا نکاة الشعرا، میرمحرتنی میر، مرتبهٔ مولوی عبدالحق ، انجمن ترقی اردو، اورنگ آباد، ۱۹۳۵، ص۱ تذکره نویسی در مهندو پاکستان ، علی رضا نقوی ، موسئه مطبوعات علمی ، تهران ، ۲۳۷ تذکرة الشعرا، دولتشاه سمرقندی ، چاپ کتابفروش بارانی ، تهران می کا سی نکاة الشعرا، ص۱ ایننا بی ۱۹۰۰ ایننا بی ۱۹۰۰ ایننا بی ۱۹۰۰ ایننا بی ۱۹۰۰ کی الیننا بی ۱۹۰۰ کی الیننا بی ۱۹۰۰ کی الیننا بی ۱۹۰۰ کی الیننا بی ۱۹۰۰ ایننا بی ۱۹۰۰ ایننا بی الیننا بی ۱۹۰۰ ایننا بی ۱۹۰۰ ایننا بی الیننا بی ۱۹۰۰ ایننا بی ۱۹۰۰ ایننا بی ۱۹۰۰ بی ۱۹

## غالب انسلى ئيوك ئارىخى پېش كش يادگارنامه فخرالىرىن على احمر

مرتبین: پروفیسرنذ براحمد پروفیسر مختارالدین احمد پروفیسر شریف حسین قاسمی

عرصے ہے انسٹی ٹیوٹ کی بیے خواہش تھی کہ جناب مرحوم فخر الدین علی احمد کی خدمات کے اعتراف میں ایک یادگارنامہ شائع کرے لکین چند در چروجوہ ہے اس مقصد کے حصول میں تاخیر ہوتی رہی ہشکر ہے کہ اب بیہ مقصد پورا ہور ہاہے، ادارے کی طرف سے موصوف کے نام پر دو مجموعہ مضامین ایک اگریزی میں اور دوسرا اُردو میں شائع ہوئے ہیں جن میں ملک اور بیرون ملک کے نامور اہلِ قلم کے بہترین مضامین شاملِ میں ملک اور بیرون ملک کے نامور اہلِ قلم کے بہترین مضامین شاملِ میں مشامین شاملِ اشاعت ہیں۔

خوبصورت كثاب، فوثوا فسي طباعت \_

قیمت: اردو:۵۰۰روپے ۔ انگریزی:۳۵۰روپے

# میجین کے بارے میں

اگرچہ 'ذکرمیر' کے بارے میں کافی کچھ تکھا جاچکا ہے، کین پھر بھی میں نے اس کے بارے میں کو گھا جاور بارے میں کچھ نے کچھ تکھنے کی کوشش اور جسارت کی ہے۔ 'ذکرمیر' فاری کی ایک اہم کتاب ہے اور میر ( ۱۲۳۵ ھر ۱۲۳۵ ھر ۱۸۱۰ھر ۱۸۱۰ھ) نے تقریباً ۱۸۵ھ میر ( ۱۲۳۵ ھر ۱۲۳۵ھ میں دی گئی اطلاع کے مطابق انہوں نے اس کو ۱۹۵ھ دا ۱۸۵ھ تک اختیا م کو پہنچا یا:

مسمی باسی شدای با ہنر کہ این نسخہ گردد بعالم سَمر ز تاریخ آمکہ شوی بگیان فزائی عدد بیست وہفت اربران ا

بدہ وقطعہ تاریخ ہے جوذ کرمیر میں اس کتاب کے اختتام کے سلسلے میں میرنے کہاہے۔

(۱)- "ذکر میر" نسخه فطی اٹاوہ، کما بخان مولانا آزاد، ورق۳۳ ب: از قران تاضی عبدالودود، میر : خدابخش اور نیٹل لائبریری، پٹنه، ۱۹۹۵، مس ۲: اربران ناراحمد فارد تی ، میرکی آپ بنی (ذکر میرکا اُردوتر جمہ)، مکتبہ بریان، نومبر ۱۹۵۷ء، مس ۴: اربران ایسنا: میرکی آپ بنی (ذکر میرکا اُردوتر جمہ مع ذکر میر) انجمن ترتی اردو، ۱۹۹۷ء، مس ۲: اربران اور یہی میجے ہے۔ کتاب کے نام'' وَکرمیر'' ہے و کا ایکے عدد نگلتے ہیں ،اس میں کا کا ہند سہ جمع کرنے ہے کہ اا حاصل ہوں گے ،لیکن اس کتاب میں کہ ااھ یعنی سال تھیل کے بعد بھی واقعات درج ہیں جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ میر اس کتاب میں اپنی عمر کے آخر تک اضافے کرتے رہے۔ان کا سال وفات ۱۲۲۵ھ/۱۸۱ء ہے۔

''ذکر میر''کو بیک وقت سوائح، تذکرہ، تاریخ، روزنامچہ یا ڈائری، بیاض اور پندو نصائح واخلاق کی کتاب بھی کہا جاسکتا ہے۔ سوائح اس لحاظ سے کدانہوں نے اس میں خودا پنے حالات زندگی کے بارے میں نہایت مفیداور جامع اطلاعات بہم پہنچائی ہیں لیکن اس کے باوجود بیسوائحی خاکدا طلاعات کے اعتبار سے نشنہ ہے جیسے وہ کب پیدا ہوئے ، ان کی شادی کہاں ہوئی اورائی طرح کی بہت کی با تیں جواب کی مقاضی ہیں۔ تذکرہ اس لحاظ سے کداس سے دوسر سے لوگوں کے بارے میں بھی جَمتہ جَمتہ معلومات حاصل ہو جاتی ہے۔ تاریخ کی کتاب اس اعتبار سے کہ درکی تاریخ کی تاریخ کا ایک میہ مما خذ ہے اوراس میں مغلوں کے آخری دورکی کئی دورکی کئی حات بیان ہوئے ہیں، مثال میں صرف دو واقعات نقل کے جاتے ہیں:

"بنوزاز نهیب وغارت دست برنداشته بودند، مشهورشد که نوح بریت خوردهٔ دکن بافوج دیگر که در نواح میوات بود، پوست، ارادهٔ فاسدی دارد ـ شاه از استماع این خبر مهیای آن طرف گشته شاه جهان را که تهمت زدهٔ چند بلههٔ سلطنت بود، بدستور سابق در سلاطین فرستاده جوان بخت عالی گهر را دلیعبد اوگر دانیده از شهر کو چید در دفت ـ عمادالملک همرا بهیان سر داران وکن گذشته بقلع جات سورج مل آند و نشست ـ وقتی که شاه در نواح میوات میوات رسیده دکه نیخ مانی بُر ده چشم لشکریان ترسیده است، دیگ گریز کنان، بطور قدیم خود، تاشا بجهان آباد آنده، از جنگ گریز کنان، بطور قدیم خود، تاشا بجهان آباد آنده، از

### در یا عبور کردند - شاه نیز متعاقب دررسید و شب در سواد شهر گذرانیده از راه یا یاب گذشت \_ علام

(ابھی انہوں نے لوٹ مار بندنہ کی تھی کہ مشہور ہوا کہ مرہوں کی فوج جوہار کر بھا گی تھی دوسر ہے لئکر

کے ساتھ جومیوات میں تھا، لگئی ہے اوراب اس کے اراد ہے ناپاک ہیں۔ شاہ (ابدالی) نے یہ

خبرین کر ان کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا۔ شاہجہان ( ٹانی ) کو جو چند مہینے کی سلطنت کا گنہگار تھا،

قدیم دستور کے مطابق سلاطین میں بھیج دیا (یعنی اس کو قلعہ سلیم گڑھ میں قید کر دیا) اور عالی گوہر

گرائے جوال بخت کو اس کا ولیعہد مقرر کر کے شہر سے کوچ کیا۔ عمادالملک مر ہشہر داروں کے

ہمراہیوں کو چھوڑ کر سورج مل کے قلعوں میں آ کر بیٹھ گیا۔ جب شاہ (ابدالی) میوات کے نواح میں

ہمراہیوں کو چھوڑ کر سورج مل کے قلعوں میں آ کر بیٹھ گیا۔ جب شاہ (ابدالی) میوات کے نواح میں

پہنچااور مر ہٹوں نے دیکھا کہ ہماراحملہ کارگر نہیں ہوتا اور نوج سہم گئی ہے تو وہ اپنے قدیم معمول کے

مطابق گور بلا جنگ کرتے ہوئے شاہ جہان آباد ( دلی ) تک آئے اور دریا عبور کر گئے۔ شاہ بھی

تعاقب میں پہنچ گیا اور دراست شہر کے اطراف میں ہر کرکے ( صبح ) پایا ہے کراستے پارائز گیا) یا

تعاقب میں پہنچ گیا اور دراست شہر کے اطراف میں ہر کرکے ( صبح ) پایا ہے کراستے پارائز گیا) یا

"علی بهادر نام سرداری از دکن آمدوگرم جنگ رومیله شد بعد از دوسه جنگ به جرائت تمام او را اسیر کردند به مال و اسباب مع پادشاه زاد هااز وگرفتند وقید داشتند ، و پادشاه هان شاه عالم کور را مقرر داشتند وقلعه راحواله ٔ جانان نمودند" ی

(علی بہادر نامی ایک سردار دکن ہے آیااور روہیلوں ہے جنگ کرنے پرٹل گیا۔ دو تین جھڑ پوں
کے بعد بڑی بہادری ہے اسے اسر کرلیا۔ مال واسباب مع شاہزادوں کے اس ہے چھین کراہے
تید میں ڈال دیااوراُسی اندھے شاہ عالم کو بادشاہ مقرر کیا۔ قلعے کو جاٹوں کے حوالے کیا) ؟

یدو ہی علی بہادر ہیں جن کا نام غالب کے ایک مقطع میں آیا ہے۔ یہ پیشوا باجی راؤاول
کے بوتے اور آیک مسلمان طوا نف مستانی بیگم کی اولا دیتھے۔ انہیں بائدہ کی ریاست مرہوں نے
دی تھی۔ غلام قادرروہ ملہ سے لڑنے کے لیے یہ تومبر ۸۸ کا ء کے آخر میں دہلی آئے اور ااد تمبر
ا۔ میرکی آپ بی جی میں ۲۸ سے ایسنا ہی ۱۳۳۳ سے ایسنا ہی ۲۰۹ سے ایسنا ہی ۱۳۳۳

۸۸کاء کومیر تھے پہنچ کرروہ بلہ کا مقابلہ کیا تھا۔ ۹ دیمبر کوروہ بلہ گرفتار ہوا۔ شاہ عالم معزولی کے بعد دوبارہ کا راکتوبر ۸۸کاء کو تخت نشین کیا گیا۔ ا

ڈائری یا روز نامچہ اس لیے کہ اس کے بعض جھے ڈائری کی شکل میں روز بروز کے واقعات کے طور پر لکھے ہوئے ہیں۔ بیاض اس لیے کہ اس میں میر نے اپنی نظر میں مختلف شعراک ایجھے اشعار کا انتخاب کر کے مثالوں کے ذیل میں اندراج کیا ہے۔ ان شعرامیں بابا فغانی ، اشرف ماز ندرانی ، رضی دانش بن میر ابور آب رضوی مشہدی ، نظیری خیثا بوری ، مشہدی ، تھیم شرف الدین شغائی اور ارادت خال واضح کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اخلاقی با تیں اور پڑھنے والے کو خاصامتا شرکر نے ہیں اور پڑھنے والے کو خاصامتا شرکرتے ہیں :

"بشنو که دفت دلخواه است و نکته با در راه - جامه که عبارت ازجهم باشد عاریتی است، لباس عاریت را پاک باید داشت و جان را که اشارت با تُست ، در بند این و آن نباید گذاشت "

(سنویہ مناسب وقت ہے اور بیہ بیتے کی باتیں ہیں۔ بیلباس وجود جے جسم کہتے ہیں مستعار ہیں، مستعارلہاس کو پاک وصاف رکھنا چا ہے اور روح جوتمہاری ذات پر دلالت کرتی ہے اے این و آن کے علائق میں ندالجھانا چاہیے) ع

"ای بارعزیز دل اگر در دخوراست، در خوراست، نم اگر دل خور است شم اگر دل خور است شایستهٔ طرب می جویند نه شایستهٔ طرب و بان در دناک می خواهند نه در مان طلب به روی نیاز بسوی او آرکه بی نیاز است، کار با را با اوسیار که کارساز است، یارا در دامن ش و توکل کن به سررا بگریبان انداز و تامل کن به اگر جان به نیاز آید عنقاست، دل اگر گدازشود کیمیاست (میر):

ا۔ میرکیآپ بی بس ۲۰۹ ۲-ایشا، ص ۲۲۷

مدعا نایاب و راه جبتی دور و دراز پا بدامن جمنشین، ناچار می باید کشید<sup>4</sup>

(اے یارعزیز دل اگردرد آشنا ہے تو بہتر ہے، غم اگر دل گداز ہے تو شایستہ تر ہے (درولیش) دل محزول تلاش کرتے ہیں شایستۂ طرب نہیں، جان دردمند چاہتے ہیں در ماں طلب نہیں۔ روئے نیاز اس کی طرف لا وجو بے نیاز ہے۔ سب کام اسے سونپ دو جو کارساز ہے، گوشہ نشین ہوجا وَ اور تو کل کرو، اپنے اندر کھوجا وَ اور غوروتا تمل کرو، اگر روح میں نیاز مندی بیدا ہوجائے تو کیمیا ہے۔

ہمارامدعا نایاب اور راہ جنتو بہت دراز ہے اس لیے اے ہمنشین گوشہ گیر ہوجانا ناگزیر

4(4

کتاب کاتفریباً ایک تہائی حقد محاور ہ ایران سے پُر ہے اور جو فاری محاورات استعال کے گئے ہیں وہ عام طور سے فاری کی راتیج کتابوں میں نہیں ملتے اور خان آرز و کی مرتبہ جراغ ہرایت میں عموماً موجود ہیں ،اوران میں سے بھی اکثر محاورات کے لیے خان آرز و نے لکھا ہے کہ بیری اورات اہل زبان سے تحقیق کر کے لکھے گئے ہیں:

"د لی بهم رسان که او پینده، جانی پیداکن که به او پیونده، دست به دست به دست به دست به از خودی ده که ازین راه، این راه دور دست است، دست به دست به دست است، زینها ردست بردست منه که چون دست و پاختک شوندراه پست است."

(ایبادل الاؤجے دہ پیندکرے، ایسی جان پیدا کرہ جواس سے پیوندکرے، کسی اپنے سے بہتر کے ہاتھوں میں ہاتھ دو کہ اُس سے بیمنزل دشوار ہاتھ آئی ہے۔ خبر دار ہاتھ پر ہاتھ دکھ کر نہ بیٹھو کہ ہاتھ پاؤں خٹک ہوجاتے ہیں (تو ڈکر بیٹھنے سے )تو راہ پست ہوجاتی ہے) تا داہ بیت ہوجاتی ہے) تا داہ بینا ہیں اسلامی کا سے میں اسلامی کا سے میں کا سے میں کا تو راہ پست ہوجاتی ہے کا تو راہ پست ہوجاتی ہوجاتی

عبارت بالا سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس نے بہت سے محاورات کا کیے بعد دیگر ہے کیجا استعال کر کے جملے کی تحمیل کی ہے اور نہایت مہارت اور بے باک سے ان کا استعال کیا ہے۔ اگر چہ یہ کام بہت مشکل ہے لیکن بظاہرایا معلوم ہوتا ہے کہ میر کواس طرح کے جملے لکھنے میں کسی وثواری کا سامنانہیں ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کی عبارت ''ذکر میر''میں فاصی نظر آتی ہے۔

اگر چال بات سے انکارٹیس کیا جاسکتا ہے کہ میر نے اس کتاب کے لکھنے میں بہت مخت سے کام لیا ہے لیکن جہاں تک اس کے سبک کاتعلق ہے اس کی زبان بہت وقیق ہے، حتی کہ خود میر کواس کا احساس تھا جس کی وجہ سے انھوں نے خود بی بعض الفاظ کی تشریح اپنی کتاب کے عاشیہ پر لکھی۔ ایسے الفاظ جس کے معنی وتشریح خود میر نے کی ہے ان کی تعداد تقریباً ۴۳۰ ہے، عد .

بالش زم زیر سرش بگزار =خوشامد کند! پیرافشانی نمودم = تقلید جوانان کردم! عجب سکه درست مردی = وضع مضبوط بمضبوط الوضع!

جا کشادند= تعظیم کردند<sup>ع</sup>

كفن بإره كردند= صحيح شدند<sup>6</sup>

طرح كش خود=فر ما نير دارك

آب گردش=مخالف موا<sup>ك</sup>

عدقی = دشوار م وغیره وغیره-

ذکر میر میں شعرا کے بہم اہیات، تین رباعیاں اور پچے مصرعے ملتے ہیں۔ یہ مصرعے ضرب المثل ہیں اور ان کے یہاں بیان ہوئے ہیں:

 يس از خرابي بسيار دل برست افادي این کار از تو آید و مردان چنین کنندی هرگلی رارنگ و بویی دیگراست<sup>س</sup> باخداد بوانه باش وبانبي هشيار باش يم دولت ند بدخدای کس رابغلط ٥ بنوزمر دهمن زئرة تراباراست ای مرغ سح عشق زیروانه بیاموز ی النويدآ فآب عالمتاب البي تاجهان باشدتو باشي ف اين شامت اعمال قيامت بسرآ وردينا کی است دلدار دجلوه مابسیار<sup>4</sup>

ميرنے يانچ ايے شعراورايك رباعي مثالوں كے شمن ميں نقل كى ہيں:

چه به دل خورد من نمی دانم سا قالب خاکی مزاری بیش نیست دیدن طفلان ته بازار رسوا می کند<sup>ول</sup> یای دامن جمنشین ناحیاری باید کشید ال فلک زین گونه خون بسیار کرداست عزیزان را بسی آزاد کرد است کل

بیا کان کار کی گیرد فلک تنگ کی کیسی از سر سوزن برون شد یخت در کار خوایش جرانم یاس جان کن تن تدارد اعتبار مستمند عشق می داند که سودا می کند مدعا نایاب و راه جنتجو دور و دراز

ا ميركي آب يتي بس ٢١٨ ٢ وايشا ١٣٠٠ س وايشا بس ١٢١١ ١ وايشا بس ٢٨١ ٥ وايشا بس ٢٠٠٠ ٢ يني خطى ورق ١٥٤ لف ١٠ اليناً ١٠٠٠ ب ۸۔ایشاالاب ۹۔میرکی آپ بی بی م ١٠ ـ الينا أص ١٣ ١١ من خطى ورق ١٣ ب ١٢ ـ الينا ورق ١٥ الف ٣٠ اليضاً ١٦ الف ١٦ اليضا ٢ ب ۵ \_ الينا ٨ الف ١٦ \_ الينا ورق الالف ١٤ \_ الينا ١٢ ـ إلى وقت است که رو به مرکب کیباره کنیم آن درد نداریم که باچاره کنیم یماری صعب عشق دارد دل با یماری صعب گرچامه میمداریم کفن باره کنیم

عبد عالمگیر کے امیر ارادت خان واضح کی بھی ایک رباعی درج ہے: ہرکاستہ سر ز افسری می گوید ہر کہنہ خرابہ از دری می گوید دنیاست فسانہ بارہ ما گفتیم و آن بارہ مائد دیگری می گوید<sup>ع</sup>

حکایت بُقل،سانچه، فایده ،نکته،موعظت اورلطیفه کےعنوان کے تحت حالات ووا تعات ولطایف و يندونسات وغيره بيان ہوئے ہيں۔ كتاب كے آخر ميں جولطانف درج ہيں ان كے ليے مولوى عبدالحق كاكہنا تھا كہ چونكہ بعض ان ميں ہے فخش اور غير معياري ہيں ، اس ليے جب ذكر مير كو انہوں نے مرتب کیا تو اس جھے کوشامل کتاب نہیں کیالیکن حقیقت الیی نہیں ہے۔ میں نے جب ذكر مير كے مخطوطے كا مطالعه كيا تو معلوم ہوا كہ بعض لطيفے برائے اور تاریخی ہیں اور بعض ان كے ز مانے کے ہیں ، ان میں سے پچھاتو واقعی حد درجہ فخش و داہیات ہیں لیکن پچھا ہے بھی ہیں جو برلطف ہیں اور جن کو پڑھ کرمزا آتا ہے۔مثال کے طور پریہاں صرف دولطیفے قتل کیے جاتے ہیں: « بشخصی بدقیا فه پیش ظریفی آمد ونشست دا زبد قیا قلّی بیمز ه شد واز راه ظرافت گفت که شارا توت منفعله ہم ہست۔ آن کجرفہمید که توت منفعله شايدنام كتابي است، گفت: بندهٔ چه والدشريف و جدبزرگوار ہم نداشتند اگر چه کتابهای بسیار جع کرده بودند"\_ت " روزی انوری بردو کانی نشسته بودند، تابوتی می رفت، و رشهٔ آن مرده موید کنال می رفتند که تراحای می برند که تنگ و تاریک المنوخطي ورق من ١١ الف ٢ - الينيا ، ٥٦ سياينا ، ١٢ ب است، چراغ ندارد ومونی نیست،انوری می دّود و می گوید مگر بخانة من مي برند-اين لطيفه به با دشاه ونت رسيد، مكان وسيعي عنايتش كرديا

آیات واخبار کوفاری نثر کی ڈوری میں جوڑا ہے اور بلافاصله ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے جس سے مسی بھی صورت میں عربی عبارت فاری نثر سے جدانہ لگے۔اس طرح بیکہا جاسکتا ہے کہ ترکیب عربی عبارت فاری کی پیروی میں ہے۔اس طرح کی عبارت بہت مشکل اور دشوار ہے لیکن کلاسکی فاری میں اس متم کے متن کی مثالیں کثیر ملتی ہیں ؛ یہاں ذکر میر سے دومثالیں دی جاتی ہیں : ''وقتی که می نواز د خاک را آ دمی می سازد، دمی که به لی نیازی يردازد، آدمى را خاك، يغيم كه درشان اوست لولاك لمما خَلَفْتُ الافلاك، تمام تمام شب ثماز خوانده واين بمه ايستاده

(جب وہ نواز تا ہے تو خاک کوآ دمی بنادیتا ہے اور جب بے نیازی پر آتا ہے تو آدمی کوخاک میں ملادیتا ہے۔ ہمارے پینمبر مجن کی شان میں ہے''اگرتم نہ ہوتے تو میں آسان کو پیدا نہ کرتا'' تمام تمام رات نمازير صة اورا تناقيام فرمات سقي...)"

> "فقيرآنست احتياج به چيزي داشته باشد نداشته باشد، وغني آنكه مملكت عدم بغير خودم گذاشته باشد ، فقر بما مي افته ''اللّهُ غَنِي وَ أَنْتُهُ الففواء ''بدانكه درين چمن يك كل تراست امابنرار رنگ جلوه گراست<sup>"ع</sup>

( فقیرو ہ ہے کہ جن چیز دل کا محتاج ہوو ہ بھی نہ رکھتا ہواورغنی وہ کہاس نے مملکت عدم اپنے غیر کے لیے چھوڑ دی ہو۔ہمیں فقیری ملی ہے''اللہ غنی ہےاورتم سب فقیر ہو'' جان لواس چمن میں ایک ہی كل رہے جو ہزاررنگ ميں جلو وگر ہے ) ف

٣ \_الصابي

ا۔ نور نظی درق، ۱۵۸ اف ۲ میر کی آپ جی می

۵\_ایناً اص اے۔

٣ \_اينان ٢٢٨

ای طرح بات میں جان اور زور بیدا کرنے کے لیے آیات کا استعال فاری کے جملوں کے ساتھ معنی کے اعتبار ہے بھی کیا ہے:

" نگارنده که صورت نویی او کرامجال است، میمی که دراهاطعلم او بر مرکب و بسیط، اینجاست که یا آ الله علی محل شنی مرحب و بسیط، اینجاست که یا آ الله علی محل شنی مرحبط به

(وہ فن کارجس کی نقل اڑانے کی کس کو مجال ہے، وہ علیم جس کے دائر وُعلم میں ہیں تمام مرکب اور بسیط ،ای لیے کہا گیا ہے، یقنیناً خداتمام چیز وں کا احاطہ کیے ہوئے ہے) ؟

" چيزى نيست كه في نوراوكنى كه الله نور السَّموات و الارض"

( كوئى اليي شے نہيں جواس كے نورے خالى ہو، غرض كە "اللّه آسانوں اور زمينوں كانور ہے) ؟

اس طرح کے جملوں کی تعداد بہت کم ہے۔ محض آٹھ جگہوں پرعر بی عبارتیں ملتی ہیں۔فاری جملوں کے ساتھ عربی الفاظ کا استعال کیا ہے جیسے:

كوس لين الملك زد=مسلط موكروندنان الكافر و الله = كشاليش خدا

لعنت الله=الله كالعنت

"وفعة اين عزيز بارسفرى كمنداشت نو كلتُ عَلَى الله بريست وغيره

' ذکرمیر'میں بعض ایسی اصطلاحات بیان کی گئی ہیں جوقد یم اورموجود ہزیانے کی رسوم مذاک کی تبصیر ہونا

کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسے:

آب برآ میندزون: بیا یک ایرانی رسم ہے کہ جب کوئی سفر پردوانہ ہوتا ہے تو اس کے جانے کے وقت آکینے پر ہرے ہے رکھ کر پانی بہاتے ہیں جس سے بیطنن لیا جاتا ہے کہ مسافر جلد اور بخیریت سفر سے واپس آئے گا۔

ارمیرکی آپ یکی بس ۲۱۵ ۲ - اینا بس ۵۵ سر اینا بس ۲۱۵ سم - اینا بس ۵۵

آئینہ پیش نفس داشتن: نزع کے وقت مریض کا سانس دیکھنے کے لیے تھنوں کے سامنے آئینہ دیکھتے ہیں تا کہ معلوم ہوسکے کہ مردہ ہے یا سکتہ کے عالم میں ہے، اور اس کے لیے میر نے محرسعیدا شرف کا پیشعر نقل کیا ہے:

دیدہ چون مختاج عینک گشت فکر خولیش کن بر نفس دارند روز واپسین آئمینہ را الف برزمین کشیدن: اس کے معنی رنج اٹھانا، صدمہ برداشت کرنا ہے۔ اکبر کی تاریخ وفات کا مصرع ہے:

''الف كشيده ملا تك زفوت اكبرشاه''

ساران کی ایک رسم ہے کہ عاشق ،قلندراور ماتمی لوگ سینے پر الف تھینچ لیتے ہیں یا بھی داغ بھی لگاتے ہیں۔

شیرین شنبہ: ایران کی ایک رسم ہے کہ بادشاہ اور امراء ہفتہ کے دن خاصان درگاہ کے نام پر نیاز کرتے اور شیرین تقسیم کرتے ہیں۔

ذکرمیر کی تحریر میں بھی بھی کنایہ سے کام لیا گیا ہے جس میں معنی اصل کے بجائے معنی مرادی مقصود ہوتا ہے ۔ جیسے :

"بعدازاتنوان شكى بنوجدارى گرداكبرآ بادسرافرازگشت. "

یہاں استخوان شکنی کے معنی کمال محنت و مشقت اور محنت بسیار ہے۔ای طرح میر نے اپناشعرنقل کیا ہے جس میں کنابیہ ہے:

بہ پاکان کار کی گیرد فلک تنگ کہ عیسی از سر سوزن بُرون شد

اس کا مطلب ہے کہ پاک دل لوگوں پر آسان کب تخی کرتا ہے، حضرت عیسی کیسی مشکل میں بھینے تھے مگر کتنی آسانی سے نکل گئے۔ یہاں"از سرسوزن برون شد" کنایہ ہے یعنی مشکلات میں بھینے تے مگر کتنی آسانی سے باہر نکل جانا۔

ا۔ میرک آپ یک اس

منظرب سرازیگ گریبان = کنابیازاتخاد
آب بدستش ریختن = کنابیازخدمت کردن
مارومور به عصاراه رفت = کنابیاز جای خطرات
بی دبل قص میدان = کنابیاز بهلوان زبردست
کنارخنگ داشتن = کنابیازافلاس
سربرسرداشتن = کنابیازافلاس
خانها برخردس بارکردن = کنابیازخانه ویران کردن
انگشتر باشد = کنابیاز چیزمحقر باشد
انگشتر باشد = کنابیاز چیزمحقر باشد

اگرصد کوز دبساز دیکی دسته ندار تنابیب که فلال شخص اگرسو با تنی کهتا ہے تو ایک بھی پیخ نبیس ہوتی ہیں ،صرف دروغ ہی

دروغ ہوتاہے

آتش جوع زبانه ی کشید = مطلب ہے آگ کا بھڑ کنااور تیز شعلے نکالنالیکن یہاں شدید بھوک ہے کنا ہے۔

ای طرح کی بہت مثالیں دستیاب ہوتی ہیں۔

میرنے بعض جگہ تھے یا تاریخی واقعے وغیرہ کی طرف اشارہ کیاہے جس کورستور کے لحاظ سے صنعت تاہیج کہتے ہیں:

بیا کان کار کی گیرد فلک تنگ کہ عیسی از سر سوزن برون شد
اس کا مطلب ہے کہ پاک دل لوگوں پر آسان کب بخی کرتا ہے۔ حضرت عیسی کیسی مشکل میں بھینے سے گرکتنی آسانی سے اس مشکل سے نکل گئے۔ اس میں تلمیح بیہ ہے کہ حضرت عیسی جب آسان کی طرف اٹھائے گئے تو ان کے دامن میں ایک سوئی انکی رہ گئی تھی۔ کیونکہ بیرونیا ہے لگا وَ یعنی عنائق دنیوی کی یادگارتھی ہی وجہ ہے کہ وہ فلک چہارم سے او پر نہ جاسکے۔

ای طرح تلمیح کی ایک اور مثال ملاحظه بو:

بی عشق نباید بود بی عشق نباید زیست پنجیر کعانی عشق پری دارد اس کا مطلب ہے کہ عشق کے بغیر قایم نہیں رہا جا سکتا نہ بغیرعشق کے زندہ رہ سکتے ہیں۔ پیغیر کنعانی لیعنی حضرت لیعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے ہے عشق کرتے تھے۔ اس میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس کا بیان قر آن پاک کے سورہ یوسف میں آیا ہے کہ حضرت لیعقوب علیہ السلام کواپنے تمام بیٹوں میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام ہے ہے بناہ محبت تھی ان کوان کے علیہ السلام کواپنے تمام بیٹوں میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے بناہ محبت تھی ان کوان کے دوسرے سوتیلے بھائی تھمانے کے بہانے سے باپ سے زبردتی اجازت لے کر جنگل میں لے گئے۔ چونکہ وہ اوگ ان سے حسد کرتے تھاس لیے وہاں اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کو کوئویں میں ڈال دیا اور حضرت لیعقوب علیہ السلام کو حضرت لیوسف علیہ السلام کے خون میں ات بہت کیڑے جوحقیقت میں بکری یا بھیز کو ذریح کرتے لگایا گیا تھا، لاکر دکھایا اور کہا کہ ان کو بھیٹریا کے اس قدرعشق تھا کہ ان کی جدائی کے غمیر میں روتے روتے ان کی آئے میں ضائع ہو گئیں اور وہ نا بینا ہوگئے۔

سقیفہ سازی: یعنی جھوٹ بات کہنا۔ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے بعداصحاب رسول نے سقیفہ نبی ساعدہ میں جمع ہوکر حضرت ابو بمرصد بی رضی اللہ عند کی خلافت پر بیعت کر لی تھی۔ اس محاور ہے میں بہت ہے ہوکر حضرت ابو بمرصد بین رضی اللہ عند کی خلافت پر بیعت کر لی تھی۔ اس محاور ہے میں بہت ہے ہوکر حال افلمار میر نے اپنے تشیع کے اظہار کے لیے کیا ہے۔

'ذکرمیر' کی تحریر میں صنعت طباق یا صنعت تضاد کاعضر نمایاں ہے، لیعنی ایسے الفاظ کا استعمال ملتا ہے جن کے معنی آپس میں ایک دوسرے کی ضداور مقابل ہیں جیسے:

> <u>روز جمران کار شب</u> زنده دار ——————

ا۔ میرک آپ یک بھی ۱۹

چ<u>ره نورا</u> نیش رونق افزای بزم صبح خیزان \_ آفتا بی بودامااز <u>سای</u>ئے خود ہم گریزان \_ این ر<u>وساہ</u> داخل صحبت <u>روسفیدان</u> شود \_

موت متی عشق است حیات بشیاری عشق است خواب عشق است روز بیداری عشق است مسلم جمال عشق است کافر جلال عشق است مسلم جمال عشق است کافر جلال عشق است مسلم بمان قرب عشق است گناه بعد عشق است ببیشت شوق عشق است دوزخ دوق عشق است ببیشت شوق عشق است

میرنے بار ہاا پی تحریب کی طرح کے مناسب الفاظ کا استعال تر تیب واربیان کیا ہے۔ اس صنف کو دستوری لحاظ سے مراعاة النظیر کہتے ہیں:

" آتش سوزعشق است، آب رفقارعشق است، خاک قر ارعشق است، با داضطر ارعشق

است

آتش،آب، خاک، با دصنعت مراعاة النظير ہے۔

''مقام عشق ازعبودیت و عارفیت و زایدیت وصدیقیت و خلوصیت ومشاقیت وخلیت وحبیبیت برتراست''

یہاں عبودیت، عارفیت، زاہدیت،صدیقیت ،خلوصیت، مشآقیت،خلیت اور صبیبیت مراعاۃ النظیر ہیں۔خودمیر کاایک شعرہے:

پاس جان کن تن ندارد اعتبار قالب خاکی مزاری بیش نیست جان بتن اور قالب مراعاة النظیر کی مثال ہیں۔

میرنے نہایت طوالت اور تفصیل سے کام لیا ہے، اس طرح اس نے معنی اور منہوم سے
زیادہ کلام کو سجا سنوار کر بیان کرنے میں زیادہ دلچیں دکھائی ہے۔ اس ہنر کو صنعت بچع کہتے ہیں
جس کی اکثر علما ہے بلاغت تحریف کرتے ہیں اور اس صنعت کو کلام میں رونق کا باعث جانے ہیں:
'' آن معشوق یکنا ہیر ہن بہر رنگی کہ می خواہد جامہ می پوشد، گاہی

گل است و گانی رنگ، جایی لعل است و جایی سنگ، بعضی از گل دل خوش می سازند، برخی بارنگ عشق می بازند، جمعی تعل را معترى دانند، جماعتى سنگ راخدا ي خوانند - بهشيار كهاين مقام مُزلَّةُ الافدام است يجتمي بايد كه برغيراو وانشود، د لي شايد كهاز جای خود نرود \_ دخمن و دوست جمه از دست که دلها در تصرف اوست - مدایت وضّل لت هر دومظهراویند "

میر عام طور پر مقفی عبارت لکھتے ہیں۔قافیے کے التزام سے عبارت خاصی شگفتہ، بیسا ختہ اور رواں ہوجاتی ہے جس سے عبارت کاحسن دوبالا ہوجاتا ہے۔ نقرے چست ہوتے ہیں اور چھوٹے جھوٹے جملوں بلکہ دولفظی اور سلفظی فقروں کے بعد قافیہ آتا ہے تو عجیب بہار دکھا تا ہے:

''بعد حمد خالق و دو دمعبو د کل موجود و درو د نامحدو د و ثنای نا معدو د بران صاحب مقام محمود...

بعض نامانوس مصادر کا استعال کیا ہے روانہ شدند کرد = روانہ کیا دوش ز د=الزام دیا، دوش دینا

خطرمندوغيره

ا تی طرح بجاے زمیندار = زمیدار، گورز = کنورز ہے۔ بھی بداور می جدالکھا ہے اور بھی چسیاں۔ الا كرميراك ومنتياب شده تنخول كي تفصيل اس ظرح ہے:

نعيُ اللوه: اس نسخ كے متعلق ڈاكٹر عبدالحق نے '' ذكر مير'' سے متعلق ایک مقالے میں لکھا ہے کہ بیاسلامیہ ہائی اسکول اٹاوہ کے کتب خانے ہے مستعار ملاہ اور ۱۲۲۲ ہر ۱۸۰۸ء میں خودمیر کے اصلی نسخے سے نقل ہوا تھا (جو محض قیاس کی بنا پر کہا گیا ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی مال بات تہیں بتائی ہے )۔ اب یا سخد مولانا آزاد لائیریری علی گڑھ میں موجود ہے۔ یہ Board of Trustees, H. M.S. Islamia Inter College, Etawah

rma いったいこうしょ -1

کے طور پر دستیاب ہوا ہے اور جو جوا ہر میوزیم کلکشن میں ج نے ۱۰۳/۳۵/۱۰۵۰ میں اور جو جوا ہر میوزیم کلکشن میں ج نے دستیاب ہوا تھا (جس کے بارے میں اور کوئی اطلاع نہیں ہے)۔ اس میں ۱۲۳ اوراق موجود ہیں جن کا سائز اللہ کے بارے میں اور کوئی اطلاع نہیں ہے)۔ اس میں ۱۲۳ اوراق موجود ہیں جن کا سائز اللہ ۱۱/2 x 7 1/2 اور ہر صفحہ پر ۱۵ اسطریں ہیں۔ کا تب نے اس کے لکھنے میں کافی اہتمام کیا ہے۔ تمام عنوانات نیز مشکل الفاظ کے معنی حاشیہ پر لال روشنائی سے لکھے ہیں۔ مقد ہے ہیا ہے سفحہ پر تین مہری تھیں جن پر کالی روشنائی پھیری گئی ہے لیکن اس میں ایک مہر کے نیچے پہلے کے صفحہ پر تین مہری تھیں جن پر کالی روشنائی پھیری گئی ہے لیکن اس میں ایک مہر کے نیچے ما لک عظمت اللہ صد لیق لکھا ہوا ہے۔ اس نسخہ کے آخر میں میر تھر بھی دیا ہوا ہے:

د ستمة الكتاب بعون الله الملك الوهاب درسته ۱۳۲۲ اهجرى نبوى صلى الله عليه وسلم مطابق ۸ م ۱۸ عيسوى "

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بینسخہ میر کی زندگی میں ہی کتابت کیا گیا کیونکہ میر کی وفات ۱۲۲۵ھر ۱۸۱۰ میں ہوئی لیکن اس میں کا تب کانام نیس دیا گیا ہے۔اس ترقیعے سے پہلے بیعبارت ہے ۱۸۱۰ میں ہوئی دلیکن اس میں کا تب کانام نیس دیا گیا ہے۔اس ترقیعے سے پہلے بیعبارت ہے ''من جمجید ان این فقر ہاز زور طبیعت نگاصد اشتم و برجرید ہ عالم یا دبودی گزاشتم براین امید کہ شاید بدست صاحبد لی برآید و اودر حق من وعای خیرمی نماید' ہے۔

نسخہ لا ہور: بینسخہ پر دفیسر محرشفیع کی ملکیت ہے جو ۲۷ رئیج الاول ۱۲۳۱ ھر ۲۷ فروری ۱۸۱۹ء لیعنی ۱۰ حلوس اکبر ثانی کا لکھا ہوا ہے۔ اختیام کتاب کا قطعہ تاریخ اس میں موجود ہے۔ بقول قاضی عبد الودود صاحب بینسخہ ایساا چھا لکھا ہوا نہیں جیسا کہ اٹاوہ والانسخہ ہے اور یہ نسخہ ایساا چھا لکھا ہوا نہیں جیسا کہ اٹاوہ والانسخہ ہے اور یہ نسخہ ایسا اچھا لکھا ہوا نہیں جیسا کہ اٹاوہ والانسخہ ہے اور یہ نسخہ ایسا ہوا کہا ہوتی ایک چوتھائی سے زاید کم ہے۔

نعی رامپور: اس کا ایک اور نسخه رضالا بریری، رامپوری محفوظ ہے۔ یہ رمضان المبارک ۱۲۳۲ هره ۱۸۳۰ میں کتابت ہوا جس کے کا تب شیخ لطف علی حیدری ہیں۔ اس نسخ کے اختیام میں میر نے اپنی عمر سے اور تنگدی کی ایسی داستان بیان کی ہے جو ندا ٹاوہ اور ندلا ہوروا لے نسخوں میں موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

میں موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"احوال فقير از سه سال آن كه چون قدر داني درميان نيست و عرصهٔ روزگاربسیار تنگ است، توکل بخدای کریم که اورزاقِ ذى القوة التين است، كرده بخانه نشسته ام، ظاهر از اسباب اعز و چندمثل ابوالقاسم خان برا در خور دعبدالا حدخان مجد الدوليدو وجيه الدين خان برادرِ حسام الدين خان و بيرم خان صاحب خَلَف الصدق بهرام خان كلان كدورآ دمى روشى يكمائ روز گار خود اند و قطب الدين خان پسر سعدالدين خان خانسامان، اگرچهسنش کم است..و خالی از سعادت مندی نیست و قاضی لطف على خان كه آ دميانه ي زيد، كاه كاه ملا قات كرده ي آيد، خواه از دست ایشان انفاعی رسد با نرسد، ماید توکل جمین صاحبان ا ند،وگاہی این چنین ہم اتفاق می شود کیمسی فقیر و شاعر ومتوکل دانسته بطريق نذر چيزى مى فرستد محلِ شكراست \_اكثر قر ضدار می باشم و به عسرت تمام بسری کنم \_ "

نچ لکھنو : فرکرمیر کا ایک قلمی نسخہ پر دفیسر مسعود حسن رضوی ادیب کے پاس موجود تھا جواب ان کے صاحب زادے پر دفیسر نیر مسعود کی تحویل میں ہے۔اس کی کیفیت کیاہے و مجھ کومعلوم نہ ہوگی۔

اس کے علاوہ قاضی عبدالودود صاحب نے اپنی کتاب ''میر'' ص ۱۳۳ کے حاشے میں یہ اطلاع دی ہے کہ ''ایک کرم فر مانے مجھے اطلاع دی ہے کہ گوالیار میں 'کلیات میر' کا ایک نسخہ ہے اور اس میں ''ذکر' شامل ہے۔ پروفیسر شارصاحب نے بھی لکھا ہے کہ ''میں گوالیار کے نسخے سے مستفید نہ ہوسکا'' ساتھ ہی قاضی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ ''یاد آتا ہے کہ ایشیا تک سوسائی بنگال کی فہرست مخطوطات میں بھی''ذکر'' کاذکر ہے۔ بنگال کی فہرست مخطوطات میں بھی''ذکر'' کاذکر ہے۔

سب سے پہلے ۱۹۲۷ء میں ذکر میر کا ادوور جہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ادووزبان
کے سہ ماہی رسالہ ''اردو' 'میں جھاپا ، پھر ۱۹۲۸ء میں فاری متن بھی اپ مقدے کے ساتھ شالع
کیا۔ انجمن ترتی اردو ہنداور مگ آباد سے سے کتاب ٹائپ میں شایع کی لیکن اس میں صرف نبح 'اٹاوہ
اور نبح کا لا ہور سے استفادہ ہوا ہے۔ ذکر مطبوعہ کا متن اٹاوہ کے لننے کے مطابق ہے اور حواثی میں
انبح 'لا ہور کے اختلا فات بیان کرد ہے گئے ہیں۔ اس کے بعد پردفیسر شاراحمہ فاروتی صاحب نے
''میر کی آپ بیت' کے عنوان سے 'ذکر میر' کا اردو ترجمہ مع ضروری حواثی اور تعلیقات کے
نومبرے ۱۹۵۹ء میں مکتبہ بر ہان ، دبلی سے شالع کیا ، پھر انہوں نے اس پرنظر ٹائی کی اور فاری متن
بھی شامل کر کے انجمن ترتی اردو ہند ، نی دبلی سے ۱۹۹۷ء میں شایع کیا۔ اس میں خود ان کے
مطابق نبخہ راہور سے ایک ایک لفظ کا مقابلہ کیا ہے''۔

اس کے علاوہ ذکر میرکا ایک انگریزی ترجمہ چودھری محد نعیم صاحب نے Oxford University Press سے 1999ء میں شائع کیا ہے۔ انہوں نے نہصرف یہ کہ اس کا ترجمہ ہی کیا ہے، بلکہ ساتھ ہی ایک نہایت معلوماتی مقدمہ بھی لکھا۔

## " ذكر مير" پر چند خيالات اور سواليه نشان

اس مضمون میں ' ذکر میر' سے عبار تیں اقتباس کی گئی تھیں۔ مضمون پڑھا تو خیال آیا کہ فاری عبارتوں کو بیجھنے والے کم ہی ہوں گے۔ پر وفیسر نثاراحمد فارو تی نے بڑی محنت سے میر کی اس کتاب کا ترجمہ ''میر کی آپ بیتی' کے نام سے کیا تھا۔ ۱۹۵۷ء کا ایڈیشن بھی دیکھا تھا۔ ۱۹۹۱ء میں انجمن ترقی اردو ہند نے جوایڈیشن شائع کیا ، اس میں متن کی صحت ، اور حواثی پر عالمانہ کام بیل انجمن ترقی اردو ہند نے جوایڈیشن شائع کیا ، اس میں متن کی صحت ، اور حواثی پر عالمانہ کام بوا ہے۔ اس مضمون سے فاری اقتباسات ہٹا کر نثاراحمد فارو تی کی کتاب سے فاری ترجے دیے جوارے ہوں کے ساتھ۔

اپ اجداد کے بارے میں میر نے جو کچھ لکھا ہے، اس کا خلاصہ بیہ:

''میر سے بزرگ اپنی قوم و قبیلے کے ساتھ ....ملک حجاز ہے،

رندہ سفر باندھ کر دکن کی سرحد پر پہنچ .... وہاں سے احمد آباد

گجرات میں واروہو ہے۔ بعضول نے جی چھوڑ کر وہیں ڈیر سے

ڈ ال دیے، اور پچھ نے آگے بڑھ کر روز گار تلاش کرنے کی

ہمت کی۔ چنانچہ میرے جند امجدنے مشقر خلافت اکبرآباد(آگرہ) میں اقامت اختیاری۔ یہاں آب وہواکی تبدیلی نے بیار پڑھے، اور جہانِ آب وگل کو خیر باد کہا۔ اُن سے ایک لڑکایادگارد ہا، جومیرے دادا تھے۔

میر ےدادا کم جمت کس کر تا ای روزگاریس نظے، بردی
علی و دو کے بعد فوجداری گردا کبرآباد پر فائز ہو گئے ...جب
اُن کاسِ شریف پچاس کے قریب پہنچا، تو مزاج اعتدال ہے
مخرف ہوگیا .... گوالیار جانا ہوا۔ (راستے کے)ان جھکوں
ہو نقابت کا زہر رکھتے ہیں پھر بیار پڑے اور انقال
کرگئے ۔اُن کے دولڑ کے تھے، بڑے تو خلل د ماغ سے خالی نہ
ستے ... اُن سے چھوٹے میرے والد تھے۔ انہوں نے ترک
لباس کرکے گوشہ نشینی اختیار کرلی .... کروی ریاضت کرکے
دولتِ باطنی عاصل کرلی ... ترک و تج یدکی کوشش میں بوے
عبابدے کیے ...درویش کی مزل تک پہنچ گئے۔''

ایک زمانے میں عرب سب سے زیادہ طاقتور سمندری طاقت تھے۔لیکن میر کے پر داداجب اپنی تو م اور تبیلے کے ساتھ ہندوستان آئے ، تو وہ بحری راستے ہے آئے بابزی راستے ہے؟ ''ذکر میر''اس بارے میں خاموش ہے۔ براہ راست پچھ بیں لکھا ہے۔ تجاز سے دکن کی سرحد پر پہنچنا خشکی کے راستے سے شاید نہ ہو۔اور جہاز سے سفر دکن کی کس سرحد پر ختم ہوسکتا تھا، یہ خور طلب

عرب، قوم اور قبیلے کے ساتھ ہجرت کرکے ہند دستان نہیں آئے تھے۔ یہ عام بات نہیں تھی۔ یہ بات بھی تحقیق طلب ہے۔ (جنو بی ہند کے ساحلوں پرعرب آبادیاں تھیں رہیں۔ یہیں کی خواتین سے شادیاں کیں ، اور مو پلاکہلا ہے) میر نے اپنے پردادا کے تبیلے کا نام نہیں لکھا۔ پردادا، دادا اور اُن کے بھائی کا نام بھی میر نے اپنے پردادا کے تبیلے کا نام نہیں لکھا۔ پردادا، دادا اور اُن کے بھائی کا نام بھی نہوں سے نہیں لکھا۔ کیوں؟ کے داسطوں اور کتنے وسیوں سے ان کا سلسلہ کس امام سے تھا؟ اس کا بھی نہ کور میں۔ نہیں۔ کیوں؟

عرب میں رہانیت یا خانقائی سلسانہیں۔ ترک و تجرید بھی نہیں۔ عبادت میں وظیفے نہیں پڑھے جاتے ، نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ ایک روایت رابعہ بھری کے بارے میں پڑھی تھی۔ یہ اورول سے منسوب ہے۔ رابعہ عرب نہیں تھیں۔ روایت یہ ہے کہ شام کوسنگھار کر کے شوہر کے یہ اورول سے منسوب ہے۔ رابعہ عرب نہیں تھیں۔ روایت یہ ہے کہ شام کوسنگھار کر کے شوہر کے پاس جاتی تھیں۔ پاس جاتی تھیں۔ شوہر خواہشمند نہ ہوتو بتا دیتا تھا۔ پھروہ رات کی عبادت میں مشغول ہوجاتی تھیں۔ میر نے لکھا ہے کہ اُن کے والد نے کڑی ریا صنت کر کے دولیت باطنی حاصل کی۔ اس وقت کے میر نولیت باطنی کا کوئی تھو زنہیں تھا۔ یہ بات بھی غورطلب ہے۔

میر کے پردادات لے کرمیر تک کا ذکر نہیں،اس صدی میں ستر برس پہلے تک،ایران سے آے ہوے کنبول میں، جن میں فلط نہیں ہوا یا کم ہوا،گھروں میں فاری ہولی جاتی تھی۔اور عرب گھرانوں میں، جن میں فلط نہیں ہوا یا کم ہوا،گھروں میں عربی بولی جاتی تھی اور نام ایسے ہوتے تھے بطیل بن مجموعرب، میٹے کا نام مجمد بن فلیل عرب، یو تے کا نام پیر فلیل بن مجموعرب میٹے کا نام مجمد بن فلیل عرب، یو تے کا نام پیر فلیل بن مجموعرب میٹے کا نام مجمد بن فلیل عرب، یو تے کا نام پیر فلیل بن مجموعرب میٹے کا دام کے والد کا نام میر مجموعی اور عرف علی تھی ہے، جو اس زمانے کے عرب ناموں کی وضع ہے ہے کہ کہ والد کا نام میر مجموعی اور عرف علی تھی توجہ چا ہتی ہے۔ میر علی مجمد عربوں جیسا نام نہیں، جو ایک تازہ وار د ہند، عرب این جو بیل نام نہیں، جو ایک تازہ وار د ہند، عرب این جو بیل نام نہیں میر تھی فلیس میر مجموعی اس نسل سے عرب کا نام نہیں ہوسکتا۔

میرنے اپنے والد کے عقیدے کے بارے میں ایک واقعہ لکھاہے، جومیرکی ولا دت
سے چوتھائی صدی سے تقریباً نصف صدی تک پہلے کا ہے، کیونکہ شاہ کلیم اللہ کی وفات ۱۱۰۹ھ میں ہوئی، اور میرکی ولا دت ۱۳۵۵ھ (۲۳ کاء) میں 'ذکر میر' سے عبارت نقل کی جاتی ہے، کہ اسلوب کا بھی انداز ہ ہو: (شیخ سے مرادشاہ کلیم اللہ ہے)۔

" روزے درخدمتِ شیخ سوال کردکہ بندہ اُنچے عقائمِ خود درست کردہ ام، بخدمتِ عالی

واضح است امنا در هِيّ حائم شام چه می فر مايند فرمود: خواجه هم گفت بعد مدتے ، آخرِ شب كه هنوز كاگل صبح پريشال نشد ه بود ، در مسجد محرم خان ، خواجه سراے شاہ جانی تشريف آور د فلا مان پدر من دويدند كه براے د ضوء شخ آب بهم رسمانند ، پدرخود برخاست ، وآفآبه بدست گردنت دست و دئمن بآب كشيده ، گفت كه اے علی متفی ، نام أو در مدّ ت العمر بزبان من نيامه ه است ، زبان ندارم كه شكر اير بجا آرم - پدرم گفت كه از ال بازنام أومن جم نگرفته آم \_''

ایک جائز سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ میر کے دادا کا انتقال ہوا تو اُن کی عرب میر ہی کے بیان کے مطابق، پچاں برس کے قریب تھی (''چوں سن شریف ہد پنجاہ کشید'')۔ اُن کے دو بیٹے تھے۔ دادا کی شادی بارہ تیرہ برس کی عمر میں ہوئی ہوگی ، اور بیٹے چودہ سے سترہ برس کی عمر میں ہو ہوں گے۔ میر کے دالہ چھوٹے بیٹے ، اور باپ کی دفات کے دفت ان کی عمر میں برس یا اس سے دو ایک برس زیادہ ہوگی۔ بارہ تیرہ سال میں فارغ انتصیل ہو گئے ہوں گے۔ تمیں برس کی عمر تک اُن کے نہ ہی عقا کہ پختہ ہو بھی جوں گے۔ بیٹ بیان کی دہائی ماتھ کی اور کے نہ ہو بھی ہوں گے۔ بھی کرا ما تیں اور پچھ قضے بعینہ یا ذرا سے دو و بدل کے ساتھ کناف بزرگوں سے منسوب ہیں۔ یہاں بھی وہ بی معاملہ ہے۔ کوئی ۲۵ برس پہلے بہی تعقہ کی اور بزرگ سے منسوب ہیں۔ یہاں بھی وہ بی معاملہ ہے۔ کوئی ۲۵ برس پہلے بہی تعقہ کی اور بزرگ سے منسوب شمیر میں سنا تھا۔ اور وہ ایز ید کے بارے میں تھا۔ میر نے چونکہ اپنے ہا خذکا کہیں جوالہ نہیں دیا ہے ، اس لیے صرف ہے عرض کرنا ہے کہ میر راوی ہیں، شاہ نہیں۔

عشق کے بارے میں میر نے اپنے والد کے جوارشادات نقل کیے ہیں، اُن میں سے اکثر نقر سے مقفہ ہیں، اور کہیں کہیں مقفہ عبارت آ رائی سے معنی کازیاں ہوا ہے:
مسلم جمال عشق است، کافر جلال عشق است

م جمالِ است، الرجلالِ على است بهشت شوق عشق است، دوزخ ذوق عشق است

اور ﷺ میں فاری کے شعر ہیں۔ میر دو تین سال کے رہے ہوں گے، کیونکہ والد انہیں گود میں اٹھا لیتے تھے۔ بیساری با تیں انہیں یاد کیے رہیں۔ اس ہے بھی بڑا سوال بیہ ہے کہ میر کے پردادا اٹھا لیتے تھے۔ بیساری با تیں انہیں یاد کیے رہیں۔ اس ہے بھی بڑا سوال بیہ ہے کہ میر کے پردادا جاتھ ، اور میر کے دادا بھی سن شعور میں ساتھ آ ہے جاتھ ، اور میر کے دادا بھی سن شعور میں ساتھ آ ہے ہوں گا در شیر کے دادا بھی سن شعور میں ساتھ آ ہوں گے۔ اور شاید والد بھی اگر چر دسال رہے ہوں ، یا اکبرآ باد میں ولا دت ہوئی ہوتو بھی عربی

النسل تھے۔انہوں نے فاری شاعری کا ایسا درس کہاں لیا کہ گفتگو میں عربی اشعار کے بجا ہے بے
تکلف فاری شعرا کا کلام پڑھتے تھے۔عربوں کی ایک خصوصیت تھی۔ زبان کے سلسلے میں بروے
حتاس تھے، یہاں تک کہ شہروں کے صاحب مقدور لوگ اپنے بچوں کو، قریوں میں بھیج دیتے تھے
کہ وہ سیجے عربی بولیں۔ زبان پر عجمی اثر ات ان کونا گوار ہوتے تھے۔ میر نے اپنے والد کا جوکر دار
پیش کیا ہے وہ عربی نہیں عجمی ہے۔ ایک بھی عربی شعر نہیں۔ ایک ججازی عرب میں فاری اتنی رج
بس جائے کہ وہ بہشت اور دوز خ جیسے فاری لفظ ہولئے لگے! عرب تو بخت اور جہنم ہی بولائے۔

میر کے والد کوا کیک سفر لا ہور کالاحق ہوا۔ جہاں وہ''خفشان نمود''سے ملے۔'' کلیات میر'' (ترقی اردو بیورو:۱۹۸۳ء: مرجبہ ظلن عبّاس عباس) میں قاضی عبدالودود کا مقالہ''مختصر حالات زندگی''شامل ہے۔

''محمد تقی (میر) …۱۳۵ اار میں متولد ہوے۔ اسے چند سال
گزرے سے کے علی متقی ایک دن بہت بھو کے گھر پہنچے۔ کھانا
پکنے میں دیر ہوئی تو انہوں نے اضطراب ظاہر کیا۔ مامانے کہا کہ
یہ فقیر کی روش نہیں علی متقی ہو لے کہتم اطمینان سے کھانا پکاو،
میں ایک درویش سے ملنے لا ہور جاتا ہوں۔ مامانے بہت روکا،
گرندر کے ۔ لا ہور میں خفشاں نمود سے ملاقات ہوئی …''

ایک دن محملی (عرف علی متقی ) گھر میں پریشاں حال داخل
ہوے؛ بوڑھی ماما بیٹھی تھی۔اُس سے کہا: بڑی بی، آج میں بہت
محموکا ہوں۔ صبر کی تاب نہیں۔اگر ذرا ساروٹی کا کلزائل جاہے،
تو جان میں جان آجاہے۔ مامائے کہا کہ گھر میں تو پچھ نہیں۔
انہوں نے پھر کہا۔ بھوکا ہوں۔ مامائے کہا کہ گھر میں تو پچھ نہیں۔
انہوں نے پھر کہا۔ بھوکا ہوں۔ مامائے کہا کہ گھر میں تو پچھ نہیں۔

اظہارکیا۔ ما الجھنجھلا اٹھی ، ترق کے کر ہوئی: میاں یہ نقیری ہے، اس
میں نازنخ رخ ہیں چلتے۔ والدصاحب نے کہا: اچھا برق بی بتم
اطمینان سے روٹی پکاو۔ میں ایک فقیر کود کیھے لا ہور جار ہاہوں۔
یہ کہہ کر اپنارو مال اٹھایا ، جوگر سیشی سے بھیگ کر بادل کا گالا بن
گیا تھا، اور چل پڑے۔ جب مامانے دیکھا یہ روٹھ کر جارہ ہیں ، تو دوڑی اور وکر دامن سے لئک گئی۔ گر اُن پرکوئی اثر نہ
ہوا۔ مجبوراً آئینہ پر یانی ڈال کرشگون یورا کیا۔۔۔''

قرائن سے میدہ ذمانہ ہے، جب میرشیرخوار ہوں گے، یابطن مادر میں ہوں گے۔ایے میں گھر پر پانی چنیں کی وقت پڑنا جیرت کی بات ہے۔ ماما کا ذکر ہے، میر کی والدہ کا کوئی ذکر تہیں۔ آئینہ پر پانی ڈالنا، جیسا کہ ناراحمہ فاروتی نے نٹ نوٹ میں اظہار کیا ہے، ایرانی رسم ہے۔ میر کے والد تو عرب تھے۔ بیارانی رسم عرب گھر میں کیے؟ بیکھی ایک سوالیہ نشان ہے؟

لا ہور میں 'خطشان نمود'' کوڈانٹ ڈپٹ کر، آن عزیز (میر کے والد) دتی کے لیے چل
پڑے اور دس بارہ دن میں دتی بینج گئے ۔ ایک خلقت انہیں دیکھنے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے
امنڈ پڑی ۔ امراے دتی نے اُن کی قدمہوی کی اجازت جا ہی ، جونہیں ملی ۔ جب عقید تمندوں ک
بھیئر ہے پر بیٹان ہو گئے تو ایک رات تہجد کے بعد دتی ہے نکل کھڑے ہوے ، ایسے کہ کسی کو کا نول
کان خبر بھی نہ ہوئی ۔ اس بیان میں میر نے اپنا ایک شعر ٹا تک دیا ہے:

ہ پاکاں کار کے گیرد فلک تنگ کہ عیسیٰ از سرِ سوزن بُروں مُحد دو تین دن میں اکبرآباد سے تین منزل پہلے ہیانہ 'پنچ اور ایک مسجد کی دہلیز پر بیٹے گئے ۔''ایک نوجوان ،خوش اندام لالدرخمارسیدزاد ہ نظر سے گزرا۔ ایک نظر ڈالی اور جذب کال سے اپنی طرف کھینج بلایا۔ اُس غیرت پری کی ایسی حالت بدلی کہ دیوانہ وار بے ہوش کر اُس مست کے قدموں میں گر پڑا۔''

لوگوں کی التجابر موصوف نے پانی منگایا۔ دعا پڑھ کردم کیا۔ پانی سیدزادے کو پایا گیاتو

اہے ہوش آیا۔ ممائیہ شہر کی دست بستہ گزارش پر موصوف سنید زادے کے گھر گئے ،اور پچھ تناول فر مایا۔ وہ سنید زادے کی شادی کی رات تھی۔ سنید زادہ معزز پن شہر کے ساتھ آیا اور موصوف سے استدعا کی کہ موصوف بھی برات میں شریک ہوں۔ موصوف نے شادی کی فد منت میں وعظ شریف فر مایا کہ شادی خدایر سنی کو مانع ہے:

"ا عزیز تو نہیں جانتا کہ لفظ وا ماؤ، وام اور کلمہ آؤے مرکب ہ، جو "اہلِ ایران" میں نبیت کے لیے لاتے ہیں ۔ یعنی جس کی شادی ہوئی وہ اسپر دام بلا ہوا ۔ ...."

یہ جازی عرب شادی کی ندمت میں اہل ایران کے حوالے سے ایرانی (فاری) لفظِ مفرد کومرکب لفظ بنا کرغلط نحوی تاویل کرتا ہے! میر حجاز کوایران کا شہرتو نہیں ہمجھتے تھے؟ ذکر میر میں علی تقی کے بیالفاظ میر نے تیل کے ہیں:

"اعظرینی دانی که لفظ داماد مرسب است از دام و آد که فارسیان برای نبیت مرکه کد فارسیان برای نبیت می آرند از عالم آباد ونوشاد یعنی مرکه کد خداد که گرفتاردام بلاشد ...."

اس عبارت میں عربی الفاظ یہ ہیں: عزیز ، لفظ ، مرتب ، نسبت ، عالم ، بلا۔ یہ سب لفظ عربی الاصل ہیں ، کین حقیقتا یہ مغرس ہوکر ہمارے یہاں آ ہے اور رائج ہوے۔ اس عبارت میں ایک جملہ ہے ''چوں خداے عربی وجل ازیں گرفتاری رہائی ام داد…'' فقر ہ''خداے عربی وجل ''توجہ جا ہتا ہے۔ عربی خداے عربی وجل ''توجہ جا ہتا ہے۔ عربی النسل' خداے عربی وجل ''بولتا ہے ،''اللہ جل شائہ ہیں۔ یہ بات لائق غور ہے۔

میر محمطی عرف علی متنی سید زادے کی برات میں نہیں گئے، بلکہ اکبرآبادا ہے گھرواپس آ ہے۔ سید زادہ دُلہن کورخصت کرائے گھرالایا، اورعلی متنی کونہ پایا، تو جلئہ عروی میں جانے کے بجائے ان اتا جنگل کی طرف بھاگا۔ کوئی نشان سراغ نہ پایا تو روتا، آبیں بھرتا خواجہ خصر کو بکارنے لگا۔ پیٹھ بیچھے سے ایک بزرگ نمودار ہوے۔ شاید اُن کے دل پر میر تنی میر کے اس شعر کا اثر ہوا ہوگا، جوعالم شیر خوارگ میں میر نے خاص اس موقع کے لیے کہا تھا، اور سید زادے کواز برتھا:

سخت در کارِ خولیش جمرانم چه بدل خورد من نمیدانم اگرستدزاده میرکاشعر، میر کے شاعر ہونے سے پہلے کا پڑھ سکتا تھاتو خواجہ خطر تھے، وہ سب کچھ جانے تھے، میر کے والد کے نام کے علاوہ ، البتہ وہ خطاب اُنہیں یا وتھا، جو' ذکر میر' میں میر محمطی کا درج ہے۔ چنانچہ خواجہ خطر نے اپنا تعارف کرا ہے بغیر ، جس کی چنداں ضرورت بھی نہیں تھی ، فرمایا:

"اے جوان کرامیجوئی، ولینها چیست کے ملیگوئی۔علی متعلی ور اکبرآباداست۔" ذکر میر سے آگے کا حال اُردومیں:

"بیم وه من کراس کے دل بے قرار کو قرار آیا۔اب وہ دلجمعی ے ملنے لگا، اور خدا كاشكراداكيا۔ آدهى رات كوشمر (اكبرآباد) میں داخل ہوا۔ راستہ تلاش کرتا ، نام ونشان یو چھتا ہوا آیا ، اور سعادت قدم بوس حاصل کی۔ مارے خوشی کے اس کے مہتانی رنگ رخساروں برآنسوڈ ھلک آئے۔ناکای کارنگ حصول مراد کی خوشی ہے، جو اس کے خیال میں بھی نہیں تھی، دور ہوا۔ درویشِ جگر ریش نے اس کے جمال پر ایک نظر کی ، اور اُسی یاک نظرنے أے صاحب كمال بنادیا۔اتن محبت سے پیش آے، کہ تحریر میں نہیں ساعتی، ایسی دلداری کی بیان نہیں ہوسکتا۔اس کا سر چھاتی سے لگایا، اور بے حد محبت سے فر مایا: اے میرامان اللہ تم نے بڑے مصائب جھیلے، زمانے کے سردوگرم دیکھے، مگراب تمہیں رشتہ داروں سے جدائی کارنج نہیں ہوگا۔ یہ گھر تہارا ہے۔ میں اور میرے توکر جا کر سب تمہارے ہیں۔خوش ہوجاد کہتم نے اپن نہر کو ایک عجیب دریا سے جوڑ

لیا ہے۔ شکر کرو، سرو کے مانند دامن بچا کرنگل گئے ہو۔اب دل جمع ہوجاو، اور دروازہ بند کرکے بیٹھو،تھوڑے دنوں میں اپنے میں اپنے میں گئے مرہو، تا کہ خداکوا پی طرف تھینج سکو۔''

یہ جوروال تبھر Running commentary ہے، اس کا مآخذ کیا ہے؟ یہ بیان کس طرح ثقة سمجھا جاسکتا ہے؟ میر ظاہر ہے، اس واقعے، کے چٹم دید گواہ نہیں ہیں۔ یہ بات اُس وقت کے عرب کی سائیکی کے خلاف ہے کہ وہ میرامان اللہ کواپنی نوبیا ہتا ہوں کے حقوق ادانہ کرنے کی تلقین فر ماتے۔ اور یہ نوکر چاکر کی کیا بات ہے؟ چندروز پہلے لا ہور گئے تو گھر میں فاقے تھے۔ یہ درواز ہ بند کر بے اور یہ نوکر چاکر کی کیا بات ہے؟ چندروز پہلے لا ہور گئے تو گھر میں فاقے تھے۔ یہ درواز ہ بند کر بے بیٹھنے کی بات بھی حجازی نے کی اسید زادے کو یہ تلقین کی گئی ہے:

''...یمناسب وقت ہے، اور بیہ کے کی باتیں ہیں۔ بیلیاس وجود، جے جسم کہتے ہیں، مستعار ہے۔مستعار لباس کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ اور روح جوتمہاری ذات پر دلالت کرتی ہے، اُسے این و آل کے علائق میں نہ الجھانا چاہیے۔ مصنفہ (یعنی میرتفی میرکاشعر)؛

پاکِ جال کن تن ندارد اعتبار قالبِ خاکی مزارے بیش نیست' (باب بیٹے کادہ شعر پڑھتا ہے، جواک وقت تک کہانہ گیا تھا!)

اور پھرمعمول کا Harangue ہے۔ تحمیلی لیمنی علی متنی اپنے وعظ میں جابجاا اپنے چھ سات سال کے بیچ کے فاری شعر پڑھنے سے خودکو بازنہیں رکھ سکتے تھے؟۔ اس سلسلے میں ایک جگہ اَللَٰهُ عنی وَ اَنْتُمُ الفقر آپھی علی متنی کی زبان سے انکلا ہے۔

امان الله کی خدمت کے لیے ایک ملازم مقرر کردیا گیا۔ علی متعی انہیں برادرِعزیز کہتے سے۔ برادرِعزیز شیخ شام اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مقامات دردیش کاعلم حاصل کے۔ برادرِعزیز شیخ شام اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مقامات دردیش کاعلم حاصل کرتے۔ ایسی اور اتنی ریاضت کی کہ بہت جلد خود دردیش کامل ہوگئے۔ '' یہاں تک نوبت پینی که

پک جھپکاتے تو عجائیات دکھاتے اور آسٹین جھکتے تو کرامات ظاہر ہوتی۔ 'میر نے امان اللہ کے چہرے کے Expressions اُس وقت کے بتاہے ہیں، جب وہ موجود نہیں تھے، لیکن عجائیات اور کرامات کی کوئی تفصیل نہیں دی، حالا نکہ وہ ان سب کے ''عینی شاہد'' تھے! یہ تیجہ اخذ کرنا نا درست نہ ہوگا کہ عجائیات اور کرامات وغیرہ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تکلیف دہ بات ہے ہے (کہانی ہی میں سہی) کہ بچھ دنوں ہی میں امان اللہ کی بی بی جی وق کے عارضہ میں مبتلا ہو کیں اور بیا ہتا کنواری موت کے آغوش میں سوگئیں۔

"دعائم الاسلام" فاطمیوں کی ایک اہم کتاب ہے، جس میں عبارات اور معاملات کا بیان ہے۔ قاضی النعمان ، بن محمد ، بن منصور ، بن احمد ، بن حیون الممیمی الغربی کاس کتاب کے متن کی تھے کے آصف علی اصغرفیضی نے کی ، اور بیدو جلدوں میں قاہرہ سے ۱۹۲۱ء میں شاکع ہوئی۔ یہاں جومفر وضات بیش کی جارہی جیں، اُن کی بنیاد آصف فیضی کی کتاب Compedium of Fatmid کی بنیاد آصف فیضی کی کتاب کتاب کی مقابلے میں فاطمی فقہ کاذ خیرہ مختصر ہے۔ آصف فیضی کی مقابلے میں کا کھی ، مالکی ، شافعی ، منبلی اور اثناعشری فقہ کے مقابلے میں فاطمی فقہ کاذ خیرہ مختصر ہے۔

ان فرقوں میں بعض امور پر اختلاف کے باوجودا سے اختلافات نہیں ہیں کہ سرے فرقے اسلام کے گنبد کے تلے نہ ہوں۔اور شادی کے سلسلے میں تو قرآن میں آیات موجود ہیں، ان میں جواد کا مات ہیں، وہ مطلق ہیں فیضی نے ص اپر قرآن کی آیات ۳۲،۲۳،۲۳،۵۳۱ در ۵۳ کا حوالہ دیا ہے۔ کہ از دواجی زعرگ میں زوجین کو مجت اور رحت (مہر بانی) کی، پاکباز اور مجمول سے شادی،اور مفلسی سے خوف زدہ نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔اور یہ کہ بن فوع انسان میں قربت اور رشتے خداوید کریم نے خلق فرماہ ہیں (دعائم السلام میں ۱۸۵)۔ دعائم میں فرم سے مادی ہوں کے کہ جو کمل تقوئی اور پاکیزگی کے ساتھ خداوید کریم سے ملنے کے خواہشند (میں ۱۸۳) پر یہ بھی ہے کہ جو کمل تقوئی اور پاکیزگی کے ساتھ خداوید کریم سے ملنے کے خواہشند ہیں، وہ (مرد) اپنی بیویوں کے ساتھ پاکباز رہیں، لینی دوسری عورتوں سے تعلق نہ کھیں۔

ہیں، وہ (مرد) اپنی بیویوں کے ساتھ پاکباز رہیں، لینی دوسری عورتوں سے تعلق نہ کھیں۔

منادی کا مقصد یہ کہ زنا اور اس کی سز اسے بچیں (کتاب الیدو میں اے ا)''

''فر مایا رسول نے کہ جو میری بنیادی فطرت کی پیروی کرنا عاہیں وہ میری سنت پرچلیں ،اور میراطریق بیتنی طور پرشادی

-4

اس سلسلے میں کتاب الحواثی (ورق م عب) رہے:

'' بیسنت موکدہ و ثابۃ ہے، لیکن اس کے بیمعنی نہیں کہ جوشادی نہیں کرتاوہ گناہ کامرتکب ہوتا ہے۔''

اس کے باوجودشادی کے فضائل پر بہت کچھلکھا گیا ہے:

"جب بھی کسی صحابی نے شادی کی ، بھی ایمانیس ہوا کہرسول ا نے یہ نہ فر مایا ہو کہ اس سے ، یعنی شادی سے دین کے تھیل ہوئی۔ (دعائم ص ۱۸۷)

دعائم من ص ١٨٨ برايك مديث بهي ب:

''ایک صحابی (عثان ) پرجسمانی خواہش نے غلبہ پایا نو وہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوے، اور آختہ ہونے کی اجازت چاہی ۔ آپ نے اُن کو سمجھایا، اوراس بے ہودہ نعل ہے منع کیا۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قطع کر لینے کی اجازت چاہی۔ رسول نے اسے بھی ممنوع قراردیا، اور فر مایا: جب ایک چا دیندار، اپنی بیوی کا ہاتھ بیار سے پکڑتا ہے، خداد ندکر کم اُسے دی نیک اعمال کا اجردیتا ہے، اور جب وہ اپنی بیوی کو بوسہ دیتا ہے، خداد ندکر کم اسے سوئیکوں کا اجردیتا ہے، اور اس کے سوبداعمال کو بخش دیتا ہے، اور جب وہ اپنی بیوی کے اور اس کے سوبداعمال کو بخش دیتا ہے، اور جب وہ اپنی بیوی کے اعمال نامے میں ماتھ ہم بستر ہوتا ہے، خداد ندکر کیم اسے سوئیکوں کا اجردیتا ہے، اور اس کے اعمال نامے میں ماتھ ہم بستر ہوتا ہے، خداد ندکر کیم اس کے اعمال نامے میں ماتھ ہم بستر ہوتا ہے، خداد ندکر کیم اس کے اعمال نامے میں ایک ہزار اعمال بد بخش ایک ہزار اعمال بد بخش

دیتاہے، اور فرشتے اس جوڑے کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں۔"

ادعائم میں صاف پر سیھی ہے:

"خدا کے رسول نے تیج دکوممنوع قرار دیا ہے، اور فر مایا حضور کے کے اسلام میں رہانیت نہیں ہے۔"

میر کامحبوب صنفِ نازک میں سے نہ تھا۔ شاید ہم جنسی کار بخان ان کے بچین کی دین ہے۔ایے شعر میر کی غزلوں میں ہیں:

> باہم ہوا کریں ہیں دن رات نیجے اوپر یہ زم شانے لونڈے ہیں مخل دو خوابا

> دل لے کے لونڈ نے دتی کے کب کا پچا گئے اب اُن سے کھای پی ہوئی شے کیا وصول ہو

گھرے اُٹھ کرلڑکوں میں بیٹھا، بیت پڑھی، دوبا تیں کیں مس کس طور ہے اپنے دل کو اُس بن میں بہلاتا ہوں

ہے مرے یاد کی مسول کا رشک کشتہ ہوں سبزہ لیہ جو کا

میر ہر چند میں نے جابا، لیکن ند چھپا عشق طفلِ بد خو کا مجمع ترکاں ہے کوئی دیکھیو جاکر کہیں جسکامیں کشتہ ہوں، اُس میں وہ سپاہی بھی نہ ہو

خط سے وہ زورِ صفاے کسن اب کم ہوگیا جاہ بوسف تھا ذقن، سوچاہ رستم ہوگیا

اڑکا ہی تھا نہ قاتلِ ناکردہ خوں ہنوز کیڑے گلے کے سارے مرے خوں میں بھر چلا

بے ڈول قدم تیرا پڑتا تھا لڑکین میں رونا ہمیں اوّل ہی اس تیرے چلن کا تھا خور نہیں ہم یوں ہی کچھ ریختہ کہنے کے معثوق جو اپنا تھا، باشندہ دکن کا تھا

نہیں کچھ رہا ٹولڑ کا تجھی پر ضرور ہے اب ہوں اور عاشقی میں تنگ اک امتیاز کرنا

دریے ہے اب وہ سادہ قراول پر بہت ریکھیں کہ میر کے تین کوئی بچاہے گا

کیوں نہ اے سید پر دل تھنچے بید موتے دراز اصل زلفوں کی تری گیسوے پینمبر سے ہے سر پھوڑنا ہمارا اُس لڑکے پر نہ دیکھو تک دیکھو اس شکست طرف کلاہ کو بھی

میر کیا سادے ہیں، بیار ہوے جس کے سبب اُس عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں

مختلط ترسا بچول سے شیرہ خانے بین رہا کس نے دیکھا مجدوں میں میر کافر کیش کو

چھو کتے بھی نہیں ہیں ہم لیٹے بال اُس کے بیں شانہ گیر سے جو بیال کے زم شانہ

اک نخ عجیب ہے لڑکا طبیب کا کچھ غم نہیں اس کو جو بیار ہو کوئی

میں خرد گم عشق میں اُس لڑے کے آخر ہوا سے شمر لایا نہ، دیکھا چاہنا نادان کا

او کے شوخ بہت ہیں لیکن ویدا میر نہیں کوئی وجوم قیامت کی ک ہے ہنگامہ اس کے اُور مم کا

سُنِعت سے جو فاری کی میں نے ہندی شعر کے سارے ترک بچے اب پڑھتے ہیں ایران کے بچ

اوباش لاکوں سے تو بہت کر پیکے معاش

اب عمر کافیے گا کی میرزا کے ساتھ

کلیات میں شعراور بھی ہیں۔میر لکھتے ہیں،اور شاراحم فاروتی ترجمہ کرتے ہیں:

''میں ان دنوں سات سال کا تھا۔انہوں نے اپنے سے مانوس

کرکے گود لے لیا تھا۔ یعنی مجھے میرے ماں باپ کے ساتھ نہ جھے وڑتے تھے۔اپنا فرزند بنالیا تھا۔ایک لمحے کے لیے بھی مجھے

اپنے پاس سے جدا نہ کرتے، اور بڑے لاڈ بیار سے میری

پرورش کرتے تھے۔ چنا نچے میں دن رات انہیں کے ساتھ رہتا

پرورش کرتے تھے۔ چنا نچے میں دن رات انہیں کے ساتھ رہتا

تھا،اوران کی خدمت میں قرآن شریف پڑھتا تھا۔''

ا مان اللہ، جن کا تجرّہ ورجہ کمال کو پینی چکا تھا، جن کی بی بی وصل کی صرت لیے دنیا ہے چلی گئیں، جو درویش کال سے، اور ولایت کے مرتبے پر فائز سے یا ہونے والے سے، جو صاحب کشف و کرامات سے، اور جن کی آستین ہے کرامات آشکار ہونے کا شہرہ شہر اکبرآباد ہی میں نہیں اطراف واکناف میں بھی پھیل چکا تھا، ایک جعد کو بازار گھو منے گئے اور ایک روغن فروش کے لاکے کو دل وے بیٹے۔ امیر ضرو کے نان بائی کے بیٹے سے عشق کا جو واقعہ منسوب ہے، اُس سے متوازی واقعہ ان اللہ کے ساتھ ہوا۔ کہ عنایت سے متوازی واقعہ ان اللہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت نظام اللہ مین اولیا ضرو کے بیروم شد سے۔ اُس کی عنایت سے میرامان فروکی مشکل آسان ہوئی تھی۔ نان بائی کا بیٹا خود کھنچا ہوا چلا آیا تھا۔ علی شقی کی عنایت سے میرامان فروکی مشکل آسان ہوئی تھی۔ نان بائی کا بیٹا خود کھنچا ہوا چلا آیا تھا۔ علی شقی کی عنایت سے میرامان اللہ کی مشکل آسان ہوئی ۔ دکایت دلچ ہے ہے۔ میرکی آپ بیتی سے نقل کی جاتی ہے:

د' ایک دن وہ ( یعنی میرامان اللہ ) جمعہ بازار کی سیرکو گئے سے۔

وہاں اُن کی نظر سیل کے لڑکے پر پڑی۔ وہ ایک دولت مند

نوجوان تھا۔ یہ(اس کی مجبت میں) دل کھو بیٹے ... اور بے قابو ہو گئے۔ جب اس کی جانب سے التفات نہ دیکھا تو دل پکڑ کر والی آئے۔ جب اس کی جانب سے التفات نہ دیکھا تو دل پکڑ کر والی سے آئے۔ ہر چند منبط کی کوشش کرتے تھے، مگر دل بے تاب پر بس نہ چلتا تھا۔ نوکر کا کندھا پکڑ کر زمین پر قدم رکھتے تھے، تب کہیں راستہ چلتے تھے، اپنے دل سے کہتے تھے...''

اور میرامان اللہ نے جوخاموش خود کلامی کی ایعنی اپنے دل ہے بائٹیں کیں ، وہ سب سمات برس کے میر محمد تقی نے اپنی روحانی قوت سامعہ ہے من لیس اور' ذکر میر' میں قلمبند کر دیں۔ (ترجمہ: میرکی آب بہتی ):

"اے عزیز، ایسادا ہیات کھیل کوئی بھی کھیلا ہے، جوتو نے کھیل کرا ہے تئیں کو چہ و ہازار میں رسوا کرایائے۔ یا تو صبط و استفامت کا وہ عالم تھا، یا یہ بے اختیاری ہے۔ جو حرکت تو نے کی ہے، ایک بچہ بھی نہیں کرے گا۔ جس راستے پر تو جلا ہے، اس پر اندھا بھی قدم نہ دھرے گا۔ ول ایسی چیز تو نہ تھی کہ بازاری لونڈے پر نجھا ورکر دی جا ہے۔ تیرا دل ایسے کی محبت میں جلا ہے، جو بھی دھوپ چڑھے گھرے با ہر بھی نہیں نکلا ، اور تو ایسے کا دیوانہ دھوپ چڑھے گھرے باہر بھی نہیں نکلا ، اور تو ایسے کا دیوانہ

ا خرون تو تا نبال ہرے ہو جھا تھا۔ رونی کس صاب سے بیچے ہو۔ اُس نے کہا تھا: ایک پلر سے
میں رونی رکھتا ہوں، اور دوسر سے میں خریدار کا ول۔ ول والا پلرا بھاری ہوا تو رونی دے ویتا ہوں۔ امان اللہ نے
تیل کے لڑکے ہے جیل کا بھاوئیس ہو چھا، شایداس ڈرسے کدہ ہید نہد ہے کہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ بیدہ
کہد دیتا کہ گا کہ کا تیل نکال کراس سے قو آتا ہوں۔ بیر کے لیے فاری میں ان محادروں کو کھپانا مشکل ہوجاتا۔

علی سے بردی معنی فیز بات ہے۔ بیرا مان اللہ کو چہ دبازار میں رسوا ہو ہے تھے تحقیق طلب بیدا مر ہے کہ میر امان اللہ
کی رسوائی بخش کے بردے میں میر نے اپنا حال تو نہیں لکھا ہے؟ والدمج علی رعلی شقی کی وفات کے بعد وہ ایک جے
بیا ہے جو در کو چھوڑ کردتی کیوں گئے؟ اس لیے تو نہیں کھا متی کے مُر یدائیس اپنا مرشد تسلیم کرنے کو تیار نہیں
تھے، ایسے بی کی واقعے گی وجہ ہے۔

ہواہے، جو بھی دل کی راہ میں قدم بھر نہیں چلا۔ یہ آئیمیں اور بھی رونے بھی ہیں، گویا منظر تھیں، جیسے ہی دیکھا ٹوٹ پڑیں، دل اور بھی زیادہ تر پ رہا ہے، جیسے بہانہ ڈھونڈ ھر ہا تھا کہ آئیلائی اور بھی زیادہ تر پ کہاں تک نظر رکھوں، دل کی کب تک خبر رکھوں، بھی جوانی میں آئکھ لگائی تھی، اب بوڑھے منھ مہا سے خبر رکھوں، بھی جوانی میں آئکھ لگائی تھی، اب بوڑھے منھ مہا سے نکل رہے ہیں۔ اگر خود کو سنجال ہوں تو دل تر پ تر پ کر قیامت ڈھا تا ہے، اور صبط کی کوشش کرتا ہوں، تو آنسوؤں کا قیامت ڈھا تا ہے، اور صبط کی کوشش کرتا ہوں، تو آنسوؤں کا سیلاب اُمنڈ آتا ہے۔ جیران ہوں کہ کیا کردں، کون سی تدبیر سیلاب اُمنڈ آتا ہے۔ جیران ہوں کہ کیا کردں، کون سی تدبیر سیال با اُمنڈ آتا ہوں۔ بیرو مرشد کی توجہ کے سواحیارہ نہیں یا تا ہوں۔ جو پکھ بھی ہو، ان کی خدمت میں جاتا ہوں۔ '

میرامان اللہ نے اگرخود ہے بچھ باتیں کی بھی ہوتیں ، تو میر کے قلم تک یا میر کے علم تک اُن کی رسالُ نہیں تھی۔ امان اللہ تو 'سیّد بسرے ، لالہ رخسار ہے ، خوش پر کار ہے' ہے۔ یہ ' درجوانی چشم سالُ نہیں تھی ۔ امان اللہ تو 'سیّد بسرے ، لالہ رخسار ہے ، خوش پر کار ہے' ہے۔ یہ ' درجوانی چشم نکشو دم اکنوں بیرافشانی نمودم' کی بات ان کی عمر ہے میل نہیں کھاتی ۔ میرکی ولادت کا سال سلا کا اسلاما مانا گیا ہے ، اور ' ذکر میر' میں جواقعات ہیں ، وہ ۱۵۳۹ء ہے ۱۵۹ مانا گیا ہو اس وقت میرکی عمر ۱۷ ہرس سے سرف یہ نتیجہ لکھا گیا ، تو اس وقت میرکی عمر ۱۷ ہرس سے زیادہ تھی ۔ لیکن آخر کتاب میں عبارت ہیں ؟

"أكنول كه بيرى رسيد، لعني عمر عزيز به شصت سالگي كشيد..."

نسخة اٹاوہ میں میر نے اپنی عمر ساٹھ سال بتائی ہے۔ ''میر کی آپ بیتی ''میں ص۲۴ پر ثاراحمہ فاروقی نے 'ابتدائیے' میں اور ص ۳۳۱ پر فارس متن کے فٹ میں بیا ظہار کیا ہے کہ نسخۂ لا ہور میں ''شصت سالگی'' کی جگہ بید پنجاؤ ہے۔ بیعنی نسخۂ لا ہور دس برس پہلے کا ہے یادس برس پہلے کے نسخے کی نقل ہے۔ ہم میرامان اللہ کی خاموش خود کلا می پروا پس آتے ہیں۔ شاید یہ بات درست نہ ہوگ

ا چنديرسول شي بوز هے ہو گئا!؟

آگرہم اے میرکا پنابیان بھیں۔ پچاس برس کی عمر میں جبوہ 'ذکر میر' قلمبند کردے تھے، تو ان کانصور انہیں اکبرآباد لے گیا۔ میر امان اللہ ، غالب کے فرضی استاد ملاعبدالصمد کی طرح ، ایک تخفیٰ کردارتھا، اور میر نے خود کو پچاس برس کا میر امان اللہ اکبرآباد میں ویکھا۔ میر امان اللہ کے سارے محسوسات مانے جا کیں تو شایداس کے لیے جواز ہے۔ اور اب آگے کا حال:

"(میرامان الله) اُی حالی جا هے آنکھوں میں اشک اور لبوں پر آہیں لیے ہوے ، مغرب کی نماز کے قریب نوکر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر درولیش کی خدمت میں آے ۔ حاضرین نے تعظیم کی (والد درولیش نے) اشارہ کیا، انہیں صدر میں جگہ دی گئی (والد نے) کہا 'ارے بھای کہاں تھے؟ آج بڑی دیر میں صورت دکھائی' انہوں نے عرض کیا' جمعہ بازار کی سیر کرنے گیا تھا۔ فر مایا:

دکھائی' انہوں نے عرض کیا' جمعہ بازار کی سیر کرنے گیا تھا۔ فر مایا:

مستمندِ عشق می دائد کہ سودای کند مستمندِ عشق می دائد کہ سودای کند ویدن طفلانِ تنہہ بازار رسوائی کند جا ذر کہ بازار رسوائی کند جا دنہ کرنا۔ اللہ تعالی کریم ہے۔ شاید آھے دن تک با ہرنے نگلنا، اوراس واقعہ کو ہرگز یا دنہ کرنا۔ اللہ تعالی کریم ہے۔ شایداً سے پہنچادے، اور تمہاری یا دنہ کرنا۔ اللہ تعالی کریم ہے۔ شایداً سے پہنچادے، اور تمہاری یا دنہ کرنا۔ اللہ تعالی کریم ہے۔ شایداً سے پہنچادے، اور تمہاری

کیاروش شمیر درولیش ہواکرتے سے کداُن کالائق وفائق عابد و پر ہیز گار و پابندِ شرع مریداییا درد
مند دل رکھتا ہے کہ دیکھتے ہی کی طفلِ تبد بازار پر والہ وشیدا ہو گیا ہے۔ یہ بات پھرنوٹ کرنے ک
ہے کہ پیرومرشد کواللہ کے کریم ہونے اور ایان اللہ کی مراد برآنے پر پھایقین ہے۔ اس سے بھی
زیادہ اہم بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ محملی رعلی متفی نے اپنے سات آٹھ برس کے بیٹے کا شعر
پڑھا کہ جوعشق میں مبتلا ہو، کچھ وہ بی جانتا ہے کہ بازار کے لڑکوں کو دیکھنارسوائی مول لینا ہے، اور

عاشق سودائی ہوجاتا ہے۔ یہ تجربہ اس کا ہے ، جو ساری زندگی سید پسر سے لے کر ، قراول پسر ، عطار پسر ، تر ساپسر ، طبیب پسر ۔ غرض کے دتی کے زم شاندلونڈوں میں سے جو بھی فراہم ہو، سب پر عاشق ہوا ہو ، اور رسوا بھی ہوا ہو ۔ اور اب آگے کا حال: تحریر میرتفی میر ، (میرکی آپ بیتی ہے ):

''ا تفاق دیکھیے ابھی ایک ہفتہ بھی نہ ہوا تھاکے وقت وہ چورھویں کا جا ندا ہے گھر سے نکلا اور بیتاب سااین دُ کان پر بیٹھ گیا۔ ایک درآل وہاں کھڑا تھا۔اس نے یوچھا: کیا بات ہے؟ آج رات تمہارا رنگ ہی بدلا ہوا ہے۔ بہت بے چین نظر آتے ہو۔ لڑکے نے کہا: کیا بتاوں جو مجھ پر گزررہی ہے ، زبان تک نہیں السكتا- مر تحقي دوست جانتا جول تحقي بتادين مين كوئي مضا تقدیس ۔آج چھٹادن ہے۔ایک درولیش اس رائے ہے گزرے تھے۔اُن کی نگاہ میری رعنائی پریٹری۔ پچھے در کھوئے ہوے کھڑے رہے۔ میں نے اپنی اکڑفوں میں اُن کی جانب التفات نه کیا۔ نا جا رانہوں نے جلے ہوے دل سے ایک شنڈی آ ہ بھری ،اور ملے گئے ۔اب ندان کی صورت میری نظروں ہے جدا ہوتی ہے، ندول سے ان کا خیال جاتا ہے۔ سوتے جاگتے انہیں کا تصور اور انہیں کی یاد ہے۔ کیا کروں؟ دل کو کیسے بہلاؤں؟ ان كا نام كس سے يوچيوں...(د لآل نے) كہاار ہے وہ تو مشہور درولیش ہیں، بڑے بے خولیش ہیں،خلق اُن کے آستانے پر چھکتی ہے، عالم ان کا مرید ہے۔ وہ علی متقی کے چھوٹے بھائی ہیں، جومشہور آفاق ہیں اور اس نیلی چھتری کے نے طاق ہیں۔ ان کا آستانہ جس کی خاک بطور تر ک لے جاتے ہیں، شہرے باہر عیدگاہ کے قریب ہے۔ میرے ساتھ آؤ، اور غم ہے چھٹکارا پاؤ۔ غرض وہ مر دِفر دہایہ جواُن کومیرے والد کی خدمت میں لایا۔ انہوں نے هیقت حال من کر فر مایا: آخر عشق بے پروانے تغافل کا انتقام لے ہی لیا۔ ایک نوکر کو اشارہ کیا کہ جاکر براد رعزیزے کہددے کہ آؤ، تمہارا مطلوب اشارہ کیا کہ جاکر براد رعزیزے کہددے کہ آؤ، تمہارا مطلوب متہمیں ڈھونڈ تا ہے ...."

تو صاحبو۔ یوں طالب ومطلوب ملے۔ ایک دوسرے سے بغلگیر ہوے۔ پیرنے دونوں کوا جازت دی کہ الگ بیٹھ کر بات چیت کرلیں۔ انہوں نے الگ بیٹھ کر گفتگو کی الیکن میر نے وہ بھی لکھ دی ہے۔ روغن فروش کا پسر بھی ای درگاہ میں رہ گیا ،اوراعلیٰ روحانی مرجے پر پہنچا۔ وغیرہ وغیرہ!

ہے۔روں روں ہیں ہورہ کی جانقاہی روایت کا پیکس ہے۔ علی متفی نظام الدین اولیاء مسن بجزی اور امیر خسر وکی خانقاہی روایت کا پیکس ہے۔ علی متفی نظام الدین اولیاء نہیں، روغن فروش کوحسن بجزی ہے کوئی نسبت نہیں۔ فارس شاعری میں جومر تبدامیر خسر وکا ہے، اردو شاعری میں ویسا ہی مرتبہ خدا ہے خن کا مرتبہ میر تقی میر نے پایا۔ خانقاہی علتوں کی وجہ ہے نہیں، شاعری کی وجہ سے۔ لسان الغیب حافظ شیر ازی کا شعر ہے:

شكر شكن شوند بمه طوطيان بتد

زیں قند پاری کہ بہ بنگالہ می رود

معدی اور حافظ ، دونوں امیر خسر و اور حسن ہجزی اور دوسرے شاعروں کے ہمعصر تھے۔ حافظ نے ہمدطوطیانِ ہند کہا تھا،صرف امیر خسر و ،طوعی ہند کہلا ہے۔ میرتقی میر کے ہمعصر امام بخش ناتنخ نے کہا تھا:

شبہ ناتخ نہیں کچھ میر کی استادی میں

آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں
میرتقی میر بے شک خدائے فن ہیں، اور ان کے بعد کی پیڑھی میں غالبہوئے، جنہوں نے ناتی کے مقطع میں رکھا:

ناتی کے مقطع کا دوسرام معرع قانیہ بدل کرا ہے ایک مقطع میں رکھا:

غالب اپنا ہے عقیدہ ہے، بقول ناسخ آپ بے بہرہ ہے، جو معتقد میر نہیں

' و کرمیر'ایک اہم کتاب ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس میں انہوں نے اپنے عہد کے ساس میں انہوں نے واقعات لکھے ہیں،
سیاسی حالات اور بدامنی پر روشنی ڈالی ہے۔ میر تاریخ نگار نہیں ہیں، انہوں نے واقعات لکھے ہیں۔
لیکن وہ و قائع نگار بھی نہیں ہیں۔ پھر بھی ان کی کتاب سے تاریخ نگار استفاد و کر سکتے ہیں۔ البت فر کر میر سے میر کی شاعری کے مزاج کو بچھنے ہیں، ان کی نفسیات کو بچھنے ہیں مدملتی ہے، خاص طور سے ان کی Worbidity کو۔ انہوں نے اپنے لیے خانقائی نظام کا ایک قلعہ بنانے کی سعی کی حجاز سے ان کی کار استفاد جوڑا۔ تصوف کا لیس منظر بنانے کی کوشش کی ۔لیکن سے ان کی فکر کا حصر نہیں۔ فاقے ان سے اپنا نا طہ جوڑا۔ تصوف کا لیس منظر بنانے کی کوشش کی ۔لیکن سے ان کی فکر کا حصر نہیں۔ فاقے ان کی بیاس سے گزر نے لیکن میر کے مزاج کا حصر نہیں بنا۔ ولال کو انہوں نے فرو ماری کھا ہے۔
ان کا دیوان غیر فطری عشق کی نمائندگی کرنے والے شعروں سے بھی مزین ہے۔ اردوغزل میں محبوب سے لیے تذکیر کا صیفہ ہونے کی باوجود، اردوشاعری میں محبوب عورت ہے۔ لیکن میر کے اس می محبوب عورت ہے۔ لیکن میر کے اس محبوب مرد ہے۔ میر کی شاعری کا واحد مرکز مخصوص علت نہیں، اور جہاں عشق واضح طور سے، اس محسد فکری شاعری کا ہے، اور یعظیم شاعری ہے، اور اسی کی وجہ سے و خدائے خن ہیں:

لے سائس بھی آہتہ، کہ نازک ہے بہت کام آفاق کے اس کار گہر شیشہ گری کا مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں شب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں

## بهادرشاه ظفر

ايكمطالعه

ترتيب:شابد ما ہلی

یہ کتاب بہادرشاہ ظفر پر غالب انسٹی ٹیوٹ کے ذریعے منعقد کیے گئے ایک روزہ سمینار کے مقالات پر مشمل ہے جس میں ہندوستان کے مختلف علاقوں سے دانشوروں نے شرکت کی اور بہادرشاہ ظفر کی زندگی اوران کی شاعری کے مختلف بہلوؤں پر گرانفقر مقالات پیش کیے۔اس کتاب میں چندمضا مین ایسے بھی بیل جو بہا درشاہ ظفر کی زندگی اور کارناموں کے کسی نہ کسی اہم بہلو پر بیل جو بہا درشاہ ظفر کی زندگی اور کارناموں کے کسی نہ کسی اہم بہلو پر روشنی ڈالتے ہیں اوران کی شخصی واد بی زندگی کے خدوخال کو واضح کرنے میں راہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔

خوب صورت طباعت،عده گٹ اپ۔

صفحات: ۱۳۱

تيمت : ۲۰رويے

## ترجمان عم مترجم شعرونظم: مير

خدائے بخن میرکی صفات میں فاری واردو کلام، اردوشعرا کا تذکرہ جس میں اوبی تقیداورا نتخاب، اور اُو کر میر کے نام سے اپنی آپ بیتی جو فاری نثر میں ان کی خدائی منواتی ہے لیکن ایک اور وصف جس سے ان کی سیادت ومیری ثابت ہوتی ہے اس کی طرف لوگوں کا ذہن گیا ہی نہیں ہمولوی عبدالحق مرحوم نے اپنے ایک مضمون میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن بات گیا ہی نہیں ہمولوی عبدالحق مرحوم نے اپنے ایک مضمون میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن بات کو پھھ آگے نہیں بڑھایا۔ جب ان کی خدائی مسلم ہے تو ساری صفات کی طرف ذہن ملتفت نہیں ہوتا ۔ ترجمہ کافن یوں بھی ہمارے یہاں زیادہ قابل تو جنہیں سمجھا جاتا بلکداوگ اس کوفن یا او بی فن مانے کے لیے تو قطعاً تیار نہیں ہے۔ حالا تکہ اس میں کاوش اور کوشش تقریباً تمام تخلیقی عمل جیسی ہی ہوتی ہے بلکہ بھی بھی تیار نہیں ہے۔ حالا تکہ اس میں کاوش اور کوشش تقریباً تمام تخلیقی عمل جیسی ہی ہوتی ہے بلکہ بھی بھی تو اس سے بھی زیادہ۔

مغرب کی زبانوں میں بیرکام او بی فن کا ہی حصہ ہے۔ اور ترجمہ کے ذریعہ سے وجود میں آئے ہوئے فن بارے او بی شاہ کارتسلیم کیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں فاری اور اردو میں تہذیبی قربت بھی ہے اور لسانی قرابت بھی ۔ لیکن اس کے باوجود ترجمہ کاعمل تخلیق کے درجہ کوئیس

پنچآ۔اس میں متر جمین کی بھی کوتا ہی کو دخل ہے۔ مینچآ۔اس میں متر جمین کو مخر فیمن اور باغیوں کے نام سے یا دکیا ہے۔

Translators are traitors

یا ایک مشہور فرانسیسی مترجم کے مطابق تو شعز وظم کا ترجمہ اس داشتہ کی مانند ہے جو یا صرف و فادار ہوگی یا حسینہ، دونوں صفت اس میں بہ یک وقت موجود نہ ہوتگیں۔

شعرے ایک اجھے مترجم کے لیے دونوں زبانوں پر تسلط اور قدرت کے ساتھ ساتھ اللہ طبیعت میں شعریت بھی ضروری ہے۔ورند شاعر کی روح تڑب اٹھے گی۔ شیخ سعدی کے اشعار کے ترجمہ کے نمونے دیکھیے ،اور میرکی خدایی کو ماہیے:

دوستاں منع کنندم کہ چرا دل بنو دادم باید اول بنو گفتن کہ چنین خوب چرائی

:/

بیار کرنے کا جو خوباں ہم پہ رکھتے ہیں گناہ ان سے بھی تو پوچھے تم اتنے کیوں بیارے ہوئے

سعدي:

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم از دل برود چول تو بیائی

1

کہتے تھے کہ یوں کہتے اگر آتا سب کہنے کی باتیں ہیں کھے بھی نہ کہا جاتا

او پروالے شعر میں'' پیارے''اور یہاں''سب کہنے کی با تمیں ہیں' شعر کے حسن کودو بالا کردیا ہے اورو ہ ترجمہ کی سطح سے اٹھ کرتخلیق کے درجہ کو بینچ گیا ہے۔

ایک اور فاری شعر

عنقا سرد برگیم میرس از نقراء سیج الم عنقا سرد برگیم میرس از نقراء سیج عالم مهد انسانهٔ مادارد و مانیج! میرن نیس نو کمتر بھی نہیں: میرنے اس مضمون کواس طرح باندھا ہے کہ وہ اس سے اگر بہتر نہیں تو کمتر بھی نہیں: میر:

مشہور ہیں عالم میں تو کیابیں بھی کہیں ہم القصہ نہ در پہ ہو ہمارے کہ نہیں ہم

فارى كامشهورشعر

بہر رنگے کہ خواہی جامہ می پوش من انداز قدت را می شناسم میں انداز قدت را می شناسم میر نے اس کوفاری نثر بھی شعری ماند ہے۔
میر نے اس کوفاری نثر بیس یوں بیان کیا ہے کہ ان کی نثر بھی شعری ماند ہے۔
''اے یار عزیز ان! معثوق یک پیر بین! بہررگی کہ میخواہد جامہ کی پوشد گا ہے گل است و گا ہے رنگ، جائے لحل است و گا ہے رنگ، جائے لحل است و جائے سنگ! بعض از گل دل خوش می سازند، برخی بارنگ عشق می بازند، جمعی لحل رامعتر می دانند، جماعتی سنگ راخدا بارنگ عشق می باید کہ باید کہ بی خوانند ۔ ہشیار کہ این مقام منزلۃ الاقدام است، چشے باید کہ برغیر وانشو د، دلے شاید کہ از حال خود زود'۔

۔ میرنے خوداینے ہی اشعار کا ترجمہ کیا ہے جس سے ندصرف اردو کے خزانہ میں اضافہ ہوا بلکہ میر نے اس ہفت خواں کو کامرانی سے مطے کیا۔اردو کے دوسرے بڑے شاعروں نے اس فن کی طرف اس اعتمالے دیکھا بھی نہیں۔

فارى:

خرامت بطرزی، کلاحت بطوری ترا کم کسی میر فہمیدہ باشد

اروو:

تیری چال میڑھی تیری بات انوکھی کھے میر سمجھا ہے یاں کم کسو نے

فارى:

یک گله پیش بهایش نه نهادم لیکن خود پیندانه نمودند خریداری دل

اروو:

جنس دل دونوں جہاں جس کی بہاتھی اس کا اک مگلہ مول ہوا، تم نہ خریدار ہوئے اس ترجمہ میں'' دونوں جہاں جس کی بہاتھی'' فاری شعر سے اس ترجمہ میں بیاضا فہ لائق تحسین

- 4

فارى:

کی پیش منعمان جهان می شود دراز بالین زیر سرشده دست گدای او

לעננ:

آھے کسو کے کیا کریں دست طمع دراز وہ ہاتھ سو گیا ہے سرہانے دھرے دھرے

قارى:

من چہ دانم رسم و راہ خانقاہ عمر من در خدمت میخانہ رفت سرنشیں رہ میخا نہ ہو ں میں کیا جا نو ں رسم مسجد کے تنین شیخ کہ آیا نہ گیا

اروو:

برچند گفته اند که ای میر روز حشر دید او عام می شود امانه می شود

اروو:

موقوف حشر پر ہے سو آئے بھی وہ نہیں

کب درمیاں سے وعدہ دیدار جائے گا

میرکامشہوردمعروف شعر جواکب اردو میں ضرب المثل کے طور پر استعال ہوتا ہے

مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں

تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں
فاری میں اسی خیال کو یوں ادا کیا ہے۔

مم چون میر آزرده حالی در پیدامی شود مغتنم می دانید روز چند این دیندار را

میر کوچھوٹی بحروں ہے ایک طبعی مناسبت ہے۔فاری میں بھی وہ اس کواپناتے ہیں:

نه دیدم میر را در کوی اولیک غبار ناتوانی با صبا بود

لیکن اردو کے جامہ میں بیشعر فاری سے بہت بڑھ گیا ہے:

نه دیکھا میر آوارہ کو لیکن غبار اک ناتواں سا کو به کو تھا

میر کا کلام اردومیں ہو یا فاری میں حزن و ملال کا آئینہ یاس وقنوطیت کانمونہ۔وطن کے فراق میں ان کی مشہور مثنوی'' درفراق ہند''ول کوڑویا جاتی ہے۔

ای صبا! گر سوی دبلی بگذری

ہم چو صر صر آہ مگذری سرسری

بوسه ده بر جر قدم از سوی من بود بر آن خاک عمری روی من ہم بکن پیدا جبین تازہ ای تجده ای بر بر سر دروازه ای از وطن مجبور بيدل مير نام می کنند از غم بکای صبح و شام من كه از شوق وطن دل خسه ام ورنه عمری شد که لب را بسته ام دل ز جوش درد و غم خون می سخم مصرعی را گاه موزون عی سمنم اردوادے کی تثلیث میر، غالب اور اقبال کا مطالعہ بغیران کے فاری کلام کے ممکن نہیں، فاری دانی ان کے یہاں صرف تعلی کا ذریعہ نہیں بلکہ ان کی ذہنی نمواور فکری ارتقامیں اس زبان اوراوب کا بھی اتناہی ہاتھ ہے جتنا اردو کا فاری اور اُردو دونوں ہی ان کی شخصیتوں کے معروضی مطالعہ میں ایک دوسرے کے لیے تھیل کنندہ ہیں ۔بعض حضرات فاری کوان ہے الگ کر کے دیکھتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں۔ جلوه با داريم و از بر جلوه بيخود گشة ايم

### تفهيم ميراورحسن عسكري

شاعری ہمہ گیر مقبولیت اور پذیرائی اکثر اس کی تعین قدر کی راہ میں تجاب بن جاتی ہے اور اس کے کلام کے بالا ستیعاب مر بخز آمیز اور معروضی مطالعے کی کوششیں کم ہوجاتی ہیں لہذا اس کے کلام کے متعلق بعض نیم تنقیدی اور تاثر آتی آراء نیز بعض غیر متعین سیال اصطلاحیں اور کلیے قبول عام حاصل کر لیتے ہیں۔ میرتنی میرکی شاعری کو اس اجمال کی تفصیل کی صورت میں با تکلف پیش کیا جاسکتا ہے۔ ہر چند کہ میرکو خدا ہے تحن کے لقب سے نواز اگیا اور قدیم تذکرہ نگاروں ، معاصر اور بعد کے شعر ابشول غالب نے میر کے شعری اکتسابات کا برملا اور باربار اعتراف کیا تا ہم یوں بھی ہے کہ دیوان میرکے مرتکز آمیز مطالعہ کی کوششیں بہت کم کی گئیں۔ محمد مسین آزاد سے لے کرعہدِ حاضر تک کے ناقد بن نے بعض استخنائی مثالوں سے قطع نظر میرک شعری کا کنات کے مایدالا متیاز عضر بشمول موضوع ، اسلوب ، ڈکشن اور فتی طریقہ کارکی معروضی مطالعہ سے عموماً اعتراض کرے محض شعر کی نثری تنخیص Paraphrasing اور بعض پیش پا افرادہ مطالعہ سے عموماً اعتراض کرے محض شعر کی نثری تنخیص Paraphrasing اور بعض پیش پا افرادہ کی مقبولیت کو موضوعات کی اصطلاحات بے محابا اور تو اتر کے ساتھ استعمال کیس اور میرکی مقبولیت کو موضوعات کی

عمومیت کی رہین منت کفہرایا ہے۔ دردوالم اور بہترنشتر میر کی تفہیم کا اساسی حوالہ سمجھے جاتے رہے اور بقول شمس الرحمٰن فارو تی میر کی تنقید گھوم پھر کران چندمفروضات کی تابع رہی جومحم حسین آزاد نے بنائے تھے۔

میرے متعلق بی مفرد ضدامر مسلمہ کی صورت اختیار کر گیا کہ ان کی شاعری اصلا الم انگیزی اور محزونی کے داعیوں کو تحرک کرتی ہے اور میر بنیا دی طور پر قنوطی شاعر ہیں جن کے ہاں داخلیت ،مردم بیزاری اور نرگسیت کے عناصر بیش از بیش موجود ہیں۔ ان کی پوری شاعری پر الم انگیز فضا مستولی ہے جہاں رجائیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میر سرتا پاعشق مجھاور عشق کی صعوبتوں نے ان کی شاعری کودل شکتگی کا مظہر بنادیا ہے۔

ندکورہ سرسری موضوعاتی تشریح ہے قطع نظر میرکی فنی ہنرمندی کی نشاں دہی کی کوششیں شاذ ہی کی گئی اور یہ بات بار بار دہرائی گئی کہ میر کوصنعتوں اور فتی حربوں Rhetorical devices کے استعال سے نفور تھا۔ لہجہ کی شائنتگی ، دھیما پن اور سر گوشی کا انداز میر کے کلام کا مایہ الانتیاز عضر ہے۔ انہیں ایہام اور رعایت لفظی ہے کوئی علاقہ نہیں تھا۔ان ٹیم تنقیدی اور تاثر اتی مفروضات کا قرار واقعی ابطال تو حال ہی میں ہمارے عہد کے سربرآ وردہ نقادشمس الرحمٰن فارو قی نے اپنی مشہور تصنیف شعرشورانگیز میں کیا ہے۔ شعر شورانگیز کی اشاعت سے بل بھی بعض اہم نقادوں نے مروجہ تقید کی مفروضات ہے اجتناب کرتے ہوئے میر کوایک نے تناظر میں دیکھنے کی سعی کی تھی جن میں مجنوں گورکھپوری جعفرعلی خال اٹر ،شبیبہ الحسن نونہروی ،حسن عسکری ، گویی چند نارنگ اور قاضی ا فضال حسین کا نام سرفہرست ہے۔اس مقالہ میں سربرآ وردہ نقادمحر حسن عسکری کے میرے متعلق مضامین اور میر کے کلام کے بارے میں ان کی رائے کو جس کا اظہار متعدد مضامین میں ہواہے، موضوع بحث بنایا جار ہا ہے اور بیدد کیھنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ حسن عسکری نے میر نہی میں کن نی جہتوں کا اضافہ کیا یا انہوں نے بھی میرے متعلق مروج تقیدی رویوں کو تبول کرتے ہوئے تعیم زوہ اصطلاحوں کے حوالے ہے گفتگو کی۔

محمد حسن عسكرى كا شاران معدود ، چندنقادوں ميں ہوتا ہے جنہوں نے اپ تقريبا ہر

مضمون میں ایک thesis بنائی اور پھراس thesis کو نظتی طور پر Develop کیا۔ پہی سبب ہے کہ حسن عسری کے تمام مضامین موضوعاتی تنوع ہے قطع نظر ، طرز استدلال اور فکری فضا کی سطح پر باہم مر بوطاور متحد نظر آتے ہیں۔ حسن عسری نے میر ہے متعلق دومضا مین میر اور نئ غزل (حصہ اول اور دوم) ہیں تفصیلی اظہار خیال اس کے علاوہ انہوں نے اپنے شہرہ آ فاق مضمون ۔ انسان اور آدی ، ادب اور انقلاب ، جاراا دب شعور اور مسلمان ، ادب یا علاج الغربا، ادب اور جدلیات ، اُردو میں طنز کے اسالیب ، چھوٹی بحر ، بھلا مانس غزل گو، مزے دار شاعر ، بچھ فرآت صاحب کے بارے میں مفر آتی صاحب کے بارے میں ، فرآتی صاحب کی شاعری میں عاشق کا کردار اور تقشیم ہند کے بعد وغیرہ مضامین میں میر کی مناعری کے بارے میں ، فرآتی صاحب کی شاعری میں عاشق کا کردار اور تقشیم ہند کے بعد وغیرہ مضامین میں میر کی شاعری میں خیال انگیز نگات ابھارے ہیں ۔ میں مضامین انسان آدی ، ستارہ یا باد بان ادر جھلکیاں میں شامل ہیں۔

حسن عسکری کے ان تمام مضامین پربیک وقت نگاہ ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے میر سے متعلق مقبول عام تصورات سے شعوری طور پر اجتناب کیااور کلام میر کے ایک سے زاد بینظر سے مطالعہ کرنے پرزور دیا۔ حسن عسکری کا خیال ہے کہ غالب کی ذہنیت اور میرکی ذہنیت کا بنیا دی فرق انسان اور آدی کی باہمی تفریق میں مضمر ہے۔ ان کے زدیک انسان آدی کی مہذب اور ترقی یا فتہ شکل ہے جومعصوم اور پاک نفس ہے۔ اگر اس میں خرابیاں بیدا بھی ہوتی ہیں تو خارجی اراث سے تحت ۔ آدی اصاب جبتی اور وہی وجود کا متر اوف ہے میرکی شاعری ای جبتی وجود حارجی اراث سے تحت ۔ آدی اصاب جبتی اور وہی وجود کا متر اور آدی کے بیش لفظ میں تکھا ہے:

میں نے اپنارشتہ استواد کرتی ہے حس عسکری نے اپنی کتاب انسان اور آدی کے بیش لفظ میں تکھا ہے:
میں نے اپنایہ مضمون (انسان اور آدی) کئی او بی اجتماع میں پڑھ کر سنایا تھا وہاں ایک صاحب کی تو قعات بری طرح مجروح ہو کیں کیوں کہ میں نے آخر تک غالب کا وہ مشہور مصرع مصاحب کی تو قعات بری طرح مجروح ہو کیں کیوں کہ میں نے آخر تک غالب کا وہ مشہور مصرع استعال نہیں کیا:

#### آ دمی کو بھی میسرنہیں انسان ہونا

یوں تو جھے غالب سے اتفاق ہے گر غالب کی طرح اس بات پر افسوں نہیں۔ عمر اور تجربہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ غالب کی تتم کی ذہنیت سے میرا خوف بھی بڑھتا جاتا ہے۔ جب آ دمی کوانسان بنا

#### میسراً جاتا ہے تو وہ کچھاس طرح ہولئے لگتا ہے: تکلف برطرف تھاایک انداز جنوں وہ بھی

ہمارے زمانے میں میں مصرع محض شاعری نہیں رہا۔ ہم نے بہت سے تکلفات برطرف ہوتے دکھیے ہیں۔ اور یہ بے تکلفات برطرف ہوتے دیکھیے ہیں۔ اور یہ بے تکلفی ہمیشدانسان کے نام پر برتی جاتی ہے نیز جولوگ آ دی کوانسان بنانا چاہتے ہیں ان میں بھی ایک طرح کی عظمت ہوتی ہے لیکن میں تو دوسری قتم کے لوگوں پر قانع ہوں چوبس آ دمی کو جاننا جا ہے ہیں اور جانے کے بعد یہ پیکارا شھتے ہیں:

جفائیں دکھے لیاں کج ادائیاں دیکھیں بھلا ہوا کہ تری سب برائیاں دیکھیں

(انسان اورآ دمی صفحه ۲)

حسن عسم کے نز دیک میر نے اپنے تخلیقی عمل کے بہترین کمحوں میں عام آ دمیوں کے مطالبات ادراس کی مجبوریوں کو فراموش نہیں کیاحتی کہ ان کے عشق کے تجربے کاخیر بھی زندگی کی ادنی حقیقتوں سے اٹھا ہے ۔ انہوں نے اپنے مشہور انسان اور آ دمی میں نظریاتی مباحث کے بعد میر کے تعدمیر کے کلام سے استھنادی شہادتیں پیش کی ہیں۔ حسن عسکری نے میر کے تصور انسان کو موضوع بحث بناتے ہوئے لکھا:

...روسو کا انسان معصوم اور پاکنفس بھی ہے اس لیے اس سنگ دلی کے باوجودا ہے۔ شبہ تک نہیں ہوا کہ میں بے رحمی سے کام لے رہا ہوں۔ میر نے محبت کی تھی تو انہوں نے عام آ دمیوں کی زندگی اوراس کی مجبور یوں کوفر اموش نہیں کیا تھا:

> جگر کاوی، ناکامی، دنیا ہے آخر نہیں آئے گر، میر کچھ کام ہوگا

اگر میر تو یوں ای روتا رہے گا تو ہم سامیہ کا ہے کو سوتا رہے گا (انسان ادرآ دمی صفحه ۲۰۰۰)

حسن عسری کا بینجی خیال ہے کہ میر کے شعرانسانی تعلقات کے جدلیات کے آیندوار ہوتے ہیں۔ حسن عسری کے جدلیات کا نظر بیمروجہ تقیدی محاورہ سے میل کھا تا ہے کہ اس زمانہ میں مارکس کے زیراثر جدلیات کی اصطلاح تقید میں رواج یا گئی تھی:

'' زندگی میں صرف سیاسی اور معاشی سطح پر جدلیاتی عمل نہیں ہور ہاہے بلکہ جدلیاتی عمل کے بیسوں میدان ہیں۔اوب میں جدلیاتی عمل ہر چھوٹے بڑے مظہر کاا حاطہ کرتا ہے۔ میر کامشہور شعر دیکھے:

نقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے

اس شعریں پھے کم جدلیات ہے؟ بلکہ اصلی جدلیات توروز مرہ کے انسانی تعلقات ہی کے ہے۔ میر کے مندر جدذیل شعریس کیا پچھانقلاب ہے۔ نفسیاتی اور اخلاقی انقلاب چھیا ہوا ہے:

وجہ بے گاگل نہیں معلوم تم جم بھی ہیں ۔

اگراوگ میر کے اس شعر کی جدلیات کو بجھے لیس تو اس سے جوانقلاب رونما ہو گاوہ مار کس کے انقلاب سے کہیں بڑا ہوگا۔''(اوب اور انقلاب ،انسان اور آ دمی ،صفحہ الا)

حن عسری میرے متعلق اپنے مضامین میں mimetic نظر کے قائل نظر آتے ہوئی نظر آتے ہوئی نظر آتے ہوئی ہیں۔ مارکسی نقادوں کے نزدیک میرک Realist Tradition میں کھی گئی ہیں۔ مارکسی نقادوں کے نزدیک میرک شاعری چونکہ Dospair کی زائیدہ ہے جورجائیت کی نفی کرتی ہے لہٰذا ساج کی تشکیل دہتمیر میں اس کارول مشتبہ ہے۔ ان کے نزدیک میرکی انتہا پہندانہ انفرادیت پہندی انسان دوستی کے نضور سے کارول مشتبہ ہے۔ ان کے نزدیک میرکی انتہا پہندانہ انفرادیت پہندی انسان دوستی کے نضور سے

بالكل ميل نہيں كھاتى يصن عسرى نے اس نقط نظرى بڑى شدومه كے ساتھ ترويدى اور ميركوانسانى تعلقات کے تناظر میں دیکھنے پراصرار کیا۔ان کاخیال ہے کہ میر کے بیشتر اشعار عام انسانوں کی زندگی میں شرکت ہے عبارت نظراتے ہیں کہ میرکی شاعری معاصر مسائل سے نبرداز ماہونے میں معاونت كرتى ہے۔ حس عسرى اسيخ مضمون مير اور نئ غزل ميں رقم طراز ہيں:

" یہ بات واضح ہوتی جارہی ہے کہ ہماری غزل پرغالب کے بچائے میر کے اثرات بڑھ رہے ہیں اس کی وجد تھن تنوع پندی نہیں ہے۔ اب مارے غزل گونی ذہنی اور روحانی ضرورتیں محسوس کررہے ہیں جو غالب کی شاعری سے بوری نہیں ہوتیں۔ابان کے سامنے ایے سکلے ہیں جنہیں میرنے زیادہ شدت ہے محسوں کیا تھااور ایک ابیامزاج پیدا کرنے کی کوشش کی تھی جوزندگی ہے ہم آ جنگی قائم رکھنے میں مدددے

سكے۔(ميراورنىغزل صفحة١٦٣)

حسن عسری نے میر کے تصور عشق پر دلجمعی سے تفتگوی ہے اور انہوں نے بی خیال انگیز محر متازید فیہ نقط نظر پیش کیا کہ میرعشق کود نیا کے معمولات سے الگنہیں رکھنا جا ہے:

> "میرکی بھی روحانی تشکش کا ماحصل یہی ہے کہ اعلیٰ ترین زندگی کو عام ترین زندگی ہے ہم آ ہنگ بنایا جائے۔اس اعلیٰ ترین زندگی کا نام ان کے یہاں عاشق ہے وہ عشق کو دنیا کے معمولات ہے الگنہیں رکھنا جاہتے بلکہ ان میں سمودینا جاہتے ہیں...میر کاعشق زندگی کے مینکڑوں انسانی رشتوں کے اثرات ا پی طبیعت پر ہے ہوئے محبوب کی طرف ماکل ہوتا ہے: معائب اور تھے یر دل کا جانا عجب اک مانحہ ماہو گیا

یہاں جو البجہ کا بھولاین ہے وہ خالی طرز بیان کی بدولت نہیں ہے، بلکہ عام انسانوں کی زندگی میں شرکت کرنے سے حاصل ہواہے ....(میراورٹئ غزل معفیہ ۱۲۸ اور ۱۲۸)

حسن عسری نے میر کے کلام کے سلسلے میں ایک اور بڑے بیتے کی بات کہی وہ یہ کہ میر کے یہاں بعض روای کر دار بالکل نے روپ میں نظر آتے ہیں بلکہ ان کی قلب ماہیت کا ممل موگیا ہوتا ہے بیا بلکہ ان کی قلب ماہیت کا ممل موگیا ہوتا ہے بیابات کہ تہ ہے جس کی طرف اس سے قبل شاید ہی کسی نے اس طرح توجہ منعطف کرائی ہو:

سیرے یہاں چارہ گربھی محتب صفت نہیں ہوتے۔ وہ میر کی روحانی کیفیت کو بجھتے ہیں اسے عشق کی راہ سے بازبھی رکھنا نہیں چاہتے کیوں کہ وہ اسے اعلیٰ ترین زندگی کا مظہر مانے ہیں مگر میر سے تکلیفیں نہیں ویکھی جا تیں اس لیے اس طرح شفقت مگر میر سے تکلیفیں نہیں ویکھی جا تیں اس لیے اس طرح شفقت سے جھاتے ہیں جیسے کوئی مال یا بردی بہن سمجھاتی ہے وہ اس انداز سے نفیحت کرتے ہیں جیسے وہ خود بھی ان تجربات سے واقف ہول یا میر کے ساتھ ان کا بھی دل دکھر ہا ہو:
منعف بہت ہے میر تمہیں بچھ، اس کی گلی میں مت جاؤ معربی کرو بچھ اور بھی صاحب طاقت جی میں آنے دو

وجہ کیا ہے کہ میر منھ پر ترے نظر آتا ہے کچھ ملال ہمیں

برا حال اس کی گلی میں ہے میر جو اٹھ جائیں دال سے تو اچھا کریں'' (میراوریٰعُرِ ل صفحہ ۱۲۹) حسن عسری کے زویک میر کے یہاں عشق کی ہمہ میری انسانی تعلقات کے طفیل میں آتی ہے۔ اپنے ایک دوسرے مضمون میں فراق کے کلام میں عاشق کا کردار میں میر اور فراق کے عاشق کا موازنہ کرتے ہوئے حسن مسکری لکھتے ہیں:

"میر کے یہاں ہردگ بہت زیادہ ہے لیکن وقار بھی ہاتھ ہے نہیں جانے پاتا مگر یہ وقار فراق صاحب کے وقار سے ذرا مختلف چیز ہے بیفر ق ظاہر کرنے کی کوشش بھی میں کروں گا پہلے میر کے دوشعر سنا تا ہول:

ایسے وحتی کہاں ہیں اے خوباں میر کو تم عبث اداس کیا ہم فقیروں سے کج ادائی کیا آن ہیں ہے جو تم نے پیار کیا خوش نہ آئی تمہاری حال ہمیں بول نہ کرنا تھا یا کمال ہمیں بول نہ کرنا تھا یا کمال ہمیں

... بیر ایک ایسی دنیا میں بستے ہیں جہاں قدر اولین انسانیت ہے جہاں ذہانت اور کوڑھ مغزی کاسوال ہی غیر ضروری ہوجاتا ہے۔ میر کے عاشق متعلق ہم یہ معلوم ہی کرنا چا ہتے ہیں کہوہ فلفی تھا یا بدھومغز۔ یہ عاشق محبوب سے محبت کا طالب نہیں ،بس اتنا چا ہتا ہے کہاں کے ساتھ انسانوں جیسا برتا و کیا جائے اس کے عالم و فاضل ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ محض انسان ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ محض انسان ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ محض انسان ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ محض

ہم اک نا اُمیدانہ کرتے نگاہ مگرتم تو منے بھی چھپا کر چلے'' میر کاعاش ذہانت کی سطح ہے بات ہی نہیں کرتا میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے اعدر ذہانت ہے ہی نہیں وہ انسان اس قدر ہے کہ ذہانت لازی چیز نہیں رہتی۔ چنانچہ اس کا وقار ایک خود دار انسانی کا وقار ہے فراتی صاحب کے یہاں یہ انسانی وقار موجود ہے ان کی انسانیت میں غالبًا انسانی وقار موجود ہے ان کی انسانیت میں غالبًا میرکی کی طاوت تو نہیں ہے گر ان کے عاشق میں ذہانت کا عضر پوری طرح موجود ہے' میں ذہانت کا عضر پوری طرح موجود ہے' ارجھلکیاں ہے فحاسا کے اسلامی استحداد کے اسلامی استحداد کے اسلامی اسلامی استحداد کے اسلامی استحداد کے اسلامی استحداد کی اسلامی موجود ہے'

میرے ہاں عشق اور دنیا ایک دوسرے کا تکملہ کرتے ہیں حسن عسکری کا بینکتے تفہیم میر کوایک نیا تناظر بخشاہے۔ حالی پراپنے مضمون '' بھلا مانس غزل گو' میں حسن عسکری نے دنیا کو میر کا Reality کھیرایا ہے:

Principle کھیرایا ہے:

" دنیامیر Reality Principle کے مختی محبوب کے رشتہ دار اور ان کے تعضبات نہیں ہیں بلکہ انسانی زندگی کے بنیادی حقائق ۔ اگر ہم اس دنیا کے سجے معنی سمجھ لیس تو کہہ کتے ہیادی حقائق ۔ اگر ہم اس دنیا کے سجے معنی سمجھ لیس تو کہہ کتے ہیں کہ میر کے یہاں دنیا اور عاشق ایک دوسرے سے دست و میں کہ میر کے یہاں دنیا اور عاشق ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں ۔ (بھلا مائس غزل گو،ستارہ یا باد بان ،صفحہ ۱۸۲)

حسن عسری نے اپنے دیگر مضامین میں بھی اس نقط نظر کا اعادہ کیا ہے کہ میر نے عشق کو عام انسانی تعلقات کا حصہ بنانے کی شعور کی کوشش کی اور اس میں میر کی عظمت مضمر ہے۔ یہ نقط نظر ہر چند کہ نئ تنقید کی فضا کا احساس کرا تا ہے مگر یہاں بھی تعیم زدگی کا واضح طور پر احساس ہوتا ہے کہ عسکری نے اشعار کو تجزیہ کے عمل سے نہیں گزارا ہے۔ اشعار کی تشریح پر Paraphrasing کا بھی گمان گزرتا ہے۔ خود داری ایک نمایاں انسانی صفت ہے تا ہم اس کے حوالے سے شاعری کے حسن و بتج

کافیصلہ کرنامی نظر ہے۔ ہمس الرحمٰن فاروتی نے میر کے کلام میں عاشق کے کردار کی صراحت کے باعث حسن عسکری کی نظر ہے کے فدوخال باعث حسن عسکری کی نکتہ رسی کی داوتو دی ہے تاہم میر کے یہاں عاشق کی انفرادیت کے خدوخال دامنے کرتے ہوئے لکھا ہے:

میر کے عاشق کی انفرادیت دراصل بیہ کدوہ روائی عاشق کی میر کے عاشق کی انفرادیت دراصل بیہ کدوہ روائی عاشق کی متمام صفات رکھتا ہے لیکن ہم اس سے ایک انسان کی طرح ملتے ہیں کمی لفظی رسومیات Convention کے طور پرنہیں بیہ انسان ہمیں اپنی ہی دنیا کا باشندہ معلوم ہوتا ہے جب کہ رسومیاتی عاشق کے بارے میں ہم جانے ہیں وہ بالکل خیالی اور مثالی ہوتا ہے''

عمش الرحمٰن فاروقی کا بیمحا کمہ مبنی برصداقت معلوم ہوتا ہے کہ حسن عسکری نے میر کی ارضیت اور غیرتجریدی اسلوب کے خدو خال زیادہ واضح نہیں کیے تھے۔

حسن عسری نے میر کے عشق کی عظمت کا رازمخض زندگی کے معمولی اور اونی تجربات میں مضم نہیں تفہرایا بلکہ یہ بھی لکھا کہ میر جذبات قبول بھی کرتے ہیں اور ان سے بے تعلق بھی رہے ہیں کوں کہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ جذبات بجائے خودکوئی قدرو قیمت نہیں رکھتے آ دمی کا اندرونی رویا نہیں قابل قبول بناتا ہے۔

حسن عسری نے میر پراپ متعدد مضامین میں اکثر موضوعاتی تشریج ہے اپنا ہروکار
رکھا ہے تا ہم کہیں کہیں انہوں نے میکنی تقید ہے بھی کسب فیض کیا ہے۔ مثال کے طور پر اُردو میں
طنز کے اسالیب پراپ مضمون میں انہوں نے میر کے بعض کلیدی الفاظ کی طرف بلیغ اشار ہے
گے ہیں۔ حسن عسکری نے اس نوع کے ایک لفظ 'میاں'' کوم کز نگاہ بناتے ہوئے لکھا:

نقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے اس لفظ میاں میں ایک قیامت یہ ہے کہ ذرای تبدیلی کے ساتھ اپنے مخاطب کواس کے ذریعے

گلے ہے لگا بھی کتے ہیں اور دور بھی ڈھکیل کتے ہیں اس ایک لفظ میں ہم آ ہنگی اور پگا تگت کی موجودگی کا قر اربھی ساسکتاہے، ہمدری کا مطالبہ اور بے گا تگی کا اعلان بھی: کیا ہوچھوہوکیا کہے میاں دل نے بھی کیا کام کیا عشق کیا ناکام رہا آخر کو کام تمام کیا جوشِ عُم المضے ہے اک آندھی چلی آتی ہے میاں خاک ہے منھ برمرے اس وقت اڑ جاتی ہے میاں گو نہیں ہیں کسو شار میں میاں عاقبت ایک دن حباب ہے میاں کیا کہیں بایانہیں جاتا ہے چھے تم کیا ہوں میاں ہم گئے دنیا ہے تم ہو اور اب دنیا ہو میاں تُفتَلُو اتنی بریثال حال کی به درجمی میر کچھ دل تنگ ہے ایبا نہ ہو سودا میاں کہنے کو پیلفظ دوتی بیار فاقت کے احساس پر دلالت کرتا ہے ،کیکن جبیا کہاویر کے شعروں سے ظاہر ہے، کبھی تو اس کے ذریعے ایباا پناین پیدا ہوتا ہے گویا کہنے والا خودا ہے آپ سے باتیں كرر ہا ہے اور بھى اتنى دورى آ جاتى ہے جيسے بو لنے والے اور سننے والے کے درمیان عداوت ہو۔غرض بدلفظ کسی ایک انسانی تعلق پر دلالت نہیں کرتا بلکہ بہت سے ٹانوی جذبات اور احساسات پر حاوی ہے' ( اُردو میں طنز کے اسالیب،ستارہ با بادبان صفحه ۱۲۱،۱۲۱)

حسن عسری نے لفظ میاں ' کومر کرزتو جہ بنانے کے علاوہ یہ بھی لکھا میر نے اپنے تخلص کا بھی تخلیقی استعمال کیاان کے مطابق میر جب خودکومیر جی یامیر صاحب کہتے ہیں تو اس معمولی لفظ میں بھی خدا جانے کتنی بجلیاں بھردیتا۔'' یے غیر تطعی پیرائی بیان یقیناً تقید کے منافی ہے لیکن شمس الرحمٰن فاروقی کاخیال ہے بیہ بات بڑے بینہ کی ہے گو کہ زیادہ غیر تنقیدی ہے۔

حس عسری نے اپنے کی مضمون میں میر کے شہرہ اُ قاق بہتر نشتر وں یاان کی کم بیانی یا لہجہ کی شائنگی یا دھیے بین کا ذکر تہیں کیا بلکہ میر سے متعلق بعض ایسے نکات ابھارے جو بعد میں تغلیم میر کا اساسی حوالہ ہے۔ حس عسری کے ان مضامین میں زیادہ تر تو جہ موضوع کی تشر تک پر صرف ہوئی ہے اور میر کے اسلوبیا تی خصائص اور ان کے ڈکشن کی انفر اویت کو کم ہی موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ سلیم احمد نے اپنی کتاب محمد حسن عسری آ دمی یا انسان میں سے برٹ بے یہ کی بات کھی ہے کہ عسری انسان کی نفی کرتے کرتے آ دمی کے جس تصور کو پیش کرتے ہیں وہ بھی مثالی اور غیر حقیقی ہوگیا ہے میر پر ان کے مضامین پڑھ کرا حساس ہوتا ہے کہ حسن عسری میں کی حدیں مثالی ہوگئی ہیں۔ تعلقات کا نقش کھینچتے ہیں وہ غیر حقیقی اور مصنوعی محسوس ہوتا ہے کہ حسن عسری میں میں انسانی تعلقات کا نقش کھینچتے ہیں وہ غیر حقیقی اور مصنوعی محسوس ہوتا ہے کہ اس کی حدیں مثالی ہوگئی ہیں۔

انسان ،آوی ،ستارہ باباد بان اور جھلکیاں میں شامل مصامین میں میرکاذکرتو اتر ہے ماتا ہے۔ بھی بہت تفصیلی اور بھی مخضر، تا ہم ان کے بعد کے مضامین میں جوسات رنگ میں شاکع ہوئے اور پھر کتا بی صورت میں وقت کی را گئی میں شامل ہوئے ، میرکا حوالہ بہت کم ملتا ہے۔ حس عسکری کے مشہور مضامین 'روایت کیا ہے ،اُردو کی اوبی روایت ، وقت کی را گئی، جدید عورت کی پرنانی' وغیرہ میں میرکا مطلق ذکر نہ ہونا تعجب انگیز امر ہے۔ اُردو کی اوبی روایت میں ذوق اور خی کے مرزا وغیرہ میں میرکا کوئی ذکر نہ ہونا تعجب انگیز امر ہے۔ اُردو کی اوبی روایت میں ذوق اور خی کے مرزا وائے کا تو ذکر ہے مگر میرکا کوئی ذکر نہیں ہے۔

حسن عسکری، میر کواُردو کی او بی روایت سے بمنز له دور کیوں سمجھنے لگے تھے، یہ مطالعہ کا دلچسپ پہلوہ وسکتا ہے تاہم اس موضوع پر سروست اظہار خیال نہیں کیا جارہا ہے۔

ندکورہ معروضات کی روشیٰ میں یہ کہنا ہے جاند ہوگا کہ حسن عسکری نے کلام میر کوانسانی تعلقات کے تناظر میں پیش کرکے تفہیم میر کوایک نیاسیاتی فراہم کیا جوان کی تنقیدی بصیرت پر دلالت کرنا ہے تاہم اشعار کے تجزیے سے گریز نے غیر محکم پیرائے بیان کی راہ ہموار کی ہے جس کے باعث تحریر کی استدلالی توت بھی مجروح ہوئی ہے۔

## ميرتفي ميركي فارسي شاعري

اُردو میں خدائے خن میرتق میر کے فاری کلام پرابھی میر حاصل تبھرہ ہونا ہاتی ہے۔ '' نقوش'' کے میرتقی میرنمبر میں پر دفیسر نیر مسعود صاحب کے مرتبہ میر کے فاری دیوان کی اشاعت کے بعد ،اب میرکام نسبتاً آسان ہوگیا ہے۔

میرنے فاری دیوان کے علاوہ جس میں غزلیات (۵۲۲)، رباعیات (۱۰۴)، ایک مختصر مثنوی اور منقبت میں دواز دہ بند کا ایک ترجیع بند شامل ہیں، نثر میں شعرا کا ایک تذکرہ'' نکات الشعرا''، فیض میر، دریا ہے عشق اور ذکر میرا پنی یادگار چھوڑے ہیں۔

ای دفت میرکی فاری غزلیات موضوع بخن ہیں۔میرکی فاری شاعری کے بارے میں مصحفی کے ایک بیان کی وجہ ہے ہے تھے جھا جا تار ہا ہے کہ میر نے جب دوسال ریختہ کہنا موقو ف رکھا تو ای دور میں انہوں نے فاری میں تقریباً دو ہزارا شعار کہے۔ یہ گمراہ کن خیال ہے۔خود کلام میر ہے اس خیال کی تر دید ہوتی ہے۔

میر کے متعدد اشعار سے بتا چلتا ہے کہ وہ ساری عمر فاری شعر کہتے رہے، ہاں زیادہ

تو جدر پخته کی طرف رہی اورای طرح ممکن ہے دوسال انہوں نے صرف فاری میں طبع آز مائی کی ہو۔

میر کی ۲۲۵ غزلیں ۱۰ ارباعیاں ، ایک مثنوی وغیر ہصرف دوسال میں کہی گئی ہوں ، یہ ممکن تو ضرور ہے ، لیکن میر کے معالم میں بھی صحیح ہو، لا زمی نہیں ۔ اس لیے کہ بیدرواروی میں کہا گیا کلام نہیں ۔ حالانکہ اشعار کے مطالب سے شاعر کی عمر کا انداز ولگا نامشکل ہے ، لیکن میر کے بعض اشعار میں ایسے واضح اشار ہے اور نا قابل تر وید قر ائن موجود ہیں ، جن سے استنباط کیا جاسکتا ہو کے میر نے یہ اشعار کس عمر میں نظم کیے تھے۔ ورج ویل اشعار ملاحظ فر مایے جو عمر کے مختلف ادواروم راصل کی کیفیات کے حامل ہیں۔

يشعر ملاحظة فرماي جوعالم جواني بي مين كبا كيا موكا:

بابتان از اختلاط پیری دانیم ما کاین جوان امروز یا فردا برہمن می شود
ای طرح قوی امکان ہے کہ بیشعر بردھا ہے میں کہا گیا ہے کہ اب بوڑھا ہوگیا ہوں ،اب کہاں
جاؤں، کہاں بناہ لوں، میرے جھے (خمیدہ) ہوئے جسم نے زمین کی طرف اشارہ کیا کہ بیہ ہے
تہاری آخری منزل:

کفتم که پیرگشته ام اکنون کجاروم قد خمیده جانب خاکم اشاره کرد ده این نظام اشاره کرد ده این شعرین بخی برهای کی منزل مین قدم رکھنے اور آرز و کین ترک کرنے کا اقرار کرتے ہیں:

پیری رسید و آمد نزدیک وقت رفتن تا چند میر صاحب ترک ہوا کرون فاری میں میر غزل کے شاعر ہیں اور عظیم شاعر، وہ فاری میں خدائے فن نہ ہی ، پیغیمر تخن کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ان کی غزلوں میں ان کے معشوق بجازی کی تعریف وتو صیف ہے،اس کے مرابا کا بیان ہے، عشق میں ان بر کیا بیتی ، وہ کن مراحل ہے گزرے، عالم حجر نے ان پر کیا کیا قیامتیں ڈھا کیں، ان کا محبوب ان ہے کس طرح پیش آیا، انہوں نے کس طرح اس کے ناز الله الله الله کی وضیح وشرح اللہ کے مرکی فاری فرن کی اللہ کی میں خوشیاں اور مسرتیں بخشیں، اس کی تو ضیح و شرح ہے میرکی فاری فرن لے۔

میر کا دور فاری شاعری میں سبک ہندی ہے تھ سے ۔اس اسلوب شاعری کی تفصیل میں جانے کا بیموقع نہیں ،بس اتناعرض کر دینا کا فی ہے کہ اظہار بیان میں جیجیدگی ، دوراز کا راور فلسفیانہ افکار دخیالات کے بیان اور دیگر شاعرانہ نزاکت کاریوں کے بے محابہ استعال نے اس اسلوب شاعری کومشکل بنادیا تھا۔میراس دور کے شاعر ہونے کے باوجود، اپنے اسلوب بیان کی سادگی ،اور ذہن سے نز دیک خیالات کے اظہار کی وجہ سے اس سبک کے شعرامیں مشکل ہی ہے شار کے جائیں گے۔

میر کے استاد و مربی سراج الدین علی خان آرز و (م ۱۲۹ه) سے شخ حزین کے ادبی معرکے اوران کے اسباب وعوامل کا میر کولاز می طور پرعلم رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ میر کے دور کے ایران میں سبک ہندی کے خلاف جواد بی تحریک چلائی گئی، اس سے بھی میر ناواقف ندر ہے ہوں گے۔ چونکہ اس دور ہی میں کیا، انیسویں صدی عیسوی کے وسط تک ایرانی علم، ادبا اور شعراو غیرہ ہندستانی آتے رہے اور ایران میں رونما ہونے والی او بی تحریک کیوں سے ہندستانی صاحبان ذوق کو باخبر کرتے رہے۔ ورایران میں رونما ہونے والی او بی تحریک کے انہوں نے محسوس کیا گھ

طور شد مختلف، دور زمانِ دیگر است آن زمین بربادرفت، این آسانِ دیگراست ایران میں جلائی جانے دائی اس تحریک کے علمبر داروں کا عقیدہ تھا کہلیم اورصائب ایسے شاعروں کی بیردی سے اجتناب کیا جانا چاہیے۔ ان شعرانے فاری کو زوال کے راستے پر ڈال دیا ہے اور فصاحت کے زبور سے محروم کردیا ہے۔ قدیم تر شاعروں کا فضیح تر اسلوب اپنانا چاہیے۔ یہاں سے فاری شاعری کا وہ خاص دور شروع ہوتا ہے، جے بازگشت ادبی کہا جاتا ہے۔

میر بھی ای طرح سوچتے تھے۔ان کا خیال تھا کہ سبک ہندی کے معروف شعراقدی، معائب اور طغرا کا زمانہ لدگیا۔اب فاری شاعری میں ایک نے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔اب میرا دور ہےاور میرے ہی دیوان پرزمانہ کی تو جہمر کوزہے:

گزشت نومتِ قدی وصائب وطغرا دراین زمان ہمہ دیوانِ میر می خوانند عرض کیاجا چکاہے کہ سبک ہندی کے شعرانے فلسفیانہ انداز بیان اختیار کرلیا تھا۔اب واردات عشق کے محض سادگ ہے اظہار پراکتفائیں کیا جاتا تھا، بلکہ فلسفیا نہ انداز بیان پراصرار تھا۔ میرکویہ دوش پیند نہیں تھی۔ وہ تو عاشقانہ خیالات اور دوداد محبت کوسادہ زبان وبیان میں پیش کرنے کے حامی تھے۔ ان کی غزلیات میں حساسات وجذبات عشق کور جے دی گئی ہے، ان کو بیان کرنے میں صنابع بدالیج اور زبان وبیان میں دیگر شاعرانہ نزاکتوں ہے جن کا ان کے دور میں بہت رواج تھا حتی الا مکان گریز اختیار کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ محسوں کرتے تھے کہ آتش عشق بھے دی گئی انہوں نے اپنے دامن سے اسے ہوادے کردوشن رکھا ہے:

بودنز دیک کدافسر ده شود آتش عشق میر پیدا شد و بروی زوه دامانی چند میر کیح طراز قلم نے مجبوب کے خطو و خال کی تو صیف میں خوب گل کھلائے ہیں:

بس کن کہ بسی کرد قلم ، سحر طرازی دفتر شده ای میرز وصفِ خطو و خالش میر نے محبت کواپنا شیوه بنالیا کہ یمی ان کی نظر میں شہرت حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔انسان کی میر نے محبت کواپنا شیوه بنالیا کہ یمی ان کی نظر میں شہرت حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔انسان کی نظر میں اگر کوئی خوبی ہوتو وہ محبت ہواور اگرس کی کسی عادت کا کوئی ذکر کرے تو وہ محبت ہوا۔

محبت پیشہ خودکن کہ شہور جہان گردد کہ آئین این چنین ،خوبی چنین ،خوا پنجنین باید چونکہ ان کا نمر جب محبت تھااور ان کی زبان پرصرف بتان حسین کا ذکر رہتا تھا،اس لیے دوسرے ان سے دریافت کرنے لگے تھے کہ انہول نے کہیں دین برہمن تو اختیار نہیں کرلیا:

بغیر ذکر بتان میر بد زبانت نیست توای عزیز، گرکیش برہمن داری شاعری میں اپنا میں بد زبانت نیست توای عزیز، گرکیش برہمن داری شاعری میں اپنا مختلف رویتے کے مدِ نظر، وہ حتی اپنے مخالفین ہے بھی بیا میدر کھتے ہیں کدوہ ان کی اس خصوصیت کا اعتراف کریں گے اور ان کی کوششوں کو سرا ہے کی خاطر، ان کے ہاتھ چوہیں گے:

بیاانصاف اگرداری، بیدستم بوسدده دشمن کیمن درشعروشاعری دست دگردارم سراج الدین علی خان آرزونے میرکی فاری غزل کے بارے میں نکھاہے کہ: مخزلہا در دمندانہ وعاشقانہ می گویڈ میر کی غزلیات پر آرزو کا میختفر تبصره، جامع بھی ہے اور حقیقت پر بنی بھی ۔خود میر بھی اپنی غزلیات کے بارے میں آزاد کے اس خیال کی دلچسپ اور سادہ انداز میں تصدیق کرتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کے بارے میں آزاد کے اس خیال کی دلچسپ اور سادہ انداز میں تصدیق کرتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ کل میر کا کلام سننے کا انفاق ہوا۔اس کی عاشقانہ غزلوں نے بےخود کردیا:

با میر دوش صحبتِ شعر اتفاق شد بی خود شدیم از غزلِ عاشقانه اش حقیقت بھی یہی ہے کہ میر کی غزلیات کا بنیادی وصف، واردات واسرار عشق کا بیان ہے:
موجبِ این ظیم کل، دانی، کہ چیست؟ گرشوی آگاہ از اسرارِ عشق میرا بی داستانِ عشق میرا بی داستانِ عشق بیرے بین وستان کے زیادہ موڑ سجھتے ہیں۔ مجنون کو ابنی داستانِ عشق پر

بڑا نا زنھااس کو جب میر کی رو دادمحبت کاعلم ہواتو اس نے بیدداستان سننا جا ہی۔اوروہ بیداستان س کر ہوش وحواس گنوا بیٹھا:

میر کی داستان عشق، حکامتِ غم ہے۔اس میں وصال کی پرمسرت نصائے بجائے ، ہجر کی المنا کیوں کاذ کر چھایا ہوا ہے۔ میر حکامتِ غم دل بیان کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں:

از ما حکایتِ غمِ دل می توان شنید ما خوب می کنیم بیان، این مقاله را عشق ومحبت نے ان کے دل کووہ گلداز عطا کیا ہے کہ ان کا ہرشعر،عشق ومحبت میں ان کی آہ و بکابن گیا:

شعری نخوانده ام که بکالی نکرده میر بسیار درغم توشده است آن گدا گداز و هغم دل بیان بھی کیوں نہ کریں ،ان کاعقیدہ ہے کیشق کی دنیامیں دل شادکو پوچینے والا کوئی نہیں ، یہاں تو خاطرِ ممکنین اور جانِ محروں کاسکتہ چلتا ہے: به ملک عشق دل شاد را نمی پرسند تلاش خاطر عملین و جان محزون کن ای وجد سے ان کا بیاحساس درست ہے کہ ان کی تفتیکو غمز دہ دلوں پر زیادہ اثر کرتی ہے اور بزم عیش میں ان کو بیجھنے والا کو کی نہیں:

بہ جمع ماتمیان حرف من اثر دارد بدم عیش نہ فہمد کسی زبانِ مرآ جو بھی ان کی مخفل میں آتا ہے،ولی حزیں لے کرا شتا ہے:

بہ درد آمد دل، آخر ہمدمان را ز آوازِ حزینِ آوِ آہم ان کاہرشعردردائلیز ہے، جوبھی پڑھتاہے،آبدیدہ ہوجاتا ہے:

می خواند سحر گر، غزل میر، جوانی در گریه زهمه شعرش بود، جهانی میراقراد کرتے ہیں کہ کاش انہیں اپنی داستان عشق سنانے پر مجبور نہ کیا جاتا، اس لیے کہ اس داستان کے سننے والے غمز د واور در دسر میں مبتلا ہیں:

میر را من به تخن کاش نمی آوردم درد دل کرد به حذی که مرا در در سراست ای مطلب کوده ایک دوسرے شعر میں اس طرح اداکرتے ہیں:

وگرگون گشت، رنگ برنم از حرف غم افزایت علط کردم، ترا ای میر! تکلیف بخن کردم میر خودستانی اورخودسری کومعیوب مجھتے ہیں اور ان کے بقول ، انہوں نے اس سے اجتباب کیا ہے:

خودستائی، خودسری معیوب می دانیم ما ورنه طرز شعر گفتن خوب می وانیم ما کین اس کے باوجودا بی تعریف میں ان کے متعددا شعار کی غزلیات میں نظر آتے ہیں۔واقعہ سے کے ہمارے بیشتر شعرانے آبی اورا بے فن کی تعریف وتو صیف کی ہے۔ بعض ناقدین نے اس نوعیت کی شاعری کو معیوب سمجھا ہے، اور چند دوسرے ناقدین ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر اپنی تعریف اور ستایش حقیقت پر مبنی ہے تو اس کے اظہار میں کوئی مضایقہ نہیں، یہ جائز ہے۔ چونکہ یہا ظہار حقیقت ہے اس کے علاو و،خودستائی کوایک جداگانہ موضوع شعر کے طور پر تجزیہ کامشور ہمی واگراہے۔

میرنے اپنے پیشروشعرا کی اس روش کی بیروی کی ہے۔ وہ بھی اپنے فن کی تعریف

كرتے ہيں۔ان كى اپنى زندگى اور شاعرى كے بارے ميں جوستائش آميز خيالات ان كے فارى کلام میں نظر آتے ہیں، وہ بے بنیاد نہیں، اس لیے قابلِ اعتراض بھی نہیں۔ میرکواس کا درست احساس تھا کہ وہ ہندستان میں فاری زبان وادب کی بہار کے آخری اتیام میں پیدا ہوئے ہیں۔اور جب انہوں نے ہوش سنجالاتو بہار کابیآ خری دور بھی گزر چکا تھا:

آن غخیه ام که آخرِ موسم رسیده ام تا چشم واکنم که بهاراز نظر گذشت دنیا ک ای بے ثباتی سے متاثر ہوکروہ اپنی ایک غزل میں گذشتہ ادوار کی کامرانیوں کا حسرت سے ذکر کرتے ہیں۔اس غزل میں زبان کی سادگی ،بیان کی روانی اور بے ساختگی قابل تو جہ ہے کہ یہی مير كے فارى كلام كى عام خصوصيت بھى ہے:

هم چوگل برنی ثباتی مای خود خندید و رفت این زمان ، می بایدم در کوی او نالید و رفت جای گل چیدن ازاین گلزار دامن چیدورفت کز قریب منزلم، آن ماه برگردید ورفت

وقت آن كس خوش كه للزار جهان راد يدورفت یاد آیای که راجم در حریم وصل بود داغ جان آن غيورم من كه باصد آرزو اين سلوك طالع بركشة من سيركن ای که رایی می بری در بزم او، از ما بگو بی کسی، آزرده جانی، آستان بوسید و رفت

میر کے دور میں کوئی ہا دشاہ ،امیر ، وزیر وغیر ہ ایسا نہ تھا جواُن کے شایانِ شان ان کی پذیرائی کرتا۔ انہیں سونے جائدی میں تولتا، جیسے کہ پہلے ہوتار ہاتھا، اس لیے وہ ایک نرالے انداز ہے اپنی تعریف کرتے ہیں اورائس قدردانی سے خود کو دلاسہ دیتے ہیں جو کسی حال میں بھی امکان پذیر نہیں۔ان کا دعویٰ ہے کہ میرےاشعار ایک خاص طرز واسلوب کے حامل ہیں۔ یہ پہندیدہ انداز ہے۔ کوئی تعجب نہیں ،اگر آسان مجھے زمین سے اٹھا کرسونے میا ندی میں تول دے:

شعرم به طرز بود عجب نیست میراگ از خاک بر گرفته، سپهرم به زر کشید میر کو ظاہر ہےاس کاغم تھا کہان کی متاسب قدر دانی کرنے والا کوئی نہیں۔وہ جب اس مسئلہ پرغور كرتے تھے تو انہیں اس احساس ناامیدی ہے نجات كا ایك ہی راستہ نظر آتا تھا اور وہ بہتھا كہوہ شعر کہنا ترک کردیں۔ غالبًا ای وجہ ہے وہ فاری کے مقابلے میں اُردوشاعری کی طرف زیادہ متو جد ہوئے کہاس کے بیجھنے والے اور قدر دانوں کی تعدادروز بروز بردحتی جار ہی تھی۔اس شعر میں انداز بیان اور فکر کی ندرت ملاحظ فرمائے:

من نمی گفتم کداز ناخن جبین مخراش میر قدر دانی نیست، دست از کار باید کشید \_\_\_\_\_ میرایخ کلام کی اس خوبی پر بھی اصرار کرتے ہیں کہ خاص اسلوب میں ان کے اشعار کو بجھنے کے میرائے فور وفکر کی ضرورت ہاوران کے تہدداراشعار کی افہام وتعہیم ، باریک بین آ تکھوں کی متقاضی میں:

بی تامل کی شای طرز گفتار مرا دیده نازک کن کرنی حرف تهددار مرا ده خود کوایسا پیلوان تخن سیجے ہیں کہ جو بھی ان سے مقابلے کی غلطی کرے گا منہ کے بل گرے گا:

پہلوان ام بہ فین شعر، ای میر ہر کہ شد رو کشم، بہ رو افقاد میر میر اپنے آپ کونچہ جامع قرار دیتے ہیں اور اظہار افسوس کرتے ہیں کہ دیر تک ان کی صحبت میں رہنے کے باوجود، کوئی انہیں سمجھ نہ سکا:

نیست چون کن نسخه ای جامع، ہزارانسوس میر در پیشت ماندم و مطلق نه فہمیدی مرا انہیں کوئی سمجھ بھی کیسے، ان کی ظاہری زندگی کچھ ہے اور باطنی کچھ اور:

خرامت به طرزی، کلامت به طوری ترا هم کسی میر فهمیده باشد خودان کے بقول وہ توایک ایسی میں جس کا تجزیبہ آسان کا مہیں:

حودان کے بقول وہ توایک ایسی مجون ہیں جس کا تجزیبہ آسان کا مہیں:

حیف کیفیتم نشد ظاہر کس نداند کہ من چہ مجونم

يمى بات مير نے شاعرانداز ميں اس طرح بھي کہي ہے:

میر باما آشنائی مشکل است در نزاکت چون مزاج ولبریم راج میر شاعری میں اپنج چکے ہیں، میر شاعری میں اپنج بلند مقام سے واقف تنے اور بجھتے تنے کہ وہ جس مقام پر پہنچ چکے ہیں، دوسرول کاوہاں بہنچنا آسان نہیں:

این یک دو تخن نشنو، کم کردہ روشعر آن جا کہ من ام میر، رسیدن نہ توانند بہر حال ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ میر بیر حقیقت خود کو یا د دلاتے ہیں کہ انہیں اپنے کلام پر اتناناز نہیں کرنا جا ہے چونکہ دوسر ہے بھی ہیں جوان کی طرح صاف سخری اور ساوہ غزلیں کہتے ہیں:
میر بر شعرِ تر خویش مکن این ہمہ ناز دیگران نیز غزل را بہ صفا می گویند
میرا پی غزلیات کی ایک بین صوصیت بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کی غزلیں زاہد وصوفی کو مست و بے خود کردیتی ہیں:

دربزم، مطربی، غزل میر خوانده بود زابد به سر آمد و صوفی زیافآد

میر نے اپنے بعض اشعار میں اشارہ کیا ہے کہ مختلف ماہر ومشاق شعرا کے کلام کے مطالعے نے

انہیں شعر گویی پرقدرت بخش ہے:

تعجب نیست گرای میرمن قادر بخن گشتم که خدمت کرده ام بسیار مشا قان این فن را یمی بات وه ایک دوسر مے شعر میں اس طرح کہتے ہیں :

ور ره شعر مم رابنما نيست مگر حرف چندي است به يادم زخن داني چند میر ،خان آرز و کااس انداز ہے ذکر نہیں کرتے کہ وہ ان کے استاد تھے، کیکن درج بالا دونوں ابیات میں بیاشارہ ضرورموجود ہے کہانہوں نے مختلف اساتذ وفن کی خدمت کی ،ان ہے استفادہ کیا۔ بیاس دفت کی بات ہے جب میر ، آرزو کے ہمراہ مقیم تھے اور خان آرز و کا مکان اس ز مانے میں ا یک علمی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ و ہاں شعراداد با کی تربیت کی جاتی تھی ،اور ہروقت علمی واد بی فضا قائم رہتی تھی۔ یہی وہ علمی مجالس تھیں جہاں میر کومختلف شعراوا دیا ہے استفادہ کاموقع ملااوران کی اد بی شخصیت پروان پڑھی۔اس کےعلاوہ وہ قدیم وجد پیشعرا کون تھے جن کا کلام میر کے مطالعے میں رہااور جن کے کلام نے میر کے ذہن وفن کومتاثر کیا؟ بیا یک ایسامشکل سوال ہے جس کا جواب وینا ضروری ہے لیکن راقم اس وقت اس ضمن میں ضروری گفتگو سے قاصر ہے۔اس کے باوجوداس سلیلے میں اتناعرض کر دیناضروری ہے کہ بعض واضح قر ائن ہے معلوم ہوتا ہے کہ میرتقی میرنے احمد جام، سعدی، حافظ عرقی اورسراج الدین علی خان آرز و کے کلام سے نسبتازیادہ استفادہ کیا ہے۔ احمد جام دوراوایل کے ایک صوفی اور شاعر ہیں ۔ انہی کی ایک غزل کے اس شعریر کہ: كشتگان تخنج تشكيم را برز مان ازغيب جاني ديگراست

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا گئے فی وجد کے عالم میں جان ، جان آفریں کے پردگی میر ان کی مریدی کادم بحرتے ہیں:

زجوش شوق چوست شراب می گردم مرید احمد جام خراب می گردم فاری میں سعدتی عاشقاند غزل کے سرتاج ہیں۔ میرکی فاری غزل کا مفصل اور گہرا مطالعداس نتیج پر پہنچا تا ہے کہ اپنے موضوع اور زبان و بیان کی نسبتا سادگی کے لحاظ ہے، میرکی فاری غزل سعدتی کی غزلیات سے زیادہ مشابہ ہیں۔

سعدی کاایک شعرے:

من آدی به چنین شکل وقد دخوی و روش ندیده ام مگر این شیوه از پری آموخت میر کے اس شعر کا مافذ سعدی کا بہی شعر معلوم ہوتا ہے:

شاہد، آن نیست کہ مونی و میانی دارد بند و طلعت آن باش کہ آنی دارد میرکی نظر میں بھی ماہ و خورشیداورگل ولا لہ کی خصوصیات کسی کو قابل پرستش نہیں بنا تیں، و ہمی حافظ کی طرح دلبر ہونے کا اہل ای کو بجھتے ہیں جس میں کوئی آن ہو،ادا ہو:

ماه و خورشید و گل و لاله نمی دانم میر دلبر آن است که آنی و ادایی دارد میر نیاز میر نیاز میر نیاز میر نیاز میر میر نیاز درج ذیل شعر میل کامصر ع الفاظ کی جزیی ترمیم کے ساتھ نظم کیا ہے:

ما بدیک دبیر چمن از دور دل خوش می کنیم بر نتابد منت گل گوشنه دستایه ما

عرفی کامصرع ہے: سایہ گل برنتا بد گوشته دستار ما ای طرح میرنے آرزوکی ایک غزل کا جواب بھی لکھا ہے:

ہست این جواب آن غزل آرزو کہ گفت در ہر قدم ز آبلہ زنجیر می خورم بہر حال فاری شاعری میں میر کے فنی اور فکری مآخذ کی تلاش ایک اہم کام ہے جوانجام دیا جانا چاہے۔

میرکی فاری غزلیات میں بے شارا پے اشعار موجود ہیں جونکتہ آفرینی پران کی غیر
معمولی قدرت کے ترجمان ہیں۔میرنے جہاں گذشتہ شعرا کے خیالات وافکارکوا پے مخصوص نے
انداز میں ظم کیا ہے، وہاں ان کی نکتہ آفریں طبیعت نے ان خیالات میں ایسی ترمیمیں اوراضا نے
بھی کیے ہیں، جن کی وجہ ہے ان میں نئی جان پڑگئی ہے۔ وہ عالم خزاں میں خٹک لکڑی ہے بھی گل
تراشے کی صلاحیت رکھتے ہیں:

ز تازہ کاری من درخزاں عجب مکنید نے چوب خٹک، گلِ تر اگر تراشیدم ہمارے شعرانے دہن محبوب کوموضوع بحث بنایا ہے۔اس کا مجھوٹا ہونا، اس کے حسن کی دلیل ہے۔ سیس معرانے دہن محبوب کوموضوع بحث بنایا ہے۔اس کا مجھوٹا ہونا، اس کے حسن کی دلیل ہے۔ سیس معمل گفتگو کرنا جائے ہیں،لیکن ان کے محبوب کا دہانہ اس قدر جھوٹا ہے کہ نظر ہی نہیں آتا تو پھراس کی تصویر کشی کہے ہو:

از دہائش کس چہ گوید، آن دہان معلوم نیست حرف بسیار است تا آیج از ان معلوم نیست ای ای اس کا حس مجھی جاتی ہے۔ بعض شعرانے ای لیے اسے بال ہے بھی باریک قرار دیا ہے۔ یہاں بھی میر عجیب نکتہ آفرین ہے کام لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجبوب کی کمرنے براے فتنے پیدا کے ہیں۔ شعرانے اس کی تعریف میں کیا کیا جبتن نہیں کے۔ میں غور کرتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی کمر جیسے موجود ہی نہ ہو؛ تو پھر یہ بحث کیسی:

زان کمرازمن میرس، ای ہم نشین ہردم کداد فتنہ برپا کردہ و خود درمیان معلوم نیست الیمن ایس معلوم نیست کے ایس معلوم اور موہوم کمرکومیر نے چھونے کا ایک راستہ نکالا ہے، انہوں نے یہ کام، اپنے دستِ غیب سے لیا ہے:

آن کمر نیج بود و مجرفتم دست غیب مرا تماشا کن صرف میر بی محبوب کی زلفوں کے اسر نہیں ،ایک عالم ان تک رسائی کے لیے برباد ہے:
من نیم تنہا پریشان حال ،مثل گردباد در ہوای گیسوی او ، عالمی برباد شد

اس سلسلے میں میرائے محبوب کی ایک ایسی حرکت و عادت کا ذکر بھی مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں، جس پر دوسرے شعرانے خاص دھیان نہیں دیا ہے۔ وہ اپنے محبوب کی وہ ادائیمی نہ بھول پائے کہ جب انہوں نے اس کی زلفوں کو ہاتھ لگایا تو اس نے اپنی زلفیں اِن کے ہاتھوں سے چیڑا کیں، ان کاہاتھ مروڑ ااور بے رخی ہے آگے بڑھ گیا:

این ادای او فراموشم نه خوابد گشت میر چون سر رفش گرفتم، دست من پیجید و رفت میر کیمی این ادای او فراموشم نه خوابد گشت میر کیمیوب کی رفتار بھی برسی رنگین ہے۔ جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں وہاں اس کے نقش قدم نہیں بلکہ بہار باقی رہ جاتی ہے:

ای بہ قربانت روم، بسیار رنگین می روی از خرام تو بہ ہرگا می بہاری ماندہ است میر کے اس شعر میں، رنگیں رفتار، کی ترکیب غالبًا میر کے ذہن ہی کی ان جے دوسر مصرع میں یہ یہ سور کے دہن ہی کی ان جے دوسر مصرع میں یہ یہ سور کے دہن ہی کی ان جوشاید میں یہ تصویر کہ جس جگداس کے قدم پڑے وہاں بہار کی کیفیت پائی گئی، ایک نیا خیال ہے جوشاید میر کی دین ہے۔

وہ آستانہ محبوب کے سنگ دل دربان کی کینہ جوئی پر بھی ناز کرتے ہیں کہ انہوں نے اس آستاں پر دم توڑ دیا ،کیکن دربان نے ان کے محبوب کو خبر تک نہ کی:

نازم بہ کینہ جوئی دربانِ سنگ دل مُردم بر آستان یار و خبر کرد
میربار با آستان مجوب سے بعز تولوئے ہیں، کین ایک دات پھرایک بارتسمت آزمانے دہاں
جانا چاہتے ہیں۔ انہیں ایک موھوم امید ہے کیمکن ہے اس بار دربان کی آ کھولگ گئی ہواور انہیں
باریا لی نصیب ہوجائے:

بہ کولیش ہر چہ باداباد، امشب می روم لیکن المیدِ مرحمتِ یک دم، زخوابِ پاسبان دارم -میرلذتِ دصال ہے بھی مخطوظ نہیں ہو سکے۔اس میں صرف محبوب کا قصور نہیں،خود میر بھی ذئے دار ہیں یمجوب اگر اتفاق ہے بھی آبھی گیا تو ان پر وارفکی کا ایساعالم طاری ہوا کہ ان کے ہوش و ہواس ہی باقی نہیں رہے ، وہ محسوس ہی نہیں کر سکے کہ وہ مجبوب کے حضور میں ہیں: بالذیت وصالش من آشنا نکشتم کز خوایش رفتہ بودم ہرگاہ یار آمہ اس فرطِشوق کی کیفیت ، اس شعر ہیں بھی بیان کی گئی ہے:

إفراط اشتياقم در وصل ہم جمان است او در برِ من است و من انتظار دارم اس كے باوجودوه وصال كى اميد ميں سوسال جينے كوتيار ہيں۔ بشر طے كه انبيں شب ججراں كى بے قرارى سے امال ملے:

صد سال می توان به امیدوصال زیست گر بی قراری شب ججران امان ومد میرکومعلوم ہے کہ حسن ظالم اور عاشق مظلوم ہے۔ انہیں اس پر تعجب نہیں چونکہ وہ اس دنیا کا دستور سمجھتے ہیں، بھی از ل سے ہوتار ہاہے اور ابد تک ہوتارہے گا:

ندامروزی است صحبت که جست ازادّ لِ خلقت بدوست حسن شمشیری به پای عشق زنجیری میر نیاری میر کی المنا کیوں کا مزه بھی میر نے ابتدا ہے عشق کی جلوہ سامانیاں بھی دیکھیں اور انجام کار اس کی المنا کیوں کا مزہ بھی چکھا ہے:

ابتدای عشق را دیدم به چندین رنگ میر آخر آخر آخر گریئے بی اختیاری ماندہ است دہ مجبوب کے وغیرہ پراعتبار نہیں کرتے ،انہیں تجربہ ہے کہ وفامحبوب کا شیوہ نہیں:

بہ وعدہ ات عربم دل کہ اعتبار تو نیست وفاست رسم قدیمی کہ در دیار تو نیست ای وجہ ہے دہ دیار تو نیست ای وجہ ہے دہ آگاہ کرتے ہیں کہ اس نے رفتہ رفتہ بستر پکڑلیا اور آخر کاراس دنیا ہے رفصت ہوا جس نے اس کے عہدوفا پر بھروسہ کمیا:

دیدم که رفته رفته به بستر فقاد و مرد میر آن که تکیه کرد به عبد وفای تو بتان طفازے گہرے تعلق، ہمیشه انہی کی گفتگو، انہی کی جبتی اس لیے لوگ گمان کرنے لگے ہیں که میر شاید بت پرسی اختیار کرنے والے ہیں:

با بتان از اختلاط مير مي دانيم، ما كاين جوان امروز يا فردا برجمن مي شود

يمي بات مير في ايك دوسر ي شعر ميں بھي كہي ہے:

شیرین فرہاد کا قضہ اور فرہاد کے کوہ کندن کی حکایت ، بیسب افسانہ ہے۔حقیقت میہ ہے کہ بیسب پچو''زور آز مایی دل'' کی کار فر مایی ہے:

فرهاد و کوه کندن انسانه ایست، بشنو بوده است در حقیقت زور آزهایی دل میر ماه وخورشید کوابمیت نبیل دیج ، چونکه وه آتو بادله پوشول سے عشق کادم بھرتے ہیں جن کے لباس میں جا تدسورج دونوں کی خصوصیات جمع ہیں ؛ یادر ہے کہ بادلہ مندستانی لفظ ہے اور ایسے متعدد الفاظ میرکی فاری شاعری میں استعال ہوئے ہیں :

دل ز جایم نبرد بر تو ماه و خورشید دعوی عاشقی بادله پوشان دارم میرکوعالم دیوانگی ببند ہے، اس لیے کہ وہ حقیقت میں تو اپنے محبوب سے ملئے اور گفتگو کا شرف عاصل نبیں کر سکتے ، لین اس عالم دیوانگی میں کم از کم خیالوں ، میں میں اس سے ہم کلام ہوجاتے ہیں: موسم دیوانگی ، خوش موسی بودہ ست میر باخیال یار هر دم گفتگویی داشتیم میرکودیر دمرم سے کوئی سرد کا رنبیں ، وہ تو ان دونوں مقامات پرا ہے محبوب کی تاہش وجنجو میں آتے میرکودیر دمرم سے کوئی سرد کا رنبیں ، وہ تو ان دونوں مقامات پرا ہے محبوب کی تاہش وجنجو میں آتے جاتے دہے ہیں:

مرا ز در و حرم مطلی نبود ای شوخ ز فرط شوق تلاش تو در به در گردم کیتے بین کدمیری آه دزاری مین دوست کاکوئی قصور نبیل \_صبط و قل کی کی تھی کہ جہاں مجبوب کاذکر آیاادر آئکھیں تر ہو کیں:

را چه جرم که ضبط خودم نشد مقدور رسید نام تو در گوش و چیم، تر کردم میردات میں چا ندگی طرف نگاه بین کرتے چونکه چا ندائییں مجبوب کے رخ تابنده کی یا ددلاتا ہے:
می دھد یاد ز تابنده رخ او ہر شب من جمان به که سوی ماه نگاہی نکنم میر کے مجبوب کی دکھشیں بھی میر کے مجبوب کی دکھشی اور رعنایی کا بیا عالم ہے کہ نقاشان چین کے ایک گروہ کی باہم کوششیں بھی اس کے حسن کوتصور میں قید نہیں کر سکیں:

گرد آمدند، نقش نگاران چین بی صورت نبست چرهٔ خوب تو از کسی میرعشق کے سپاس گزار ہیں، چونکہ دل ستم زدہ اور دیدہ جگر بارمیر کوای کی دین ہیں:
سپاس عشق بکن میر ہر کراند ہند دل ستم زدہ ای، دیده جگر باری جس نے بھی دوست کی بے رخی دیجھی، اس نے طنز سے پوچھا کہ جس کی تم تعریف کرتے نہیں جس نے جس کے جھی دوست کی بے رخی دیجھی، اس نے طنز سے پوچھا کہ جس کی تم تعریف کرتے نہیں جسکتے ، جس کی جبتو میں آ دھے رہ گئے ہو، وہ بہی تمہار امجوب ہے:

ہر کس کہ دید طور تو بامن بہ طنز گفت گر میر آشنای تو این است، وای تو یک چند ترک عشق کن، بسیار لاغر گشته ای ای میر نصفی ہم نماند از جسم غم فرسای تو ایک چند ترک عشق کن، بسیار لاغر گشته ای ای میر نصفی ہم نماند از جسم غم فرسای تو ای لیے میر نے عہد کیا کواگراس بارطوفان عشق سے امان مل گئی تو وہ پھر بھی ایسی غلطی نہیں کریں گے:

این مرتبہ زندہ گربمانیم دیگر نہ کئیم آشنایی میرکی فاری غزلیات میں جابجا ایسے اشعار نظر آتے ہیں جوزندگی سے ان کے عدم اطمینان کے غماز ہیں۔ جن طالات سے آئبیں گزرنا پڑا، جو تختیاں اور مشکلات آئبیں زندگی میں پیش آئیں، نادر اور ابدالی کے بے در بے حملوں نے جو تیاہی مجائی ، ان کی تلخی بھی ان کے زبن ہے مونبیں ہوگی۔ انقلاب و نیانے آئبیں پھر کا بنادیا تھا:

از سختی ایام چنین نظک نبودہ است زین پیش دلی بود مرا سنگ نبودہ است دیلی بیش دلی بود مرا سنگ نبودہ است دیلی بیش دلی بود مرا سنگ نبودہ است دیلی بیش بیش میس دیلی بیش دیلی بیش میس دیلی بیش میس دیلی بیش میس دیلی بیش میس دیلی بیش دیلی

چہ کی پری، چراغر بت شعار خویشنن کردم زحد بگذشت رسوایی کے من ترک وطن کردم وہلی ہے چل کر کھنو کی سے چل کر کھنو کئی سے چل کر کھنو کئی سے چل کر کھنو کا باعث نہیں تھی ہے کہاں ان کے دوران قیام وہ عالم میں امتفاب شہر، دلی کو یا دکرتے رہے جسے وہ اپناوطن بچھتے ہے، جہاں ان کے دوران قیام وہ عالم میں اور وہ میر تھی تیر بنے تھے، کیکن جسے ان کے دیکھتے ہی دیکھتے فلک کے شعور نے آئکھیں کھولی تھیں اور وہ میر تھی تیر بنے تھے، لیکن جسے ان کے دیکھتے ہی دیکھتے فلک نے لوٹ کر بر بادکر دیا تھا اور جو اس بر بادی کے باوجو دان کی نظر میں بہر حال کھنو سے بہتر تھا:

خرابہ دتی کا وہ چند بہتر لکھنو سے تھا وہیں میں کاش مرجا تا، سراسیمہ نہ آتا یاں خرابہ دتی کا وہ چند بہتر تھا تا یاں

فاری میں ان کی ایک مثنوی ہے جس کا کوئی خاص نام نہیں۔ ایک سوسولہ ابیات پر مشتمل اس مثنوی میں شروع کے بانوے ابیات دبلی کے بارے میں جیں۔ ان اشعار میں وہ دبلی ہے ایج گہرے تعلق خاطر کا نہایت موڑ نقش کھینچتے ہیں:

ای صبا گر سوی دبلی بگذری جم چو صرصر آه مگذر سرسری ا بوسه ده بر جر قدم از سوی من بود برآن خاک، عمری روی من برمقابر آیهٔ رحمت بخوان در مساجد خدمتی از من رسان

میر کی فزلیات میں بھی ایسے اشعار موجود ہیں ، جن میں وہ دہلی کو یاد کرتے ہیں۔ تا دراورابدالی کے سپاہیوں نے دہلی اوراہل دہلی پر جومظالم ڈھاہیے، وہ تاریخ کا ایک تاریک اوراندو ہناک ہاب ہے۔ دہلی کی اس بر بادی کو ذہن میں رکھیے اور میر کے اس شعر میں اظہار حقیقت اور ان کے قبلی تاثر کا اندازہ سیجیے:

بس که در ہرکوچه، از جورکی بیداد شد عاقبت شیر جہان آباد، جور آباد شد دنیا میں رونما ہونے والے ایسے ہی انقلابات کی وجہ سے دنیا کی بی باری و کیسے اوراس کی بے میں شدید سے شدید تر ہوگیا۔ ای وجہ سے وہ دنیا میں آنے ، اس کی بہاری و کیسے اوراس کی بے باقی پر پیول کی طرح خود ہی ہس کر ، یہاں سے رخصت ہوجانے ہی کوئنیمت جانے ہیں ، وقت آن کی خوث کر گرار جہان راویدورفت ہم چوگل، بر بی باقی ہای خود خدید و رفت وائی جان آن غیورم من کہ باصد آرزو جائ گل چیدن از این گرار ، وائمن چیدورفت میر نے اپنی ایک غزل میں زبان و بیان کی سادگی کے ساتھ فلٹ کیا ہے بیش کیا۔ بی بات و دمروں نے بھی کی ہے ، لیک غزل میں زبان و بیان کی سادگی کے ساتھ فلٹ کیا ہے بیش کیا۔ بی بات دوسروں نے بھی کی ہے ، لیکن میر کے اشعار میں بیان کی تدریت اورا حساس کی المنا کی قابلی تو جہ دوسروں نے بھی کہی ہے ، لیکن میر کے اشعار میں بیان کی تدریت اورا حساس کی المنا کی قابلی تو جہ نے دہتے ہیں۔ آسان گردوغہار سے دورون کا جیز نے معتبر چیز ہے۔ روح اہم ہے ، ای کا پاس کرنا چا ہے۔ یہ قالب خاکی ، مزار ہاکی دور کیا ۔ بیز نمر گی جموئی طور پراوہام کا ایک انبار ہے ، اس کا بحرور کیا : میرا و نیا رہ گزاری ہیش نیست آسان گرد و غباری بیش نیست

بسته وہم است نقشِ زندگی ورنہ ہستی، اعتباری بیش نیست غرقهٔ وهم خودی، از بی تبی ورنہ این دریا، کناری بیش نیست ونیا سے ان کے آشاوں کاد کیمنے دیکھتے رخصت ہوجانا، بیدردناک احساس میرکورڈ بادیتا ہے۔ان اشعار میں دوح کی صدای بازگشت سنائی دیتی ہے:

طور و طرزِ رفتنِ اہل جہانم داغ کرد عالمی بگذشت از این راه ونشان معلوم نیست کی رود زین فاکدان خلق ونمی آید بہچشم گرد بسیار است درره، کاروان معلوم نیست اسی مضمون کا بیدوسراشعر ہے:

ادبِ دنیا میر در پہم ندارد اعتبار ہر زمان باشد جہان در اختیار دیگری میں کوئی نظم و میر عاشق پیشہ ہیں، عشق میں سرگردان ۔ وہ اپنی سدھ بدھ کھو چکے ہیں۔ ان کی زندگی میں کوئی نظم و ضبط نہیں ۔ زندگی کوایک خاص نئج پر لانے کے لیے ناصح، شخ ، زاہد، واعظ وغیرہ اپنی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ ان کومیر کی زندگی کیسے پیند آسکتی تھی ۔ وہ میر پر تنقید کرتے ہوں گے، عشق نے انہیں خود فراموثی کے جس راستے پر ڈال دیا تھا، انہیں اس سے منحرف کرنے کی کوششیں کی جاتی ہوں گے ۔ وہ وہ لی گئے ہے، وہ وہ لی ہوں گی ۔ میر کو یہ پند نہیں تھا۔ میر کے اشعار میں اِن کی جوفیر لی گئی ہے، وہ وہ لی ہوں ہوں گا ہوں گئی ہے، وہ وہ کی ہوں اور انو کھی بھی ہے اور انو کھی بھی ۔ ساج کے کام میں نظر آتی ہے، وہ مشکل ہی سے کی دوسر سے شاعر کے کلام میں نظر آتی ہے، وہ مشکل ہی سے کی دوسر سے شاعر کے کلام میں نظر آتی ہے، وہ مشکل ہی سے کی دوسر سے شاعر کے کلام

میر حالانکه شیخ صاحب کی معقول خدمت کرنا عاہبے ہیں،لیکن وہ ایبانہیں کر سکے، انہیں اس کاافسوں ہےاوروہ اے اپنا جرم جھتے ہیں:

متصود بود خدمتِ معقول شیخ لیک از من نیامد آه چه سازم قصور شد شیخ صاحب دمیر صاحب مین بیل این این این نیامد آه چه سازم قصور شد شیخ صاحب مین بیمی کیول نبیل؟اس کاجواب میر نے بید دیا ہے کے عشق کے نمایندے میراور عقل کے علم روار شیخ صاحب میں بروابعد ہے،اس لیے عاشق و عاقل میں ہم آئمگی کا امکان نہیں:

صحبت شیخ و من رند چیان در گیرد عشق راهِ دگر و عقل طریق دگر است الباس اختلاف کے نتائج کی جھلکیاں میر کے کلام میں ملاحظہ کیجیے ۔ان اشعار میں انداز بیان کی شوخی بھی ملحوظ خاطر دہے:

میر کہتے ہیں کہ شخ صاحب! مبعد میں تمہاری صرف جو تیاں ہی گم ہو کی ہیں ، اس کا انسوس نہ کرو ، غنیمت ہے کہ دہاں سرسلامت رہا:

گر کفش تو ای شخ به معجد گم شد اندوه مخور سرت سلامت بادا شخ صاحب مست تھے۔ بیر مغان نے آئبیں ای حالت میں پکڑلیا اور میخانے کی دروازے ہی پر ڈنڈے سے ان کی خبر لی:

شکر ایزو را که دیدم زیر شلاق مغان بر در میخانه، شخ شهر را مست شراب میر، داعظ کااحترام کرنے ہیں چونکہ دہ پوچ گوادر ہرزہ کارے زیادہ پچھییں:
در بر داعظ چه زانو می زنی پوچ گویی، ہرزہ کاری بیش نیست معنرت داغظ کی کس کس خصوصیت کاذکر کیاجائے، بیصرف لفاظ بی نیس ، پیلچ مجمع کمالات ہے:

کارواعظ فقط نہ تر خانی است این لچر مجمع کمالات است

بعض عرفانے نماز معکوں بھی اداکی ہے۔ ایران کے شخ ابوسعیدائی الخیرادر ہندستان کے حضرت بابا فرید نے بینمازیں اداکی ہیں ۔ مخضراً عرض کر دیا جائے کہ نماز عشا کے بعد پیروں میں رہتی بائد ہر بیعرفا کنویں میں النے لئکا دیے جاتے تھے اور اس حالت میں عبادت کرتے تھے جے نماز معکوں کہا گیا ہے۔ میر صاحب نے اس کا نما ان اڑایا ، اور بہت وحشتا کے انداز و الفاظ میں حالا تکہ میر خود ایک صوفی خاندان کے چشم و چراغ ہیں:

بی قباحت نبود شیخ نماز معکوس لوطیان جمله را پا به بوا می گویند وه زابد کے احرام کومعتر نبیل جانے اس لیے که وه ایک عمر حم کعبیل رہا، پھر بھی محرم نه بوسکا:

میست ہر گز جلمهٔ احرام زابد معتبر مائد عمری در حرم کعب و محرم نشد میشخ صاحب اپنے عصا، اپنی تبیج ، اپ نماز روزے کی وجہ سے ایک عالم کے راہنما کھبرے، لیکن وہ

از عصا و سبحه و سجاده و صوم و صلوة ره نمای عالمی شد شیخ و خود آدم نشد میرکاس فیم میرکاس نوعیت کے کلام کاتفصیلی جائزه لازی ہے۔اس کی وجہ کیاتھی کہ میرساج کے اس طبقے کی شدت سے خالفت کرتے تھے۔الی مخالفت کہ جس کا دہرانا بھی ہمجلس میں آسان نہیں۔

اس شمن میں بیورض کر دینا ضروری ہجھتا ہوں کہ میر کا دور سیاسی اور ساجی اہتری کا دور تھا۔ مغل حکومت کے زوال، نا دروا بدالی کے بےرحمانہ حملوں وغیرہ کا ظاہر ہے ساج پر منفی اثر پڑا۔ ساج میں جن عناصر کے صالح ہونے کی تتم کھائی جاسمتی تھی ، وہ بھی اس سیاسی وساجی فساد ہے محفوظ شہیں رہے۔ شیخ و زاہد یعنی عالم و عارف ہندستانی مسلم ساج میں مرجع خلایق تھے، لیکن میر کے دور میں ان طبقات میں بھی عام ساجی برائیوں نے گھر کرلیا تھا۔ ان عناصر کے بارے میں میر کے نہیں ان طبقات میں بھی عام ساجی برائیوں نے گھر کرلیا تھا۔ ان عناصر کے بارے میں میر کے نہیں ان طبقات میں بھی عام ساجی برائیوں نے گھر کرلیا تھا۔ ان عناصر کے بارے میں میر کے نہایت شدید خالفاند دویتے کواس تناظر میں بھی دیکھا جانا جا ہے۔

میر نے بعض فاری غزلوں کے پہلے شعر میں ہی ابنا تخلص شامل کیا ہے۔ ایسی غزلوں میں ہمی نظر آتا ہے۔
میں آخری شعر میں تخلص استعال نہیں ہوا ہے۔ بیا نداز سعدی کی بعض غزلوں میں بھی نظر آتا ہے۔
کسی غزل میں بجائے میر کے، وہ میر صاحب تخلص استعال کرتے ہیں۔ میر نے متعدد ہندستانی الفاظ بھی اپنے فاری کلام میں استعال کیے ہیں۔ میر کی فاری غزلیں زبان کی سادگی، بیان کی روانی، بے ساختگی اور تازگی، خیالات میں جذت اور احساسات میں شد ت کی حامل ہیں۔ میر کی غزلیات میں صنایع و بدایع کی بحر بارنہیں ، تلمیحات کی کثر تنہیں، فلسفہ حیات و ممات کی پیچیدہ بیان کی ہے جوان کی اپنی آپ جتی معلوم ہوتی ہے۔ محبت میں بحثین نہیں ، فلسفہ حیات و ممات کی بیچیدہ بیان کی ہے جوان کی اپنی آپ جتی معلوم ہوتی ہے۔ محبت میں بحثین نہیں ، فار تجر کی اور تعول نے ان کے احساسات کو اندو ھنا کی اور قلب کو گدافتگی بخشی ہے کہ یہی دنیا ہے شق کا سرمانہ ہیں۔

میں بیمعروضات میر کے ان دواشعار پرختم کرتا ہوں: به شکستن رسید حالاشب باتی داستان به فرداشب کلبهٔ میر جاک بد ہم نیست می توان کرد روز این جاشب

# ز وق ر بلوى

ايكمطالعه

رتيب:شامدما بلي

یہ کتاب ذوق دہلوی پر غالب انسٹی ٹیوٹ کے ذریعے منعقد کیے گئے ایک روزہ سمینار کے مقالات پر مشمل ہے:

اس کتاب میں ذوق پر لکھے گئے سات تحقیقی اور تنقیدی مضامین کوجمع کیے سات تحقیقی اور تنقیدی مضامین کوجمع کیا گیا ہے، ''مطالعات ذوق کا تنقیدی جائزہ'' اور'' قصا کد کی تفہیم''۔ اس کتاب میں شامل بیدوومضامین ایسے ہیں جس میں ذوق کی ادبی حیثیت پراچھی خاصی گفتگو کی گئی ہے۔

خوب صورت طباعت ،عمره گٹ اپ\_

صفحات: ۱۰۸

قیمت : ۲۰روپے

### ميرحس على تجلى

میرصاحب، ذکر میر میں اپنے خاندانی حالات کے ممن میں لکھتے ہیں:

میر میں بزرگ، حالات کی ناسازگار کی ہے مجبور ہوکر

ہجاز ہے دکن کی سرحد پر پہنچے اور وہاں سے معیبتیں اٹھاکر

احرآباد آئے، کچھ وہیں گزرگئے اور بعض ہمت کرکے آگے

بو ھے۔ چنانچے میرے پردادانے آگرے میں قیام کیا۔ یہاں

آب وہوا کی ناموافقت سے بیار ہوکر چل ہے۔ اُن سے

میرے دادایادگار ہے۔ یہ بڑی تلاش کے بعد نواح اکبرآباد کی

فوجداری پرسرفراز ہوئے۔معقول طور پرزندگی گزارتے تھے۔

فوجداری پرسرفراز ہوئے۔معقول طور پرزندگی گزارتے تھے۔

جب بیچاس سال کی عمر ہوئی، مزاح اعتدال سے بگڑا، چند دن

علاج کیا، ابھی کھمل صحت نہ ہوئی تھی کہ گوالیار کاسفر کیا۔ کمزوری

میں اس خت محنت نے زہر قاتل کا کام کیا اور انہوں نے جہان

میں اس خت محنت نے زہر قاتل کا کام کیا اور انہوں نے جہان

فانی کو وداع کیا۔ دادا کے دو بیٹے تھے بڑے کوخلل دماغ تھا جوان مرکئے اور ان کا سلسلہ منقطع ہوا۔ چھوٹے بیٹے میرے والدمحم علی تھے۔ انہوں نے ترک لباس کیا اور گوشنشینی اختیار کی علوم ظاہری کی تحکیل انہوں نے شاہ کلیم اللہ اکبراآبادی سے کی ، جو دہاں کے اولیا ہے کاملین میں سے تھے، ریاضت شاقہ ہے حقیقت تک پنچے اور شاہ صاحب کی رہنمائی سے ورویش کے مقام تک انہوں نے رسائی حاصل کی۔ یہ جوان صالح عاشق پیشرتھا، پیرنے علی تقی کے خطاب سے سرفراز کیا''

میر کے بیان کی روشنی میں ان کے دادا (جن کاوہ نام نہیں لکھتے ) کے دویتے تھے بڑے مٹے ،میر کے چیا تھے ان کا نام معلوم نہیں ، چھوٹے ،میر کے والدمحرعلی تھے۔ان کی دوبیبیاں تھیں ، دوسری بی بی سے محرتقی اور محدرضی پیدا ہوئے۔ محدرضی گمنام رے محرتق نے میر مخلص اختیار کیااور بردی شہرت یائی۔ پہلی بی بی سراج الدین علی خال آرزوا کبرآبادی (متونی ۱۱۹۷ھ) کی ہمشیرہ تھیں ان کے ہے حافظ محرص تھے ان ہے محرص پیدا ہوئے جن کی کتاب" محا کمات الشعرا" ہے۔ حافظ محمد حسن کی ایک بہن تھیں جو عمر میں ان سے دو سال چھوٹی تھیں ان کی شادی محمد حسین کلیم ہے ہوئی (جنہیں میرنے 'ذکرمیر 'میں "برادر بزرگ" لکھاہے) محمد صن جملی انہی کے صاحبز ادے تھے جو اس وقت موضوع بخن ہیں۔میرحس علی جملی میرتقی میر کے ہمشیرزادہ تصاوران کا شاران کے تلاندہ خاص میں ہوتا ہے۔ان کے نام میں تذکرہ نویسوں کا اختلاف ہے۔ خیراتی لال بیجگر کے تذکرہ شعراے اردو کیم قاسم کے مجموعہ نغز ، کریم الدین کے طبقات شعراے ہندیں ان کا نام میرمحد محسن، اعظم الدوله مرور کے عمر ہ منتجبہ، خوب چند ذکا کے عیار الشعر ا،صدر الدین آزردہ کے تذکر ہ شعرااور شیفته کے گشن بخاریس میرمحمد حسین بخن شعرااور سرایا بخن میں میرحس لکھا ہے۔طبقات بخن مصنفهٔ غلام محی الدین مبتلاوعشق (نسخهٔ برلین) میں میرغلام علی اور دستور الفصاحت میں میرحسن علی ورج ہے۔ سعادت علی خال ناصر اور بینی نراین جہاں نے ان کا نام میاں حاجی بتایا ہے لیکن

دوسرے تذکرہ نویس میر حاجی یامیاں حاجی ان کاعرف بتاتے ہیں اور بہی سیجے ہے۔

ان کا تخلص بیجی تھا اور سارے تذکرہ نویسوں نے بہی لکھا ہے، خوب چند ذکا اس معالے میں منفرد ہیں جنہوں نے ان کا تخلص حاجی بتایا ہے۔ اس کا امکان ہے کہ ابتدا ہیں اپنے عرف کی مناسبت سے انہوں نے تخلص بھی حاجی رکھ لیا ہواور بعد میں انسے ترک کردیا ہواس لیے کہ بعد کو ان کا تخلص بھی عالی آگیا تھا اور بعد میں انسے ترک کردیا ہواس لیے کہ بعد کو ان کا تخلص بھی عالی آگیا تھا اور بقول صاحب مجموعہ نفز لوگ انہیں میر تحبی کہنے گئے تھے۔

حالات زندگی زیادہ معلوم نہیں ۔ سنین ولادت و وفات کسی تذکرے میں دیکھنے میں نہیں آتا ہے۔ مصحفی نے تذکرہ 'ہندی میں (جس کی ترتیب ۱۰۱ھ ہے پہلے شروع ہوئی اور ۱۲۰۹ھ کے چھ بعد تک اس میں اضافے ہوتے رہے ) جی آت کی عمر چالیس سال کے قریب بتائی ہے۔ تیاس ہے کہ وہ ۱۲۰۹ھ کے درمیان پیدا ہوئے ہوں گے (تذکرہ ہندی صوب ۵) وہ صحفی کے دوستوں میں سے ''بافقیر بسیار آشنائی واشت جی تعالی سلامت وارڈ' انہی کے ہم عمر بھی وہ صحفی کے دوستوں میں سے ''بافقیر بسیار آشنائی واشت جی تعالی سلامت وارڈ' انہی کے ہم عمر بھی ہول گے۔ مصحفی کا سال ولادت ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کے خیال میں ۱۲۱ھ ہے۔ قاضی عبدالودود صاحب کے خیال میں ۱۲۱ھ ہے۔ تاسی عبدالودود صاحب کے خیال میں ۱۲۱ھ ہے۔ تاسی عبدالودود صاحب کے خیال میں ۱۲۱ھ ہے۔ تبل ہے، مگر یہ کی طرح ۱۲۱ھ ہے پہلے نہیں۔ عقد شریًا طبع عبدالحق کے تبھرے میں وہ لکھتے ہیں: ''کل متعلقہ امور پر غور کرنے کے بعد میری مقدر رائے ہوئی کے بدالوں کی پیدالیش ۱۲ یا ۱۲ ء میں ہوئی، پہلا سند زیادہ قرین تیاس ہے''۔ ڈاکٹر تورالحن نقوی کی کتاب صحفی: حیات اور شاعری چند مہینے پہلے لا ہور سے شائع ہوئی ہا نہوں نے متعدد شوی کی کتاب صحفی: حیات اور شاعری چند مہینے پہلے لا ہور سے شائع ہوئی ہا نہوں نے متعدد شہادتوں سے سال ولادت ۱۲۱۱ھی تو ثیق کی ہے تجنی وہوی کا سال ولادت ۱۲۱۱ھا وادر ۱۲۱۱ھی شریان ہونا جا ہے، احتیا طأا ہے ۱۲ میں ہوئی کی کتاب میں ہوئی ہوئی کا سال ولادت ۱۲۱۱ھا ہوں ہوں کے درمیان ہونا جا ہے، احتیا طأا ہے ۱۲ میں ہوئی کی کتاب میں ہوئی ہا سے بر حاسمتے ہیں۔

بی کاسال وفات کسی تذکرے میں صراحة نہیں ملا یحیم قدرت اللہ قاسم دہلوی مجموعہ نفز میں جس کی تاریخ محمیل ۱۲۲۱ھ ہے دہلی میں ان کی وفات کی خبر دیتے ہیں۔اس سے زیادہ مفید اطلاع شاہ کمال اپنے تذکرے مجمع الانتخاب میں دیتے ہیں کہ بی نے آج سے پانچ سال مفید اطلاع شاہ کمال اپنے تذکرے مجمع الانتخاب میں دیتے ہیں کہ بیلی نے آج سے پانچ سال میں مسلم میں وفات پائی۔ جمع الانتخاب کا سال تالیف ۱۲۱۸ھ ہے، بیلی میں صاحب کے مکان میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ جمع الانتخاب کا سال تالیف ۱۲۱۸ھ ہے، بیلی میں صاحب کے مکان میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ جمع الانتخاب کا سال تالیف ۱۲۱۸ھ ہے، بیلی میں صاحب کے مکان میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ جمع الانتخاب کا سال تالیف ۱۲۱۸ھ ہے۔ بیلی میں صاحب کے مکان میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ جمع الانتخاب کا سال تالیف ۱۲۱۸ھ ہے۔ بیلی میں سام

كاسال وفات ١٢١٣ه كريب جھنا جاہے۔

جیلی ،سپاہی پیشہ سے ادر بہی گزراد قات کا ذریعہ تھا۔قاسم لکھتے ہیں: بہ سپا ہگری ایام بسری برد، (مجموعہ نفز ۱۳۳۷) مصحفی رقم طراز ہیں: روز گاردر فرقهٔ سپاہ گری بامتیاز تمام کردہ وی کند (تذکر کہندی ص ۵۰) ۔اعظم الدولہ سرورادر شیفتہ نے لکھا ہے کہ ان کا قیام سراے باغ بیگم واقع چا ندنی چوک ہیں تھا۔ قدرت اللہ قاسم ،صحفی اور خوب چند ذکا عرب سراے ان کامسکن بتاتے ہیں۔دونوں بیانات ہیں تضاد نہیں پہلے ان کا قیام چا ندنی چوک میں رہا ہوگا، بعد کو وہ عرب سراے نتقل ہوگئے ہوں کے جیسا کہ قاسم کے بیان 'دور آخر ہالجرب سراے سکونت درزید ہ' سے سراے نتقل ہوگئے ہوں کے جیسا کہ قاسم کے بیان 'دور آخر ہالجرب سراے سکونت درزید ہ' نے معلوم ہوتا ہے۔ یہاں سے دہ دیار شرقیہ (لکھنو) گئے اور دہیں انہوں نے دفات پائی۔ مجموعہ لغز میں 'دیار شرقیہ' کھا ہے کیان عمر کہ نتخبہ میں لکھنو کی صراحت موجود ہے: از چندے بہ کھنور فتہ ہو د، عمل مسیدہ کہاز دنیا ہے فانی رصلت گزید''۔

شیفتہ ، بخلی کو''جوان خرتم و خندان وظریف و نکته دال' کیسے ہیں۔نساخ نے ان کی ظرافت کا ذکر کیا ہے۔ قاسم نے انہیں'' خوش تقریر و در [بارتا شے ہے] نظیر'' اور شاہ کمال نے ''بسیار آشنا پر ست' ککھا ہے۔

تذکرہ نگاران کی شاعری کے معتر ف نظر آتے ہیں۔ قاسم انہیں 'دشیریں کام'' ، بستا اور شاہ کمار نہیں فن ریختہ میں بے نظیر'' کلھتے ہیں۔ اور شاہ کمال انہیں 'ن شاعر کامل' نصور کرتے ہیں۔ اور احمی بکی مولف کوستور القصاحت' ان کی شاعری کی تعریف میں یوں رطب اللمان ہیں: ''بزعم راقم رویت میر رحمتہ اللہ تعالی ، سوائے مشارالیہ در کلام نیج کس یا فتہ نی شود حق این است کہ ہر چہ گفتہ ، خوب گفتہ ، و از تشبیہ واستعارہ و کمنا یہ و جاز ہر چہ کی بایست ، و رال مطلق کی نہ نمود ، غز لہا ہے ، کر کامل ، بیج شاعر ہے بہتر و خوشتر از و مگفتہ ۔ کلام و لیڈ برش ہمہ استخاب و سینشنی'' ۔ خوب چند ذکا کی را ہے ان کے کلام پر سنے :
در کی بایست ، و رال مطلق کی نہ نمود ، غز لہا ہے ، کر کامل ، بیج شاعر ہے بہتر و خوشتر از و مگفتہ ۔ کلام دلیڈ برش ہمہ استخاب و مستشنی'' ۔ خوب چند ذکا کی را ہے ان کے کلام پر سنے :
در چند ہے فکر شعر بطر زمیر کی کند ۔ اشعار ہے کہ از فکر بلندش و یہ و

تمام تذکرہ نویسوں نے اپنے ذوق اور اپنی پسند کے مطابق ان کے پچے شعر نقل کیے ہیں۔ تاسم نے ان کے پچے شعر نقل کیے ہیں۔ سب سے طویل انتخاب کمال کے جمع الانتخاب میں ملتا ہے جس میں جیلی کی کاغز لیں نقل کی ہیں۔ جن میں سے بعض غز لیں دیوان نسخۂ راقم مکتوبہ کا اھیں موجو ذہیں۔

تصانیف میں اردود یوان اور مثنوی کیلی مجنوں کاذکر تذکروں میں ملتا ہے۔ دیوان کے نسخ کمیاب ہیں ،اب تک صرف تین نسخوں کا پتا چلا ہے۔ یہاں تینوں نسخوں کامخضر حال درج کیا جاتا ہے۔

(۱) نسخۂ مملوکۂ راقم۔ یہ معاصر نسخہ ہے، شاعر کی زندگی میں ۱۹۵ھ میں لکھا گیا ہے۔ اوراق ۹۴، مطور فی صفحہ اا، پہلا ورق میرے نسخ سے ضائع ہو گیا ہے۔ دیوان کی پہلی غزل کے قوانی ور دیف جدا ہوا، ادا ہوا وغیرہ ہیں نسخۂ راقم میں پہلا شعر بیمانا ہے:

مجھے مارکر کے وہ بج ادالگا کہنے اوروں سے ہوخفا مگر اک تجلی بادفا کہ کبھو نہ ہم سے خفاہوا

(ص الف)

دیوان کی آخری غزل کامقطع حسب ذیل ہے:

"تمت تمام شد بتاریخ غرهٔ جمادی الاولی ۱۹۵۴ بجری در عهدعالم شاه بین عالی گو بر در بلدهٔ غوث گره بخکومت نواب ضابطه خال بهادر طفر جنگ ضابطه خال بهادر طفر جنگ غفرله ولوالد بیتح بریافت"

یه د یوان غزلیات ہے ، دوسرے اصناف یخن قصا کد ومثنویات ،مخسات ومسدسات ،

اور قطعات و رباعیات اس میں موجود نہیں۔ غزلوں کی تعداد ۱۳۳۱ ہے۔ الف کی شختی میں ۲۹ن میں ۱۳۳۷ وریے میں ۲۰ غزلیں ہیں، تعداد اشعار اس نسخے میں تقریباً دو ہزار ہیں۔ کچھ غزلیں اور اشعار جو بعض تذکروں میں دیکھنے میں آئے، دیوان نسخۂ راقم میں موجود نہیں۔ اشعار کی روایت میں بھی کہیں کہیں اختلاف ملتا ہے۔

جلی کاشعرے:

تہمتِ عشق تجلی پہ عبث رکھتے ہیں یار
وہ تو کو ہے ہیں ہی اُس کے کبھو آیا نہ گیا
اس کی روایت عیارالشعراء عمد ہُ نہتنجہ ، مجموعہ نغز اور تذکر ہُ ہندی وغیرہ ہیں اس طرح ہے:
عشق میں کرتے ہیں بدنام تجلی کو عبث
وہ بچارا کبھو اس کو ہے میں آیا نہ گیا
وہ بچارا کبھو اس کو ہے میں آیا نہ گیا

آج ہے بیچاں پیپین سال پہلے دیوان جملی کے کسی نسخ کے وجود کی اطلاع نہ تھی ورنہ مولا ناامتیاز علی عرفی مرحوم ، دستور الفصاحت (رام پور،۱۹۳۳ء) میں جملی کے ترجے کے حواشی میں ضرور ذکر کرتے ۔۳۵ سال پہلے دیوان کا ایک نسخہ میں نے دریافت کیااوراس پر میں نے دتی کا کج میگزین کے المجمون شائع کیا۔

اباس کے مزید دو شخوں کاعلم ہواہے۔

نسخ ایشا نک سومانیش کلکته، رقم ۳۸ ینسخ نورٹ ولیم کالج کے کتب خانے کا ہے اور اس
پراس کی مبر شبت ہے۔ اس نسخ کی اہمیت یہ ہے کہ مصنف کانسخہ ہے اس پراس کے قلم کی تر میمات
واصلاحات موجود ہیں۔ تعداد اور ان ۲۱۳ سطور ۱۳ فی صفحہ اشعار کی تعداد ۲۹۵، ۲۰ ممکن ہے
دوچارشعر کم ہوں یا زیادہ۔ پہلی غزل کے قوائی وردیف قامت کا، قیامت کا ہے اور آخری غزل
بنالیس گے، دکھالیس گے ہے جو در ق ۱۱۸ پر تمام ہوئی ہے۔ ور ق ۱۱۱ پر رباعیات، ۱۲۸ پر مشنوی
جواب مخمس میاں سکندر درج ہے، پھر مسنع مسمی بہ سبعہ سیار، دور جواب خمسہ مشجیر ہ میاں
سکندر۔ در ق ۱۳۱ قصیدہ ور ق ۱۹۹، مثنوی آئش عشق ور ق ۱۸ اور آخر ہیں ورق ۱۹۳ پر مثنوی

يرس رام ناله شوق درج ہے۔

اس نسخ پر دیوان بخلی لکھا ہوا اے کیکن بید دراصل کلیات ہے اس میں غزلوں کے علاوہ مختس ، مسدس ، واسوخت ، قصا کد ، مراثی اور جویات وغیرہ شامل ہیں اس کے اختتام پر کوئی تر قیمہ درج نہیں ۔ خیال ہوتا ہے کہ بیجی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے کیونکہ اس کا انداز ہ خط دیوان میر کے اس نسخ کے خط سے مماثل ہے جومعتر روایات کے مطابق بخل کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ یہ نیخہ کتب خانہ محمود آباد ہیں محفوظ ہے۔

ایثا نک سوسائیٹی کا یہ نسخہ پندرہ ہیں سال پہلے مطالعے میں آیا اس کتب خانے میں بیٹھ کررد بیف الف سے ردیف 'ز' تک کی نقل تیار کر سکا تھا کہ ملی گڑھوا پس آنا پڑا۔

میری تیار کرد فقل میں آخری شعربیہ:

پھر قانیہ برل کے بجلی غزل کہوں مسدود تو نہیں ہے رو گفتگو ہنوز

نسخۂ حیدرآباد:کلیات بھی کا ایک نسخہ کتب خانۂ آصفیہ حیدرآباد میں محفوظ ہے۔رقم ۱۳۰۱۔اس کی تکسی نقل کے مطالعے کا اتفاق ڈاکٹرا کبرحیدری کی توجہ ہے ہوا۔

میر بخلی دہلوی کی تصنیف ہے ایک مثنوی الیا مجنوں بھی ہے۔ متعدد تذکرہ نگاروں نے اس کا ذکر کیا ہے اور شیفتہ کے سواستھوں نے اسے پہندیدگی کی نگاہ ہے دیکھا ہے۔ اس کا بہت اچھا مصور نسخہ ۱۲۳۲ھ کا لکھا بہت اچھا مصور نسخہ ۱۳۳۷ھ کا لکھا ہوا میرے ذاتی کتنجا نے میں بھی موجود ہے۔ تعداد اور اق ۹ (صفحات ۱۸۰) سطور نی صفحہ ۱۳۔ ہوا میرے ذاتی کتنجا نے میں بھی موجود ہے۔ تعداد اور اق ۹ (صفحات ۱۸۰) سطور نی صفحہ ۱۳۔ ترقیم کی عبارت یہاں درج کی جاتی ہے:

تمت تمام شدای کتاب مثنوی میر بخلی مشهور بقصه مجنون ولیا بتاریخ ششم ماه ذرجج ( زوالحبه ) ۱۲۳۲ انجری مطابق ۲۲ جلوس والا محمد اکبر بادشاه خلدالله ملکه، روز دوشنبه بوقت سه پیر بخط خام خواجه معین الدین خان تمام شدالله باتی منکل (من کان) فانی - مولا ناامتیازعلی عرشی مرحوم کی اطلاع کے مطابق بیمثنوی مولوی کریم الدین کے زیر اہتمام ۱۸۳۳ء میں شائع ہو پیکی ہے۔

# ميرتقي ميراورانعام اللدخال يقين

اگرافخارہ میں صدی کے اُردوشاعروں کے تذکروں کا مطالعہ کیا جائے تو بائسانی معلوم ہوجاتا ہے کہ دبلی میں اُردوشاعروں کے دونمایاں گروہ تھے۔ایک گروہ شاعروں کی پہلی نسل سے تھا، جس میں میرتفی میر جیسے بچھ نو جوان شاعر بھی شریک تھے۔اس گروہ میں میراور دوسرے چند شاعروں کے سوابا تی سب ایہام گوتھے۔اس گروہ کی سر پرتی خان آرزواور نمائندگی میرتفی میرکر سے تھے۔دوسرا گروہ شاعروں کی دوسر کی نسل سے تھا، جس میں ایہام کے مخالف شاعر تھے۔ یہ سب شاعر نوجوان تھے۔اس گروہ کی سر پرتی مرزامظہر اور نمائندگی انعام اللہ خاں یعین کر دے سے۔شاعر نوجوان تھے۔اس گروہ کی سر پرتی مرزامظہر اور نمائندگی انعام اللہ خاں یعین کر دے سے۔

اس گروہ بندی اور مخاصت کی بنیاد مرزا مظہر جانان کی ایہام کے خلاف تحریکے تھی۔ مرزانے جس زمانے میں اس تحریک کا آغاز کیا، ایہام کی مقبولیت اپنے عروج پرتھی۔ ابتدامیں ان کوشاید کامیا بی نہیں ہوئی۔ لیکن پچھ ہی عرصے بعد اُن کی طرز جدید کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ جو ایہام گوشعرائے لیے ایک مستقل خطرہ بن گئی۔ کافی عرصے تک ان ایہام گوشعرا کا ڈ نکا بجا تھا۔ اُن میں سے بعض کا شار اساتذہ میں ہوتا تھا۔ لیکن ایہام گوئی کے خلاف مرزا مظہر اور ان کے شاگر دوں کی سادہ گوئی کے خلاف مرزا مظہر اور ان کے شاگر دوں کی سادہ گوئی کی تحریک سے ان اساتذہ کی شہرت اور مقبولیت کو کاری ضرب لگ رہی متحی ۔ بس بہی وجیر مخاصمت تھی ۔ بس بہی وجیر مخاصمت تھی ۔ ب

مرزامظہر جانجاناں بنیادی طور پرفاری کے شاعر تھے۔انہوں نے ریختہ گوئی کی طرف کبھی سنجیدگی سے تو جہیں کی۔ ریختہ گوئی میں بہت کم شعر کبے۔ مرزامظہر نے ایہام گوئی کے خلاف تحریک شروع کی اور اس موریچ کے لیے اپ شاگردوں کو اس طرح تیار کیا کہ خاصے طویل عرصے تک میدانِ شاعری ان کے ہاتھ دہا۔

مرزامظہر کے شاگردوں میں سب سے زیادہ شاعرانہ صلاحیتیں انعام اللہ خال یقین میں تھیں ۔ای لیے مرزامظہر نے ان ہی کی تربیت پرسب سے زیادہ تو جد کی اور یقین یہ کہنے کے قابل ہوگئے۔

شاعری ہے لفظ ومعنی ہے تری لیکن یفیں کون سمجھے یاں تو ہے ایہام مضموں کی تلاش انعام اللہ فال یفین کے بارے میں غلام ہمدانی مصحفی لکھتے ہیں:

''دورہ ایہام گویان میں اگر کسی نے بہت صاف اور سادہ ریختہ کہاوہ بھی جوان (انعام اللہ فال یفین) تھا۔ بعد میں دوسروں نے اُن کا تنبع کیا۔''

چنال چه يقين كتي بي:

ا۔ حاتم کی ایک غزل کے دواشعار ہے معلوم ہوتا ہے کہ سادہ کوئی کا مطلب ایہا م کوشعرا کی مخالفت مول لینا تھا۔ حاتم کے شعر ہیں:

جے کو خالفوں کی بدی ہے نہیں ہے خوف جو ہو ہو ہو ہے اپنے جے کام پر نگاہ کہتاہے صاف و شتہ بخن بلکہ بے طاش ماتم کو اس سبب نہیں ایہام پر نگاہ

حق کو یقیں کے یارو برباد مت دو آخر طرزیں بخن کی اُس کی تم نے اڑائیاں ہیں۔

(فارى عرجم)

علیم سیداحد علی خال یکتانے بھی یفتین کی ریختہ گوئی کو''شستہ درفتہ'' کہاہے۔ ''از دورہ ایہام گویان اول کے کدر پختہ را بروضع فاری گویان شستہ درفتہ گفتہ ایں بزرگ بود۔''ع

یہ حقیقت ہے کہ کانی عرصے تک میر تقی میر اور مرزامحد رفیع سودا کے چراغ بھی انعام اللہ خال یقین کے سامنے روشن نہیں ہو سکے۔ حاتم نے اپنے اکثر معاصرین کی زمینوں میں غزلیں کہیں تھیں۔ اگر چہدہ عمر میں یقین سے بہت بروے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے وکی کے بعد سب سے زیادہ غزلیں یقین کی زمینوں میں کہی ہیں۔ انہوں نے یقین کی زمین میں پہلی غزل ۱۵۱ اھاور میر تقی میرکی زمین میں پہلی غزل ۱۵۱ اھا ورمیر تقی میرکی زمین میں پہلی غزل ۱۲ اھیں کہی تھی۔ "

اس کا مطلب ہے جمی ہوسکتا ہے کہ میر کوانعام اللہ خال یقین کے کئی سال بعد مقبولیت حاصل ہوئی تھی۔ اس کا ایک حاصل ہوئی تھی۔ یقین کو میر سے پہلے شہرت اور مقبولیت حاصل ہوگئی تھی۔ اس کا ایک ثبوت ہے جمی ہے کہ حمیداور تگ آبادی نے اپنا تذکرہ ' دگھٹن گفتار' ۱۱۵۵ھ میں لکھا تھا۔ انہوں نے اس تذکر سے میں میر کا ذکر تک نہیں کیا۔ سودا کا ذکر بہت معمولی الفاظ میں کیا ہے۔ اس کے برعش مرز امظہر اور یقین کی مقبولیت اور شہرت کا اعتراف کیا ہے۔ استخاب میں سودا کے صرف تین اور یقین کے پندرہ اشعار دیے ہیں۔ پھی نرائن شفیق نے اپنے تذکر ہے' چہنشتان شعرا'' میں دو رباعیا نقل کی ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالباً پھی عرصے تک یقین اُردوشاعری پراس طرح جھائے رہے کہ بھی نرائن شفیق نے ابند جوشا ندازتو صفی کلمات استعال میں ہرائی شفیق نے انعام اللہ خال یقین کے لیے جوشا ندازتو صفی کلمات استعال اے غلام ہدائی میں دورہ کا دورہ کی اور تگ آبادہ ۱۹۳۳ء میں ۱۵

۲\_ تحکیم سیداحد علی خال میکنا، دستورالفصاحت، مرتبه: مولانا امتیاز علی خال مرشی، را مپور،۱۹۳۳، ۱۹۳۳ ۳- قاری می الدین زور، مرگزشته حاتم ،حیدرا آبا د،ص۱۵۲ کے ہیں۔ وہ اپنے تذکرے میں شاید ہی کسی ریختہ گوشا عرکے لیے استعال کے ہوں۔ لکھتے ہیں:
شہنشا قِلم و و خد انی و یوسف کنعان معانی است \_طوطی شکر مقال
از گلتان ہند برنخو استہ کہ بان عند لیب ہزار داستان خن بہتشا بہ
گراید، و شہسوارے چا بک خرام از رایضان دکن پیدا نہ شدہ کہ
قصب السبق از ان فارس میدان خوش تلاشی بر باید۔ بسیارے
از شکر مقالان متین خیال پر ہم صغیری او بر داشتند ، آخر پشت
دست بزمین نارسائی مجداشتند ۔ و اکثر از نازک خیالان
شیرین مقالی بمقابلہ او بر خاستند، آخر از قصور بگوش مالی خود
بر داختند۔ از وست:

یقیں، تابید حق میں شعر کے میداں کارستم ہے
مقابل آئ اُس کے کون آسکتا ہے کیا قدرت
آرے عندلیب کلکش دم از عصاب ہم دی عیسی می زند، ومزاح
عالیش معانی نازک می گزیند۔ ہر قطرہ کہ از سحاب خامہ اش
بچکید، لآلی گران بہاشد۔ وہرسطرے کہ از وسرز د، فرحت عطا
مین جانہاست۔ معنی آفرینان این زمان از نام تضمین کلامش
گرم بازاری می دارند، وخوش تلاشان این عصر از اصفای نام
نامیش دست بگوش میگزارند۔ چنانچی گوید:
حق کو میقیں کے یارو! برباد مت دو آخر
تم نے تحن کی طرزیں اُس سے اڑا ئیاں ہیں

''رہائی'' جس طرح سے لاتے ہیں مضامین متیں

عزيزے ي كويد:

اشعار میں ریختہ کے مسودا و مینین ایسا کوئی نہیں ہند میں ، ہر چند کہ ہیں ایسا کوئی نہیں ہند میں ، ہر چند کہ ہیں مسجاذ و محلیم و میر و درد و اسکیں است کہ میرزا ، سودا ، درخ ل دربا عی وجنس دمثنوی و تصیدہ وقطعہ بند وغیرہ اشعار ریختہ رہب کر فیع میدارد، و عالی تلاش فراوان می نماید، لیکن درر یخته کیفین ، فصاحت و ملاحت دیگراست :

#### (لمولّفه)

اگر بزار برس تک به میرزا سودا کرے جوفکر تتبع ، یقیں ، کا از دل و جاں کیے گا معنی باریک و خوب شیریں تر د لے نزاکت و پہلطف ویہ تبول کہاں الحاصل، يقين يكتا عصرويگانهٔ ز مانداست \_ چيثم روز گارچنين معنی آ فریخ نکته رس ندیده ، د گوش سپېر د دارمشل این والا منشے آتش دم نشنیده بخن سرایان دالا گو هرد آتش نفسان گرا می قدر ، مصرع طبع زادش را چون خیال مصرع قامت خوبان بدل جامید مند، و بیت نفش بست کلکش را چون بیت "ابرو" برچیتم می نهند في الواقع اگر آن بحرير داز ، دعوى اعجاز مي كرد بخن سازان را بجز ایمان آوردن جارهٔ نبود \_واین آیهٔ گران مایه 'واعبدر بک حَيْ يَا تَيك اليقين" زنگ شبه از آئينهُ دل ميز دو دو گلثن جاويد بهارانش از آبشاری میرزا مظهر طراوتی پذیرفته ، و این طوطی شيرين مقال، شكر بياني ازان عندليب نغمه خوان چمن معاني گرفته است \_ واکثر جامیرزا را از راه استادی یادمی کند، وحق

شاگردی خود بربان می آرد:

جیوں نماز اپنے پہ مجمع و شام لازم کر میقیں ا حضرت استاد مینی شاہ مظہر کی شا

شورش نے یقین کے بارے میں لکھاہے:

"ديقين قابل تحسين وآفرين .... بالا تفاق شاعر زيردست بود-تبوليت كلام به صدے رسيده كه درتمام مندوستان ديوان واشعار ايثان بخانه موجوداست ""

قائم لكھتے ہيں:

"صدر نظین برم شعرائے متاخرین انعام الله خال یقین شاعرِ صاحب طرز ، یگانه عصر دو حید د ہراست۔"

(مخزن نكات، ص٣٣)

جس بزم میں میر ، درد ، ادر سودا جیسی ہتیاں شامل تھیں۔ اس کا صدر نظین یقین کو قرار دینا کچھ کم اہم بات نہیں شفیق تو یقین کے سب سے بڑے مداح ہیں۔ لکھتے ہیں۔

"ليفين شهنشا وللمروسخند انى و بوسف كنعان معانى است \_طوطي شكر مقال ازگلتان مهند برنخواسته \_ك بآن عندلیب بزار داستان سخن برتشا بازگلتان مهند برنخواسته \_ك بآن عندلیب بزار داستان سخن برتشا به گراید .. یکمائے عصر و بیگانه زیان است \_چشم روزگار چنین معنی آفرین کنته رس ندیده \_"

(چنستان شعرا، ۱۳۲)

میر جویقین کے سب سے بڑے حریف ہیں۔ یہ کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ "لیقین شاعر ریختہ صاحب دیوان ازبس کہ اشتہار داردو مختاج

تعريف وتوصيف نيست ٢٠٠٠

ا می فرائن شیق، چنستان شعرااور تک آباد، ۱۹۲۸م می ۱۲۱ ۱۹۳۱ می فرائن شیق، چنستان شعرااور تک آباد، ۱۹۲۸م اور ۱۲۱ سال ۱۹۳۸ می تذکره شورش به سر میرتنی میر ، نکات الشعرا ، مرتب بخد حبیب الرحمٰن شروانی ، سند طباعت عدارد ، وا ۸

اردو میں یعین واحد شاعر ہیں جن کے کلام کا اتنازیادہ تتبع کیا گیا ہے اور جن کے دیوان ہردیوان کے گئے شفیق اورائس اللہ خال بیان دونوں نے دیوان یعین کے جواب کیے تھے۔ایک دلچیپ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی ہندوستان اور ہندوستان سے باہر کی الا بسریریوں میں اٹھارویں صدی کے شاعروں کے دواوین کے سب سے زیادہ تلمی نسخ انعام اللہ خال یعین ہے دیوان کے بیں۔دیوان یعین کے مخطوطے شروع سے آخر تک سونے کے پانی سے لکھے گئے تھے۔ بیس دیوان یعین کے مخطوطے شروع سے آخر تک سونے کے پانی سے لکھے گئے تھے۔

یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ انعام اللہ خال یعین بڑے معزز اور ممتاز خاندان کے فرد تھے۔ ان کی مقبولیت میں یہ بھی آیک سبب ہوسکتا ہے۔ ان کے خاندان کے بارے میں یہ وفیسر ناراحمہ فاروتی نے لکھا ہے کہ:

''یقین کے والد کانا م محمد اظهر الدین تھا، انہیں خانی کا خطاب تھا اور نواب محمد اظهر الدین خال مبارز جنگ کہلاتے تھے۔ انہیں نواب محمد اظهر الدین خال مبارز جنگ کہلاتے تھے۔ انہیں نواب حمید الدین خال نیمچ کی دختر منسوب ہو کمیں۔اظہر الدین کے تیمن ملے اور تین بیٹمیاں تھیں۔سب سے چھوٹے انعام الله خال یقین تھے۔''

صاحب تذكرة مرت نے يقين كے بارے مل كھاہے:

"لیفین خلص، خلف اظهر الدین خان بهادر مبارز جنگ نبیره شاه احد سر مندی نوام یو نواب میدالدین خان از امراها میدالدین خان از امراها میدالدین خان از امراها میدالدین خان از مراها میدالدین خان از امراها می دیلی ...

مرزامظہری شاعرانہ صلاحیتوں کی کمل تصویران کے شاگردوں کے دیوان ہیں۔اگر مرزار پختہ گوئی میں غیر سجیدہ نہ ہوتے اوران کا دیوان مرتب ہوتا تو ان کے کلام کی بھی وہی تمام خوبیاں اور خرابیاں ہوتیں ہوتی ہوتا تو ان کے کلام کی بھی وہی تمام خوبیاں اور خرابیاں ہوتیں جود یوان یقین ، دیوان احسن اللہ خاں بیان اور دیوان حسرت وغیرہ کی ہیں۔ مرزامظہرار دوشاعری ہیں ایک نیاا ندازی طرز فکر لے کرائے تھے۔ان کی درویشی اور

۲\_ شاراحمه فاروتی متلاش میر ، دیلی ، ص ۹۱

ا۔ فاراجرفارول، تلاش میر،ویل

خافقائی معروفیات نے خودانہیں شاعری میں کوئی خاص جوہر دکھانے کا موقع نہیں دیا۔لیکن ان کے تلافہ و نے ان کا مقصد نورا کر دیا۔ مرزانے اپنے تمام شاگر دوں کی تعلیم ایک خاص انداز پر کی تھی اور نوبت یہ آئی تھی کہ بعد نیس لوگ کلام دیکھ کرانداز ولگانے گئے تھے کہ فلاں شاعرم زاکا شاگر دنے یانہیں۔

مصحقی نے '' کیرنگ' کے بارے میں لکھاہے: ''بقولے شاگر دخان آرزو دیقولے میاں آبرو۔ازفوائے کلام اش چنین می تراود کہ شاگر دِمرزامظہر خواہد بود۔''<sup>4</sup>

مرزا کے شاگردول میں شاید یقین پہلے صاحب دیوان شاعر سے اور ان کے دیوان کوسب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔

یقین شاعری کے میدان میں مرزا کا دیا ہوا ایک نیاا نداز اور نی طرز فکر لے کر آئے سے ۔ ان کا کلام ایہام کی شعبدہ بازیوں سے پاک نعا۔ سیدھی سادی روز مرہ، جوش بیان، زور سخیل ، فکرواحیاس، واردات قلب ، عشق ومحبت کے تجربات، تشکی کا احساس، ناکای اور محروی کا بیدا کردہ سوز وگداز، خونِ جگر کی ہلکی ہلکی آمیزش ان کے کلام کی خصوصیات تھیں۔ اس لیے انہیں ایے دور میں سب سے زیادہ متبولیت ہوئی۔

عنایت حسین خال مجور نے ''مدا تک الشعرا'' میں یقین کومرز امظہر کامنظورِ نظر اور محبوبِ دل بتایا ہے۔ لکھتے ہیں:

> "منظور نظر میرزا مظهرجان جانال-شاعر ندکور سوادی نداشت مرزامظهراشعارخودِنامزدادی فرمود" یا خان آرز وجمع النفائس میں لکھتے ہیں:

"مظهر... بیشترگاه گا بریخته کشعراً میخته بهندی و فاری است. بطریقِ خاصه می گفت - از تلانده خود را تربیت بسیار کرده حتی که بعضے می گویندخود گفته داد - والله اعلم \_"

ا۔ تذکرہ بندی ہی ۱۲۷۰ ۲۔ ۱۔ مدائے الشعر القلمی) درق ۲۷، ب، بحوالہ دستور الفصاحت ہی ۱۸ (متن)
۳۔ جمع العفائس مخطوط (خدا بخش لا بحریری) دلیس بات یہ ہے کہ دضالا بحریری رامپور کے نفخے ہے یہ عبارت مذف ہے۔ عالبًا کا تب کی خن جن ہے۔

خان آرز و جیے ذیے دار آ دی کے بیان نے لوگوں کو یقین دلا دیا کہ دیوان یقین خود مرزامظہر کا کہا ہوا ہے۔ چنانچ سند ۱۹۵ اھیں حمیداور نگ آبادی لکھتے ہیں: "مرزاخود بخلص یقین ارشادفر مودعہ۔ ا

میرتقی میرخان آرزدگروہ کی نمائندگی کررہے تھے۔اس کا سب سے بڑا جُبوت' نکات الشعرا'' ہے۔ یفین اور میر کے تعلقات پر پچھ کہنے سے پیشتر مناسب ہے کہ ہم خان آرزو اور میر کے تعلقات پرروشنی ڈالیس۔

میراورخان آرزو ، میراور خان آرزو کے تعلقات تحقیق کی دنیا میں ایک دلچپ موضوع ہے رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اگر مظہر اور مرزا آرزو کے معارضہ کی روشنی میں ان دونوں کے تعلقات دیکھنے کی کوشش کی جائے تو شاید میے عقدہ حل ہوجائے۔ میر نے خان آرزو کے بارے میں لکھاہے:

"آب ورنگ باغ نکته دانی چن آرائ گلزارِ معانی ، متعرف ملک زورِ طلب بلاغت، پهلوانِ شاعر عرصهٔ فصاحت، چراغ ملک زود مانِ صفائے گفتگو که چراغش روشن باد ۔... شاعر زبردست، قادر سخن عالم فاصل تا حال بچوایشاں به مندوستان جنت نشان بهم نرسیده .... جمد استادانِ مضبوط فن ریخته بم شاگردان آل برزگوارند" ی

مرزامظہراوران کے تلافدہ کی شہرت اور مقبولیت اور پھراس طرح کے دعوے اور تعلیان دوسرے گروہ کی دل آزاری کا سبب بنیں۔ایک کم عمراڑ کے ہے ایسی با تیں سننا کوئی آسان کا منہیں تھا۔
انہوں نے یقین کے بارے میں بیافواہ اڑادی کہان کا پوراد یوان مرزامظہر کا کہا ہوا ہے۔ بیافواہ شال ہند سے لے کرجنو کی ہند تک ، جہال جہال بھی یقین کی مقبولیت تھی ، پھیل گئے۔
ممکن ہے کہ بیافواہ اس گروہ کی پھیلائی ہوئی نہ ہوں ۔ یقین کی کم عمری د کیے کرلوگوں کو بیگان ہوتا ہو۔ دیاشنگر سیم کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے۔
یہ گان ہوتا ہو۔ دیاشنگر سیم کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے۔

اس کھٹن گفتار ہیں ہیں کا داقعہ ہمارے سامنے موجود ہے۔

اس کھٹن گفتار ہیں ہیں کا داقعہ ہمارے سامنے موجود ہے۔

اس کھٹن گفتار ہیں ہیں کا داقعہ ہمارے سامنے موجود ہے۔

ذكانے تابال كے متعلق لكما ہے:

" كويند كداكثر نظار كيان جمالش اشعار خوش گفتار خود رامشهور بنامش مى كردند - "

نظار گیان جمال میں مرز امظہر کا بھی شار ہے۔ مرز ااور در دمند کے تعلقات کو بھی قائم نے ای رنگ میں پیش کیا ہے بت

لیکن اس افواہ کو بنجیدگی کارنگ دینے والے ای گروہ کے افراد ہیں۔ جیسا کے شروع میں کہا گیا تھا۔
ایک گروہ کی سر پرتی خان آرز واور دوسرے گروہ کی مرزامظیر کررہے تھے۔ اس معارضے کی ابتدا
خان آرزونے کی اور غالبًا مرزامظیرنے کوئی نمایاں حصہ نہیں لیا اور اگر لیا بھی تو ہمارے علم میں
نہیں ہے۔ یفتین کے بارے میں اس افواہ کو بنجیدگی خان آرزونے دی۔

چوں کہ میر کوخان آرزو کی تعریف وتو صیف منظور ہے۔ اس لیے مبالغداور دروغ مولی سے بھی گریز نہیں کیا۔استادان فن میں صرف مضمون اور آبرو کو خان آرزو سے تلمذ تھا۔اور میر ادھمہ'' کہتے ہیں۔مرزا'' فطرت'' کے ترجے میں لکھتے ہیں:

"سراج الدين على خال صاحب كه اوستادو پيرومرشد بنده است ينده

لیکن آرزوکی وفات (۱۲۹ه) کے بعد میر (سند ۱۸۵ه ۱۵-۱۲۰۱ه تک) '' ذکر میر'' لکھتے ہیں تو اس میں خان آرزوکا ذکران الفاظ میں کرتے ہیں کہ پڑھنے والا چونک جاتا ہے۔ دوبارہ وتی آنے کاذکر کرتے ہوئے میر لکھتے ہیں:

" ناچار دوبارہ دتی پہنچا اور (اپنے سوتیلے) بردے بھائی کے ماموں ، سراج الدین علی خال آرزو کے احسانات کا بھاری بوجھ اشھایا بینی کچھ مدت اُن کے ساتھ رہااور یاران شہرے چند اسلامی کے ساتھ رہااور یاران شہرے چند اے میارات مرا۔ سے نکات التعرابی سے ساتھ رہا ہوں۔

كتابيل يراهيس - جب اس قابل موكيا كدكس كا مخاطب ميح بن سكوں تو بھائى كا خط (اينے ماموں كے نام) پہنچا كە "ميرمحمرتقى فتة روزگار ہے۔اس كى تربيت برگز ندكرنى جاہے بلكدووى كے يردے يل اس كا كام تمام كردينا طاہے۔" وہ عزيز آرزو) کیکے دنیادار تھے،ایے بھانج کی عدادت دیکھ کرمیرائر ا عاب لگے، اگر میں سامنے روجا تا تو پھٹکارنے لگتے ہیں نے نے کررہے لگتاتو سیدھیاں ساتے۔ ہروفت انکی نگاہیں میرے پیچیے پڑی رہتیں ،اکثر دشمنوں کاسابرتا و کرتے۔کیابیان کروں كمين نے ان سے كيا يايا ،كس طرح كبوں بحصرير كيا حالت گزری۔ ہرچندا پنامنھ بندر کھتااورلا کھا حتیاج میں بھی ان سے مجھی ایک رویہ تک نہ مانگیا، گروہ برا بھلا کہنے سے باز نہ آتے تھے۔ان کی مثمنی کا ماجرا اگر تفصیل ہے بیان کروں تو ایک علاحدہ دفتر درکار ہے۔ میرا دُ کھاہوا دل اور بھی زخی ہو گیا اور میں یا گل ہوگیا۔میرا کڑھا ہوا دل اور بھی کڑھنے لگا۔وحشت پیدا ہوگئ جس تجرے میں رہتا تھا،اس کا دروازہ بند کر لیتا اور اس جوم غم من تنها بينه جاتا، جب جائد لكتاتو ( كويا) قيامت سرير آتى تحى ، اگرچه اس وقت سے جب منھ دھلاتے وقت دامير " چاند چاند" کہتی اور میں آسان کی طرف دیکمیا تھا، جاند پر نظر كرتا تھا،ليكن نەاس حد تك كەد يوانكى كى نوبت آجائے اور وحشت اتن بره جائے کہ (لوگ جھے سے) ڈر کرمیری کوفری کا ورواز وبندكردي اورميري محبت عدور بحا مخ لكيس!"

ا- مرفق ير ميرك آب ين مرجمه يروفيس خاراحد فاروقي ،وعلى ،١٩٩٦م،٩٠١م١٠٥

"نکات الشعرا" کی تالیف ان واقعات کے بعد ہوئی۔ امتیاز علی خال عرشی کا خیال ہے:

"آرزو کے متعلق جوانہوں نے عمد وتعریفی کلمات استعال کیے
ہیں۔ وہ شعبان سنہ ۱۹۵ احجر کی سے قبل کے لکھے ہوئے ہیں۔
جب کہ وہ آرزو کے یہاں یا ان کے پڑوس میں رہا کرتے
ہیں۔

میر نے آرزو کے بارے میں جو پھے لکھا ہے اسے پڑھ کر شاید ہی کو کی شخص میر کی سلامت طبع سلامت دوق کا قائل ہو۔ میر نے نکات الشعرا میں آرز دکوا پنا ہیر دمر شد کہا تھا۔ لیکن ذکر میر میں ان الفاظ میں اپنے پچھے بیان کی تر دید کرتے ہوئے اس سے بھی منکر ہیں کدائن کی ذہنی تربیت میں آرزونے بھی منکر ہیں کدائن کی ذہنی تربیت میں آرزونے بھی منکر ہیں کدائن کی دہنی تربیت کے سلسلے میں میر نے خان آرز دکو بالکل علا حدہ کر دیا۔ میں آرزونے بھی میر جعفرادر سعادت خلان کا ذکر کرتے ہیں۔ میر جعفر کے بارے میں فرماتے ہیں:

یاران شہر میں میر جعفرادر سعادت خلان کا ذکر کرتے ہیں۔ میر جعفر کے بارے میں فرماتے ہیں:

سعادت كمتعلق لكھتے ہيں:

"آن عزیز مرا تکلیف موزون کردن ریخته ....کرد" می حالا ان که نکات الشعرامی ان کے بارے میں صرف اتنا لکھا ہے۔
مالا ان که نکات الشعرامی ان کے بارے میں صرف اتنا لکھا ہے۔
"بابندہ ربط بسیارداشت ۔" ع

" تکلیف کردن" کا مطلب صرف بیہ ہے کہ دعوت دی یا ترغیب دی" اس کا مطلب بینیں کہ تیر نے خود کوسعادت علی کاشا گر دبتایا ہے، ہاں سعادت علی نے اگر میر کوشعر کہنے کی ترغیب دی تھی تو یہ واقعہ سنہ ۱۵ اا ہے ہے بیلی کاشا گر دبتایا ہے، ہاں سعادت علی نے اگر میر کوشعر کہنے کی ترغیب دی تھی اور فاتعہ سنہ ۱۵ اا ہے ہیں اور خان آرزو کے سنہ ۱۹۲۱ ہیں خان آرزو کو ابنا استاد کیوں کہتے ہیں۔ یہ بھی قابل غور بات ہے کہ خان آرزو نے سنہ ۱۹۲۱ ہیں فاری شاعروں کا تذکرہ" مجمع النفائس" ککھا تھا۔ میر فاری میں بھی شعر کہتے تھے۔ اس تذکرہ" مجمع النفائس" ککھا تھا۔ میر فاری میں بھی شعر کہتے تھے۔ اس تذکرہ ۱۳۰۰۔ ۲۰ ذکر میر میں ۲۹۔ سے نکات التعرامی ۱۹

میں میر کار جمہ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آرز داور میر کے تعلقات اجھے نہیں تھے۔ورنہ شالی ہند میں میر نظرانداز کیے جانے کے قابل نہیں تھے۔

ہمارے خیال میں میر کے ان مختلف بیانات کی وجہ ''معارضہ مظہر و آرزو' تھا۔ میر جب دہاں آئے ہیں تو دواد بی گروہ بہت نمایاں تھے۔ ذہنی اعتبار سے میر بمظہر، گروہ کے ساتھ تھے۔ گر حالات نے انہیں آرزو کے قریب کردیا تھا۔ غالبًا یہ ناممکن تھا کہ وہ آرزو کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے خالف گروہ میں شائل ہوجاتے۔

چوں کہ ابتدا میں خود میرکی کوئی او بی حیثیت نہیں تھی۔ اس لیے غیر جانب دار رہنا بھی مکن نہیں تھا۔ پھراس دور میں 'استاذ' کی بہت اہمیت تھی، در نہ بے استادے کہلائے جاتے تھے۔ ممکن ہے کہ میرکوسعادت علی سے تلمذ ہو لیکن یہ کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی۔ اس لیے میرکوآر زو کا سہارالینا پڑا اور اپنی مرضی اور حقیقت کے خلاف استاد کہنا پڑا اور جب وہ خود استاد ہو گئے تو انہوں نے آرز و کو استاد مانے سے انکار کر دیا۔ ممکن ہے میر کے ذہن میں ''نکات الشعرا'' کی تالیف کا او بی مقصد بھی ہو لیکن اس کی تالیف کا ایک بڑا مقصد مظہر گروہ کی مخالفت تھا۔

میرتقریباً (سنه ۱۵۲ه) میں دہلی آئے تھے۔ یقین کی شاعری کا ابتدائی زمانہ تھا۔ نکات الشعراکی تالیف کے وقت تک یقین کوسب سے زیادہ مقبولیت حاصل رہی۔اس لیے مظہر گروہ کے نمائندے یقین کوآرز داور پھرمیرنے اپنے ستم کا شکار بنایا۔

اب ہم نکات الشعرا کی روشن میں ان دونوں گروہوں کا جائز و لیتے ہیں....

مرزامظہر کی ریختہ گوئی کے بارے میں عام تذکرہ نگاروں کی رائے پہلے بتائی جا پیکی ہے۔ تحرچرت کی بات ہے کہ میر نے ان کی ریختہ گوئی کا ذکر تک نہیں کیا۔

اگر چەمرزامظهر سنجيدگى سے اردو میں شعر کہتے تھے۔ گراب بھی تذکرے شاہد ہیں کہ مرزاکو بحثیبت ریختہ گوتمام ہندوستان میں مقبولیت حاصل تھی ۔مظہر کی غزلیں اتنی مقبول تھیں کہان کی زمین میں اکثر شاعر طبع آز ما کی کرتے ہتھے۔ بعض شاعروں نے ان مے مصرعوں کوتضمیین بھی کیا ہے اور بقول میر ،یقین کا پوراو بوان مرزا کا کہا ہوا تھا تو اس و بوان کی روشنی میں مرزا پر تبصر ہیا تنقید

کی جاسکتی تھی۔ گرحقیقت یہ ہے کہ میران کی ریختہ گوئی کے بارے میں ایک لفظ کہنا بھی خلاف مصلحت سجھتے تھے۔صرف اتنا لکھا ہے۔

''انعام الله خان یقین وحزین که شاعرر یخته اندشاگر دان او بیندیا ایک طرف انہیں بحثیت ریخته گوتشلیم نہیں کیا ہے اور دوسری طرف ان کے تلاندہ کی فہرست اتنی مختصر کردی۔

اس کے برعلس خان آرزو کے باریس لکھتے ہیں:

'نظمہ اوستا دان مضبوط فنِ ریختہ ہم شاگر دانِ آن بزرگوار ند۔''۔ حالاں کدان کے شاگر دوں کی فہرست مرزامظہر سے کہیں زیادہ مختصر ہے۔ایک بات اور قابل غور ہے کداگر چہ آرزوا یہام گوشاعر سے محرمیراس کا کوئی ذکر نہیں کرتے بلکہ آرزوگروہ کے ایہام کو شعراکی تعریف کرتے ہیں۔ شعراکی تعریف کرتے ہیں۔

آبرو۔جن لوگوں نے ایہام گوئی کی بنیا در کھی، ان میں آبرد کا نام سرفہرست ہے اور آبرواس گروہ کے نمایاں شاعر ہیں۔میران کے بارے میں لکھتے ہیں:

> " شاعر نادرہ گوئے ریختہ می گویند کہ طبعے شونے داشت ۔غرض مستعنی وقت خود بود۔ "ع

> > شفیقان کے بارے میں لکھے ہیں: "اشعارایہام بسیاردارد-"

مصحفی نے حاتم کاایک تول نقل کیا ہے:

"بادوسكس كمرادازناجى مضمون وآبروباشد بنائي شعر بندى رابدايهام كوكى نهاده داد" \_ "

ا- تكات التعرام ٥٠ التعرام ١٠

۔ ڈاکٹر صابرعلی لکھتے ہیں: میرتقی میرکلیتے ہیں:''خان آرز و پہلے تنس ہیں جنہوں نے ریختہ کوارہام کے خارزار سے پاک کیا۔ (سعادت بارخان رنگین میں ۱۵)

ماہر ماحب نے پہتیس کہاں ہے میرکی یہ عبارت برحی۔ نکاب الشعر ااور ذکر میر ش آؤے ہیں اور ہاری نظر شی میرکی اور کو کی تالیف نہیں ہے۔

ハーじんしょうしょっちょう

٥- چنتان شعراص ٨

١٠- تا الشراص

سوداطرز ایبام میں شعر کتے ہیں تو ان الفاظ میں صفائی پیش کرتے ہیں:

د'اسلوب شعر کہنے کا تیرے نہیں ہے یہ
مضمون و آبرو کا ہے سودا یہ سلسلہ'
بجیب بات یہ کو آبرہ جوابیام کی مخالفت کرتے ہیں۔احسن اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

در بطبعش بسیار مائل بہ ایبام بود

ازیں جہت شعر او بے رتبہ مائد۔'' اوسن اللہ خال بیام گوکے اڑتا کیسی
احسن اللہ خال بیان کا صرف ایک شعر پیش کیا ہے۔ جب کر آبرہ جینے بڑے ایبام گوکے اڑتا کیسی
اشعار نقل کیے ہیں۔

کین میران کے بارے میں اپنی رائے کا اظہاران الفاظ میں کرتے ہیں: ''حریف ظریف۔ ہشاش بشاش۔ گرم کن مجلسہا۔ ہر چند کہ م گو بود لیکن بسیار خوش فکرو تلاش لفظ تاز وزیادہ۔''ع

مضمون کے ساتھ میر کا وہی روپہ ہے جو آبرو کے ساتھ ہے۔ان کے بھی اٹھار واشعار کا انتخاب

دیاہے۔

" " " آرزوکے باتی تین شاگردشهاب الدین تا قب، حسن علی شوق اور انندرام مخلص بہت معمولی اور نا قابل ذکر ہیں۔

' نکات الشعرا' کے زمانے میں''گلشن گفتار'' کی تالیف ہوئی لیکن اس میں ان متیوں میں ہے کی کانا مہیں لیا۔ بعد کے اکثر تذکرہ نگاروں نے میر بی سے نقل کیا ہے۔ کیوں کہ وہ میر کے گروہ کے شاعر تھے۔

اب نکات الشعر امیں مظہر گروہ کے شاعروں کودیکھیے۔مظہر اوران کے تمام شاگر دوں اوران سے متعلق شاعروں پرزیادتی کی گئی ہے۔

وردمند، در دمندسنه ۱۳۶۱ هیں دہلی آئے۔فاری اور اُر دو دونوں میں شعر کہتے تھے۔

آزاد بگرامی لکھتے ہیں:

ا۔ تکات الشعرابس سے الشعرابس ال

### "ازشعرائے خوش تقریر فاری در یختہ ہردوخوب ی کوید۔ "

شفيق لكصة بين:

"در تخن رتب بلند پاید ارجمند می دارد اشعار فارسیش بین الجمهور مشهور اند" ع

دردمند نے ایک ساتی نامہ لکھا تھا جے تمام ہندوستان میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ شاید ہی کوئی تذکرہ نگارہوجس نے "ساتی نامہ" کی تعریف یا کم ان کم اس کا ذکرنہ کیا ہو۔

تذکرہ نگارہوجس نے "ساتی نامہ" کی تعریف یا کم از کم اس کا ذکرنہ کیا ہو۔

شخ چانداس" ساتی نامے" کے متعلق لکھتے ہیں:

"اس کی اہمیت اس وجہ ہے کہ اردوزبان میں ان مضامین کو اس شکل میں مستقل طور ہے پہلی دفعہ اس قادرالکا می کے ساتھ قالمبند کیا گیا ہے۔ دردمند سب سے پہلا شاع ہے جس ساتھ قالمبند کیا گیا ہے۔ دردمند سب سے پہلا شاع ہے جس نے اس اہتمام ادراس کا میا لی کے ساتھ بیظم کمی کہ اس کے بعد کسی ادر شاعر کو لکھنے کی ہمت نہ ہوئی ادر بی وجہ ہے کہ تمام بعد کسی ادر شاعر کو لکھنے کی ہمت نہ ہوئی ادر بی وجہ ہے کہ تمام اسا تذ ہے اس کی تعریف متفق اللیان ہوکر کی ہے۔ "ئے

"ماتی نامے" کواتی شہرت اور مقبولیت ہوئی کہاں کے جواب میں عبدالولی عزلت نے بھی ایک ساتی نامہ لکھا۔ در دمند کوفاری ،ار دو دونوں میں مقبولیت تھی لیکن میر ان کا تذکر ہاس انداز اوران الفاظ میں کرتے ہیں کہ اگر در دمند کا حال صرف" نکات الشعرا" میں پڑھا جائے تو وہ ہمیں ایک معمولی شاعر نظر آتے ہیں۔

ميران كرتج من لكية بن:

برچند که یک ملاقات بداد کرده ام لیکن خوب از احوالش مطلع نیستم این قدردانم که نظریا فته مرز امظهر مسطور است واشعاراد بهم

۲- چنتان شعراص ۵

ا۔ سروآ زاد،جلداول جن ۲۳۳۔

٣-ساقى نامەدردىند،ارددىسنة١٩٣٧ء، ص٥٨٢

## مجوش فقیر ندرسیده مکر بیت" ساقی نامه" کے درمدح محدوح خود مخفتہ اعظم

میر نے ''اشعاراوہم بگوش فقیر نہ رسیدہ'' کہہ کر دردمندگی تمام شاعرانہ صلاحیتوں پر پانی
پھیردیا ہے اور بیٹا بت کردیا کہ وہ اسے غیرمقبول شاعر سے کہ میرکوان کے اشعار بھی سننے کا موقع
نہیں مل سکا۔ دردمند سنہ ۱۳۳ اور بیل آئے اور''نکات الشعرا'' کی تالیف کے وقت وہلی میں
موجود سے بھر جب میر''ساقی نامہ'' کے دس اشعار کا انتخاب دے رہے سے تو یہ لکھنے کی ضرورت
ہی کیاتھی کہ میں نے ان کے اشعار نہیں سنے۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ وہ مظہر کے شاگر داور ان کے
گروہ کے شاعر سے اور میر آنہیں معمولی شاعر ٹابت کرنا چاہتے ہتنے۔
گروہ کے شاعر سے اور میر آنہیں معمولی شاعر ٹابت کرنا چاہتے ہتنے۔

ان کے حال میں بھی میر کاوہ ی انداز قائم ہے۔ لکھتے ہیں: مددگاراز نصیر بیان میر زاجانجاناں مظہر، شنیدہ می شود کہ بنگال رفت ۔ دیگراحوالش تحقیق نمی گردد۔''ی

میرنے ان کاصرف ایک شعرا متحاب میں دیا ہے۔ حالاں کہ میرا گرچا ہے تو بہت آسانی سے ان کا کلام حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن حزین کی ادبی حیثیت کم کرنے کا بیسب سے مؤثر طریقہ تھا۔ گردیز تی نے حزین کے متعلق لکھا ہے:

"طبع ارسا داشت و در ملک سخن وری علم شاہی می افراشت " ع

یے کہ کرگردیز کی نے ۱۲۳ اشعار کا انتخاب دیا ہے۔ گردیز تی کا تذکرہ سنہ ۱۲۷ ھیں لکھا گیا۔ ظاہر ا۔ نکات الشعراجی ۱۲۳

۳۔ نصیر یان اس فرقے کے لوگوں کے کہتے ہیں جوحفرت علی کواپنا خدامائے تھے۔ میر نے پیلفظ طنز آاستعال کیا ہے۔ جس سے مظہر گردہ کے شاعر دل کے ساتھ ان کے ردیے کا اندازہ ہوتا ہے۔
۳۔ نکات الشعراج سے ۱۰۷ سے مظہر کردہ کے شاعر دل کے ساتھ ان کے ردیئے گویان، ۳۱

کہ پیقومکن نہیں کہ شاعر بالکل معمولی اور غیر اہم ہو۔ لوگوں کواس کے اشعار تک نیل سکتے ہوں اور پھر اچا بھی ایک سال میں اتی ترقی کرے کہ تذکر ہ نگار ۱۳۳۷ اشعار کا اختاب دے اور اس کے متعلق اتنی انجھی رائے کا ظہار کڑے۔

بيان:

میرنے بیان کاکوئی ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ سنہ ۱۹۲۱ اجمری ہیں گردیز کی ان کی دی غزلوں کا انتخاب چیش کرتے ہیں۔ جس کا مطلب سے ہے کہ اس وقت بیان اہم شاعر نہیں تو قابل ذکر ضرور تھے۔ گرمیر کوتو مرز اکے شاگردوں کی تعداد کم کرنی مقصود تھی۔ بیان کے بارے میں میرحسن لکھتے ہیں:

> " بخ نامه از ومشهور است بسیار خوب گفته به رباعیات ول پذیر دارد به کلامش چون تبسم گل رخال و بیانش چون قند دل بران شیرین به بنده از فکراوبسیار مخطوط است "

میر کابیتم صرف بیان ہی برنہیں ہوا بلکہ شیخ غلام احمد منتی ، بساون لال بیدار ، قلی خان حسرت وغیرہ بھی ای مظہر دشمنی کے شکار ہوئے۔

مظہر کروہ میں سب سے نمایاں یقین تھے۔ یقین کی شہرت اور مقبولیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ان پر وہ وار بھی نہیں کیے جاسکتے تھے، جو دوسرے شاعروں پر کیے گئے۔ ان پر میسر نے ایک نیااور سب سے زبر دست حربہ استعال کیا۔ خان آرزون 'جمع النفائس' میں لکھر کر کہ بعض لوگ کہتے ہیں۔ مرزاا پے شاگر دوں کو کلام دیتے ہیں۔ میرکوایک نی راہ دکھائی دی، وہ سب سے زیادہ دل برداشتہ یقین ہی سے تھے۔ اس لیے ممکن ہے'' نکات الشعرا'' کی تالیف محق مرزامظہراوریقین کی وجہ ہی ہو۔

یفین کے بارے میں بیانوا ہتھی۔جس پرلوگوں نے توجہیں دی۔ گرخان آرزوجیے ذے دارآ دی کے بیان نے کچھلوگوں کو یفین دلا دیا۔ چٹانچیسنہ ۱۱۲۵ھیں جمیداور مگ آبادی آ۔ تذکر ومیرحسن ہیں ۲۷

### " مرزاخود تخلص یقین ارشا دفرمودند <sup>4</sup>

۔ میروہ پہلے تذکرہ نگار ہیں جنہوں نے اس افواہ کوسیح ٹابت کرنے کی کوشش کی اوراس کے حق میں بہت ہے ثبوت فراہم کیے۔میرایک واقعہ ل کرتے ہیں:

از شخصے منقول است کہ بہ خانہ عطیۃ للّٰہ کہ پسرنواب عنایت اللّٰہ خان مرحوم باشد ۔ یقین نشستہ بودوی گفت از ان روز ہے کہ مرزا (مظہر) دستِ اوستادی برسرمن داشتہ است شعرمن ترقی کردہ شخص نہ کوراین مصرعہ نظامی پیش حضار مجلس باواز بلندخواند۔

شد آن مرغ کو خابی زرین نهاد حاصل او را بینه در کلاه تنگست ت

اس واقعے میں میر نے اس شخص کا نام نہیں دیا۔ جس نے بیدواقعہ سنایا۔ پھر بیدواقعہ خودا بنی جگہ ایک بے معنی می چیز ہے۔ اس شخص کا شعر پڑھنا بالکل بے موقع ہے۔ کیوں کہ بقول فرحت اللہ بیگ ''میری سجھ میں نہیں آیا کہ نظامی کے مصرع میں وہ کون می بات تھی جس سے (یقیین )'رااورا بیضہ ورکلاہ شکست' کی صورت بیدا ہوئی تھی۔ اگر مرزا مظہر کا انقال ہوگیا ہوتا یا اصلاح ترک کرنے سے یقیین کی شاعری گرگئی ہوتی یا کوئی ایسی وجہ ہوتی جس کے باعث یقیین کوشر مندہ ہونا پڑتا تو البتہ بیقے۔ باعث یقین کوشر مندہ ہونا پڑتا تو البتہ بیقے۔ باس واقعے کوصرف اس لیے پیش

كرتے بيں كريديقين كے خلاف ثبوت ہے۔

پیرمیرای گروپ کے ایک رکن شہاب الدین ٹاقب کے حوالے سے لکھتے ہیں:

''میال شہاب الدین ...قل می کرد کمن محض برائے امتحان

بخانہ اور نتم دیک غزل طرح کردم میں غزل بانفرام رسانیدم و

از و مصرعے موز ون نشد ہ۔اللہ اعلم''۔ع

۴- نكات الشعراء ١٩٠٨ ٢٠- نكات الشعراء ١٩٠٨ ا به مختن گفتار جم ۲۴۳ ۳۰ و بیاچه د یوان یقین جس ۳۸

پرمیر جسین کیم کاس شعر:

یقین کے شعروں پر ہیں برگماں بعضے کہ اُس کے تین علا ہے ہم نے بوجھا ہے گا مرزا جانجاناں کو علا ہے ہم نے بوجھا ہے گا مرزا جانجاناں کو کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس شعر میں جو بجیب وغریب کنامیہ ہے،اے صرف بخن فہم ہی بجھ کتے ہیں اوران سب دلائل ہے بڑھ کرمیر ذاتی شہادت دیتے ہیں ۔ فرماتے ہیں:
''بعد از ملاقات ایں قدر خود معلوم شد کہ ذاکقہ شعر فہی مطلق ثدارد شاید از ہمین راہ مرد مان گمانِ ناموز دنیت در حق او داشتہ باشند۔''

ان مختلف دلائل ہے میر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ، یقین جوان میں عمر ہے چھوٹے تھے، شاعر ہی نہیں تھے۔ بلکہ:

> "مرزا مظهر او را شعر گفته میدبدد وارث شعرهائ ریخته خود گردانیده" ت

اس طرح مظہر گردپ کے اس نو جوان شاعر کے قیمر مقبولیت کومیر نے گرانے کی کوشش کی۔ بعد

کے اکثر تذکرہ نگاروں نے میر ہی سے روایت کی ہے۔ میر حسن لکھتے ہیں:

''میر تقی در تذکرہ خود نوشتہ کہ مشہور چنیں است کہ مرزا مظہر تمام

دیوان گفتہ دادہ است ۔خود موزون نیست مرابقین نہ بود لیکن

مرزا رفیع سودا تومیر وسوز گوائی داد کہ روزے مایان در خانہ

انعام اللہ رفتہ برائے امتحان غز لے طرح نمود یم۔ ہر چند مبالغہ

کردیم ۔ یک مصرے موزون نکر د۔ ذا اُفتہ تحق فہی ہم نداشت ۔'' ی

ارو ۲- نکات الشعرام ۱۰۸ ۸۱ سے بیٹوظ رہے کہ یعین کے فلاف یہ سازش پورے آرزو گردپ کی تھی۔جس میں آرزو،شہاب الدین ٹاقب، سودااور میرسب بی شریک تھے۔ ۳۔ تذکرہ شعرائے اردو، می ۱۲۰

### مرزامظبراشعارخودنا مزدادمی فرمود "ك

تحکیم سیدعلی میکنا ،مر دان علی خال مبتلائے مرزاعلی لطفت، وغیرہ نے بھی اس افواہ کونقل کیا ہے۔ بعض تذكره نگاروں نے اس افواہ كاكوئى ذكر نہيں كيا۔ جن ميں عشقى يم شورش هم خوب چند ذكاتم سَر وَر الله شيفية همان في الدين الاورگر ديزي الوغيره قابل ذكر بين ليكن بعض حق گوتذكره نگارا ہے بھی ہیں جنہوں نے میر کے اس الزام کی ترمیم کی ہے۔ قدرت اللہ قاسم لکھتے ہیں۔ « محمد تقی میر در تذکره خود تلمی نموده که دیوان و سے از ان مرزائے منفرداست \_افترائے محض و كذب خالص است \_ كدازممر حسد ازومجموعه نغز سرز دراكثرغ لهابديهه بحضور سرايا سرورآ گاه رموز خفی وجلی سید فنتے علی خان حسینی دام ظلیم گفته۔ " اللہ

قدرت الله شوق في ال الفاظيس ترديدي ب:

« بعضے شعرا گمان بروہ اند که یقین شعر گفتن نمی دانست \_ مرزا مظهر اوراشعر گفته می دادیمحض خطااست \_ فامادراشعارش اکثر اصلاح استاد بیشتر است - چیز ہے مضا نقه ندارد \_ " سا

ا\_وستورالفصاحت ، ال ١٨ ۲ \_ فکشن آن ، ورق ، ۱۱۵ قلمی (رامیور) ٣ \_ تذكر عشق ٢٠١٨ ما تكروفلم، ولي يو نيورشي الابسريري ٣ يمشن بندر من ١٨٥ ٣ \_عيارالشعرا، مأنكر وفلم ۵\_تذكره شورش مأتكروفلم ٤ ـ تذكره شعرا، مأتكر دفلم دلي يورش ٨ \_ محشن بيخار من ٢٣٣ •الطبقات الشعرا بهند بص ١٩١ ٩ يخن شعراء س ٨٧٥ اا ـ تذكره ريخته گويان هن ۱۲۶ ۱۲\_مجموعه نغز ،جلدس ۳۵۵

١٣ ـ طبقات الشعراورق ٦٤ ـ ٦٧ ب قلمي نسخه كت خانه آصغه

ز بان آوران از مضامین تاز ه رنگین اشعارش خور ده \_ا نکاری نمو دند و سخنوران از معانی تاز ه وخوش آئین کلامش متحیرشده به بجانب مرزامظیر منسوب می کردند به مسرت افزایص ۱۷۹ لطف یہ ہے کہ میر نے مختف شہادتیں دے کر بیٹا بت کردیا کہ یقین کا پورا دیوان مظہر کا کہا ہوا تھا اوروہ خودا کیے مصرع بھی موزوں نہیں کر سے تھے۔لیکن میر پچھا یسے نشانات بھی چھوڑ گئے ہیں جن سے صاف بتا چاتا ہے کہ وہ صرف یقین کی مقبولیت سے دل برداشتہ ہیں اور ان کی شہرت کوختم کرنے کے لیے مختلف سہارے لے رہے ہیں۔واقعات اور حالات لکھنے میں میر پچھوڑیا دہ ایمان دار بھی نہیں ہیں۔وہ موقع کی مناسبت سے پچھوا قعات کی اختر اع بھی کر لیتے ہیں جس کی بیشتر مثالیں''ذکر میر''اور''فیض میر'' میں ملتی ہیں۔

نَّاراحمه فاروتي لَكُفَّة بين:

"پہریمکن بھی نہیں کہ اتنا کم من بچہ درولیش کے صوفیانہ اقوال کو اس طرح پیش کرسکے کہ تقریباً چالیس سال کے بعد جب وہ اپنی سوائح عمری لکھنے بیٹھے تو انہیں من وعن نقل کرد ہے۔ میراا بنا خیال ہے کہ سارے واقعات میر کے اپنے ذہن کی اختر اع خیال ہے کہ سارے واقعات میر کے اپنے ذہن کی اختر اع ہے۔ ممکن ہے کہ خارج میں احسان اللہ اور بایز بیروغیرہ کا وجود رہا ہو۔ کین اس سے جو ملفوظات روایت کیے گئے ہیں ، ان کا

بیشتر حصہ جعلی اوراختر اعی ہے' ہے

مختصریہ ہے کہ میرنے یقین کے ترجے میں جبنے واقعات لکھے ہیں، وہ سب اختر اع محض ہیں۔
کیوں کہا کیہ طرف میرانہیں شاعر بھی شلیم ہی نہیں کرتے اور دوسری طرف ان کو تذکر ہے میں اتنی
اہمیت دیتے ہیں کہ ڈھائی صفح پران کا ذکر کرتے ہیں۔ جب کہ در داور تاباں کے علاوہ (جن کا
ذکر ڈیڑھ صفح پر کیا ہے ) ہمرشاعر کا ذکر صرف جند سطور میں کیا ہے۔ اگر یقین واقعی اسنے معمولی
شاعر تصاور کوئی او بی یا ذاتی مخاصمت در میان نہیں تھی توان کا ذکر بھی مختصر الفاظ میں کیا جا سکتا تھا۔
شاعر تصاور کوئی او بی یا ذاتی مخاصمت در میان نہیں تھی توان کا ذکر بھی مختصر الفاظ میں کیا جا سکتا تھا۔
جب ایک شخص کے بارے میں سے ثابت ہوجائے کہ وہ وہ نکار ہی نہیں اور پھر سے کہا جائے
کہ اس کے فن میں بہت سے نقائص ہیں تو ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ میر نے بی ثابت کرنے کی
کوشش کی ہے کہ یقین ایک مصرع تک موز وں نہیں کرسکتے ہیں اور پھر فر ماتے ہیں:

'' جمعے براین اتفاق دارند کہ شاعری او خالی از نقص نہیں۔'' نے

٢- فكات الشعراء ص ٨٢ ١٠٠

ا۔ میرکی آپ بی بی ا

میر کے ابتدائی بیانات کی روشنی میں یہ بات کتنی عجیب لگتی ہے۔صرف میمی نہیں بلکہ میروہ تمام اعتراضات یقین برکرتے ہیں جوا کیک شاعراورصرف شاعر بر کیے جاسکتے ہیں ، یقین کا ایک شعرہے:

> کیا بدن ہوگا کہ جس کے کھولتے جامہ کے بند برگ گل کی طرح ہر ناخن معطر ہوگیا

> > ميران يرسرة كالزام لكاتي بين فرماتي بين:

"فضعریقین لفظاً لفظاً متبدل آنند رامخلص است که گذشت-طرفه تراین که آن بهم درسلیقه سرقه بکه بوده است - خداداند که این معنی دراصل از کیست مشعر این است - ناخن تمام گشت معطر چون برگ گل بند قبائے کیست که دامی کنیم ما

اس حقیقت ہے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ ایک شعر دوسرے شعر کا ترجمہ ہے۔لیکن میہ کہنا بہت مشکل ہے کہ شعر پہلے کس نے کہا تھا۔

شورش کا بیان ہے کہ"میرا ساعیل سمند تحفے کے طور پریفتین کا شعر بہت پہلے لائے تھے"اورا تندرا مخلص نے بہت بعد میں کہا ہے۔"

لیکن اگرہم یفرض کرلیں کہ یقین نے بعد میں کہاہے۔ تب بھی کیاحرج ہے۔ میرنے خود بہت سے فاری اشعار کاتر جمہ کیا ہے یا خودان کے الفاظ میں سرقہ کیا ہے۔

مجھی زائن شفیق نے میر کے لگائے ہوئے اس الزام پر تفصیلی بحث کر کے ثابت کیا ہے کہ

"این گنابیست کهورشهرشانیز کنند-"

میر، یقین پر برمکن الزام لگاتے ہیں۔ پہلے تو ٹابت کرتے ہیں کہ وہ شاعر بی نہیں۔ ایک مصر عدیمی موزوں نہیں کر سکتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یقین کی شاعری نقص سے خالی نہیں اور آخر ہیں ان پر سرقے کا الزام لگا جاتے ہیں۔ اس الزام تر اٹنی کے متعلق فرحت اللہ بیک کا خیال ہے کہ میر نے یعین کو (اس ملاقات میں جس کا انہوں نے '' ذکات الشعرا'' میں ذکر کیا ہے ) کچھا شعار سنائے ہوں اے نکات الشعرائی سے متعلق شعار سنائے ہوں اور نکات الشعرائی سے متعلق شعار سنائے ہوں اور نکات الشعرائی سے کہ میں اس کے مقار سنائے ہوں اور نکات الشعرائی سے متعلق شعرائی سے کہ میں اور اس میں در کر کیا ہے کہ میں انہوں نے کر م شورش ما کر دللم سے جنستان شعرائی سے متعلق شعرائی سے متعلق سے جنستان شعرائی سے متعلق سے متعلق س

ے ،ان کے کسی شعر کی تعریف نہ کی ہوگی جو یقین کو کم فہم کھہرا کرصلوا تیس سنانے پراتر آئے یا

فرحت صاحب کی بات پھے مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ کیوں کہ اگر صرف ذاتی مخاصمت تک کی بات ہوتی آر مرف زاتی مخاصمت تک کی بات ہوتی تو میرانہیں بھی برا بھلا کہد دیتے۔ جیسے حاتم اور خاکسار وغیر ہ کو کہا ہے۔ اس طرح سازشی انداز اختیار کر کے ایک فنکار کے فن پرڈا کہ ندڈ الیے۔

دراصل مظہرویقین دشنی میں میرسب کھ کرسے ہیں۔میرنے ''نکات الشعرا'' میں صرف دو چارشعرا کی ہے حدتعریف کی ہے اور باتی سب کو برا بھلا کہا ہے۔ان کے اس رویے کے بارے میں شورش لکھتے ہیں:

'' درتذ کر ہُ خودہم عصر خودرا پائے الزام کشیدہ واکثر سے را ہجونمودہ گربعضاعز ہ کہ از ومر بوط بودند، آنرامحفوظ داشتند ۔'' '' بعضاعز ہ'' میں صرف ان لوگوں کا شار ہے جو خان آرز و کے شاگر دہیں یا میر کے ان سے گہرے مراسم ہیں ۔

شورش مرزامظهر کے بارے میں لکھتے ہیں:
" از شاہ تا گدا بدر دولت می روند
و اکثر مردم رشک از شاگردان می بریم"

ظاہر ہے کہ شورش کی''مردم' سے مراد میراوران کے ماتھیوں سے ہے۔ کیوں کہ انہیں احساس تھا

کہ میر ، مظہر کے شاگر دول سے حسد کرتے ہیں۔ یقین کے ترجے میں انہوں نے میر کے الزامات

کے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ قدرت اللہ قاسم ، فتح علی حسین گردیز تی اور شفیق وغیرہ نے بھی

''نکات الشعرا'' کے بارے میں اسی شم کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ میر نے اگر چیملی طور پر آرزو

گروہ کا ماتھ دیا ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ ذہنی اعتبارے مخالف گروہ کے ماتھ سے یہ کہ وجہ

ہے کہ ان کے کلام میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جومظہر گروہ کی خصوصیات تھیں۔ یہ خصوصیات میر

کے ہاتھوں تھریں اور چیکیں۔ انہیں خصوصیات نے میر کے مرپر بقائے دوام کا تاج رکھا۔

اد بیان یقین ہی ہی۔

۲- غلام حسین شورش منذ کرهٔ شورش مرتبه ذا کنرمحمودالهی بکهنو ۴۸ ۱۹۸ م ۹۸ م

## ميراورانعام اللدخال يقيس

میر کے جوال مرگ معاصرین میں دونام بطور خاص قابل ذکر ہیں، ایک میر عبدائحی تابال اور دومر سے انعام اللہ خال یقیق ۔ تابال شاہ حاتم کے شاگر دہتے ۔ وہ اپنے حسن فکر اور حسن تابال اور دومر سے انعام اللہ خال یقیق ۔ تابال شاہ حاتم کے شاگر دہتے ۔ میر صاحب کے الفاظ میں ''تا حال در فرقہ شعرا ہجوا و شاعر خوش ظاہرا زمکمن بطون عدم بعر صر نظہور جلو ہگر نشد ہ' ان کی شاعر ی کے بارے میں بھی میر صاحب کی را سے بظاہر متوازی ہی معلوم ہوتی ہے ۔ فرماتے ہیں: ہر چند عرصة خون او ہمیں در لفظ ہا ہے گل و بلیل تمام است، امابسیار بر تکینی می گفت' اس پر مستز ادان کا سے عرصة خون او ہمیں در لفظ ہا ہے گل و بلیل تمام است، امابسیار بر تکینی می گفت' اس پر مستز ادان کا سے معترض ہیں کہ '' نسبت بشعر اواستاد اور ارتب شاگر دی او نبود' ۔ ذاتی سطح پر میر صاحب اس کے بھی معترض ہیں کہ '' بافقیر یک صفا ہ داشت' کیکن صدق وصفا کی اس کیفیت کے باوجود اس کے مزائ کی بھی اپنار تگ دکھا کے بغیر ندرہ تکی جس کا شوت خودا نہی کے اس بیان سے ملا ہے کہ '' از چند ب سب کم اختلاطی ایں بچے مدال کدور تے بیمیاں آمدہ بودہ اجلش مہلت تداد کہ تلافیش کردہ آید ۔ اگر سب کم اختلاطی ایں بچے مدال کدور تے بیمیاں آمدہ بودہ اجلش مہلت تداد کہ تلافیش کردہ آید ۔ اگر سلط کو برقر ادر کھنے کی مخوائش ہی نہیں جھوڑی سنائل کے اس بیال میں اسلے کو برقر ادر کھنے کی مخوائش ہی نہیں جھوڑی سے ذیادہ اہمیت نہیں رکھا کیوں کہ اجل نے اس سلط کو برقر ادر کھنے کی مخوائش ہی نہیں جھوڑی سے ذیادہ اہمیت نہیں رکھا کیوں کہ اجل نے اس سلط کو برقر ادر کھنے کی مخوائش ہی نہیں جھوڑی

تھی۔معتبر شواہد کے مطابق تاباں الااا ھر ۴۸ کاء اور ۱۷۵ ھر ۵۴ اا کے درمیان کسی وقت وفات یا چکے تھے۔

انعام الله خاں یقیس مرزا مظہر جانجاناں کے سربرآ وردہ شاگردوں میں شارہوتے تھے۔ان کا انقال'' نکات الشعرا'' کی تالیف کے تقریباً جارسال بعد ۱۲۹۹ ھرے ۵ اوسی ہوا۔ سرسری اندازے کے مطابق اس وقت ان کی عمرتمیں سال سے متجاوز نہتھی۔اس کم سی کے باوجود انھوں نے اپنے انقال سے برسوں پہلے بحثیت شاعر جوشہرت ومقبولیت حاصل کر لی تھی اور مرزا مظبر جیسے استاد کے منظور نظر بن کروہ جس درجہ امتیاز پر فائز ہو چکے تھے، وہ ان کے کسی بھی معاصر کے لیے باعثِ رشک ہوسکتا تھا۔ تذکرہ نگاروں کے بیان کے مطابق الحظے مزاج میں''میرزامنٹی'' کی جو کیفیت پائی جاتی تھی،اس میں اِن اوصاف ِ ذاتی کے علاوہ بعض فضائلِ اضافی کا بھی حتیہ تھا۔ان کے نانا نواب حمیدالدین خال اورنگ زیب عالم گیر کے انتہائی معتدامیروں میں ہے تھے۔اس کے بعد بہادرشاہِ اول اورمحمہ شاہ کے دور حکومت میں بھی وہ اعتاد و اقتدار کے اعلیٰ مناصب برمتمکن رہے تھے۔خودان کے والدیشنج محمد اظہر مخاطب بہنواب اظہرالدین خال بھی شاہی متصبد اراورخان بہاوراورمبارک جنگ کے خطابات سے سرفراز تھے۔اس اعتبار سے یقین کا شار دہلی کے امیر زادوں میں ہوتا تھا۔ دوسری طرف ان کے استادمر زامظیر جن جار بزرگوں ہے بیت تنے، ان میں ہے ایک کا سلسلہ صرف ایک واسطے سے یقیں کے بردادا شنخ عبدالاحد معروف بہشاہ وحدت تخلص بگل تک اور ہاتی تین کا شاہ وحدت کے بڑے بھائی شخ محم معصوم تک منتبی ہوتا تھااور بدونوں بھائی حضرت شاہ مجد والف ٹانی سر ہندی کے یوتے تھے۔اس نبعت کی بنا پر یقیس مرزا صاحب اور دوسرے ارادت مندول کی نگاہ میں جس تعظیم وتکریم کے مستحق قرار پاے ہوں گے،اس کا انداز وبھی بخو بی کیا جاسکتا ہے۔فلاہر ہے کہ ایسا کو کی شخص اگراہے کسی ہم پیشہ وہم مشرب معاصر کونگاہ میں نہ لائے اور اسے وہ عزت وہ احتر ام نہ دے جس کا وہ بہزعم خود حقدار وخواستگار ہوتو ہے کوئی جیرت کی ہات نہیں۔ میرصاحب اور یقین کے باہمی تعلقات کامعاملہ بجواى سم كأتعاب

یقین کی' برزرگ زادگی وشرافت و نجابت' کا میر صاحب کوبھی اعتراف ہے۔ سر ہند

کے سفر کے دوران وہ ان کے داداشخ محمد تقی ہے بھی ملا قات کر بچے ہے ادران کے طرز تپاک اور
حسن سلوک ہے بے حدم تاثر ہتھے۔لیکن ایک عام انسان اور شاعر کی حیثیت ہے یقین کی شخصیت
ان کی نز دیک سی اعتبار ہے لائق شخصین و شایستہ آفریں نہ تھی۔ اس سلسلے میں ایکے مشاہدات و اعتراضات کو بہنفصیل ذیل جارشقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

(۱) "مردمان ی گفتند که مرزامظهر او راشعر گفته می دید و وارثِ شعر باے ریختهٔ خودگردانیده-از تبول کردنِ این معنی بنده را خنده می آید که بهمه چیز بدوارث می رسدالاشعرمثلاً (اگر) کے برشعر پیدر خودیا برمضمونِ اومتصرف شود، بهمه کس اوراوز دخوا بهندگفت تا بدشعرِ استاد چه رسد" -

(۲)''بر پروپوہے چندے کہ ہافتہ است کہ مادشانیز می توانیم ہافت، ایں قدر برخود چیدہ است کہ رعونے فرعون پیشِ اوپشے دست برز بین می گزارد''۔

(۳) بعداز ملاقات این قدرخودمعلوم شد که ذائقهٔ شعرفهمی مطلق ندارد به شاید از جمیس راه مرد مان گمان ناموز و نیت در دی او داشته باشند'' به

(٣) " جمع براين اتفاق دارند كه شاعرى القيني نيست چرا كه شاعراين تتم كم فهم نباشد " \_

میرکا پہلا الزام یا دعویٰ ہے ہے کہ بعض اشخاص کے بقول یقین خود شاعر نہ تھے، مرزا مظہر انہیں شعر کہہ کر دے دیا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنا تمام اردو کلام انہیں عطا کر دیا تھا۔ اگر چہ میرصاحب نے بظاہراس بات کو تبول کرنے میں تامل کا اظہار فر مایا ہے لیکن انداز بیان ایسا اختیار کیا ہے جس سے بیم تبادر ہوتا ہے کہ فی الواقع ان کا خیال بھی یہی ہے۔ بعد کے تذکرہ نگاروں میں میرحسن نے اسی روایت کو اس طرح دہرایا ہے:

"میرتقی در تذکرهٔ خودنوشته که مشهور چنین است که میرزا مظهرتمام دیوان گفته داده است، خودموزون نیست مرایقین نبودلیکن مرزار نیع ومیرسوز سلمهاالله گوایی دادند که روز می مایال درخانهٔ انعام الله رفته برا مامتحال غز لے طرح نمودیم، ہرچند مبالغه کردیم، یک معرع موزوں نه کرد۔ ذاکفته بخن فنهم جم عداشت۔ دالله اعلم' ( تذکره شعراے اردو، طبع جدید، ۱۹۴۰ء، ص ۲۰۱)

بظاہریہ پورابیان تذکرہ میرے ماخوذ معلوم ہوتا ہے کین میرصاحب کے ہاں سودااورسوز کی گوائی کا مطلقا کوئی حوالہ موجود نہیں جمکن ہے کہ میرحسن کے سامنے" نکات الشعرا" کا کوئی مختلف فیانسخہ رہا ہو۔ایک امکان یہ بھی ہے" مرابقین نہ بود" کا مرجع خودا نہی کی ذات ہواورانہوں نے سودااور سوز سے خود براہ راست اس امرکی تقدیقی کی ہو۔ بہر دوصورت یہ کواہیاں میرصاحب کے بیان براضانے کی حیثیت رکھتی ہیں۔

اس افواہ کے تیسرے اہم ناقل مصحی ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ ' بقول بعضے ہمہ کلامش محفظہ مرزاست'' مصحی ، یقین کے انقال کے بندرہ سولہ برس بعد دبلی پنچے تھے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ افواہ ای زمانے میں نی ہوگ ممکن ہے کہ اس کے ناقل خود میر صاحب یا ان کے بعض ہم خیال احباب ہوں ، اس لیے اسے نکات الشعراکی روایت سے ملیحہ و نہیں رکھا جاسکتا۔ میر صاحب کے باق دوہم عصر تذکرہ نگارسید فتح علی گردین کی اور قائم چا ند پوری جو یقین سے ذاتی صاحب کے باق دوہم عصر تذکرہ نگارسید فتح علی گردین کا اظہار نہیں کرتے بلکہ انہیں بلند خیال و ماحب طرز شاعر قرار دیتے ہیں اور ان کے کلام کے ' شیوع و قبول' کے معترف ہیں۔ قدرت صاحب طرز شاعرقرار دیتے ہیں اور ان کے کلام کے ' شیوع و قبول' کے معترف ہیں۔ قدرت اللہ شوق جن کے کہ ناظہار نہیں تیار ہو چکا تھا، مالٹہ شوق جن کے تذکرے ' طبقات الشعرا' کا نقشِ اول ۱۱۸۸ اھر 20 کے اء میں تیار ہو چکا تھا، عالبًا پہلے محفی ہیں۔ قبیر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: عالبًا پہلے محفی ہیں۔ خوق ہیں۔ نالبًا پہلے محفی ہیں۔ نظرا نے میں صاحب کے اس بیان کو 'خطاے محفل' نے تعبیر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: عالبًا پہلے محفی ہیں۔ نظر اسے میں صاحب کے اس بیان کو 'خطاے محفل' نے تعبیر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: عالبًا پہلے محفی ہیں۔ نظر اسے میں صاحب کے اس بیان کو 'خطاے محفل' نے تعبیر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: عالبًا پہلے محفی ہیں۔ نظر اسے میں صاحب کے اس بیان کو 'خطاے محفل' نے تعبیر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"بعضے شعرا گمال بردہ اند کہ یقیس شعر گفتن نمی دانست، میرزا مظہراد راشعر گفته می داد، محض خطاست - فامنا دراشعارش اکثر اصلاح استاد بیشتر است، چند ہے مضا گفته ندارد - مشقی سخن او بیایہ استادی رسیدہ بود - " (طبقات الشعرا، مرتبہ نثاراحمہ فارد قی، مطبوعہ لا ہور، ۱۹۲۸ء، ص کے) عیم قدرت الله قاسم نے بھی ای واؤق کے ساتھ میر صاحب کے متذکر و بالا خیال کی تردید کی ہے کہتے ہیں:

""آل كمشاعر بنظير ، محمد نقى مير در تذكر هٔ خود تلمى نموده كه ديوان و ساز آن مرزا مغفوراست ، افترا محفن وكذب خالص است كه از ممر حسد از و سرز د ساكثر غزل بإبديه ، بحضور سرا با سرور آگاور موزخفی و جلی سيد فتح علی سينی دام ظلهم گفته " سر ( مجموعهٔ نغز ، مرتبه پروفيسر محمود شيرانی ، طبع لا بهور ، ۱۹۳۳ ه ، جلد دوم ، ص نغز ، مرتبه پروفيسر محمود شيرانی ، طبع لا بهور ، ۱۹۳۳ ه ، جلد دوم ، ص

شوق اور قاسم کے علاوہ'' جمنستانِ شعرا'' کے مولف لجھمی نرائن شفیق اور تگ آبادی اورصاحب''رموزالشعرا''میرغلام حسین شورش عظیم آبادی نے بھی میرصاحب کے اس سلسلے کے تمام بیانات کی بورے شدومہ اور خاصی تفصیل کے ساتھ تر دیدی ہے۔ شفیق کا تذکرہ شوق کے تذکرے سے تیرہ چودہ سال قبل اور قاسم کے تذکرے ہے کم دبیش چھیالیس برس پہلے ۵ کا اھر ٦٢ \_١٢ كاء ميں يعني مير كے تذكرے كے صرف دى سال بعد مرتب ہو چكا تھاليكن وہ يقين كے ز بردست ارادت مندوں میں سے تھے، ختی کہ ای عقیدت و ارادت کی بنا پریفین کی ہرغز ل پر غزل کہدکرانہوں نے ایک مکمل دیوان بھی مرتب کیا تھا،اس لیے ان کے بیانات ہے طرفداری کے شاہے کی بنا پرصرف نظر کیا جاسکتا ہے لیکن شورش کی تحریراس فتم کے کسی شیبے کی زومیں نہیں آتی ۔ انہوں نے اپنے مشاہدات کے اظہار میں جذیا تیت اور خیال آرائی کو در کنار رکھتے ہوئے عموماً دلائل وشواہد سے کام لیا ہے۔ان کابیان ہے کہ یقین کے خواجہ تاش میرمحمہ باقر حزیں نے ان کے دیوان کے جواب میں ایک مکمل دیوان مرتب کیا تھا۔ اگریفین کا دیوان واقعی میرزا مظہر کا عطیہ ہوتا تو جزیں غزل درغزل اس کا جواب لکھنے اور اس طرح اپنے استادیجتر م کے مقابل آنے کی جسارت ندكرتے مورش كاصل الفاظ حب ذيل بين:

"اگر مرزا (مظبر) یقین را دیوان گفته می داد، میر باقرحزین

جواب دیوان میاں یقین نمی گفتند، چرا کدمیر باقرحزیں بے ادب نبود تدکہ جواب دیوان استادی گفتند۔ ایں غلط است کہ مرزام گفت دیوان بنام یقین رواج دادہ۔وآل دیوان امحال موجوداست کدمیر باقرحزیں درجواب گفته اعرائے

شورش کے علاوہ ابوالحن امر اللہ الہ آبادی مولفِ تذکرہ مسرت افزا کا ایک بیان بھی یقین کی شعر کوئی کے علاوہ ابوالحن امر اللہ الہ آبادی مولفِ تذکرہ مسرت افزا کا ایک بیان بھی یقین کی شعر کوئی کے سلسلے میں بطور شہادت پیش کیا جاسکتا ہے۔ برکت اللہ قریس بناری کے حال میں لکھتے ہیں:

"به شاهجهان آباد رفته ... باسخنوران قری شده و از برکتِ صحبت شان دائقه بخن گوئی یا فته خصوصی بدانعام الله فال یقیس سالها بهم نشیل گشته \_خودی گفت کدروز \_انعام الله فال یقیس سالها بهم نشیل گشته \_خودی گفت کدروز \_انعام الله فال یقیس این غزل گفت کداز شاخری خواند و می گفت کداز شاعران زمانه کیست کدر مقابل این غزل غز لے بگویدودری میدان مردانه بیوید -غزل اینست:

جہاں دل مم ہوے وال کون جاسکتا ہے کیا قدرت خبر ان بوسفوں کی کون لاسکتا ہے کیا قدرت من غزل گفتہ در ہمان مجلس کہ معرکہ طبع آز مائی بود، خواندم و قرین تحسین سخنورال گردیدم''۔

(مسرت افزا بخطوطه خدا بخش لائبریری، پیشهٔ ۹۰۹)

یفین کی موزوں طبعی اگر فی الواقع مشکوک ہوتی تو حزیں جو بقول خودان کے ہم صحبت اور ہم طرح رہے ہے ماعراند تفاخراور مبارز طبی اور ہم طرح رہ نے متھے ،اس سے ناوا تف نہ ہوتے اور اس طرح ان کے شاعراند تفاخراور مبارز طبی کا تذکرہ نہ کرتے۔

بدواقعہ بھی کہ شاہ جاتم نے جن کا شاراستادان عصر میں ہوتا تھا، یقین کی زمینوں میں کم

ے کم آٹھ غزلیں کہی ہیں اور ان میں ہے قدیم ترین غزل ۱۵۱۱ھر، ۲۳۔ ۲۳۱ء کی کہی ہوئی ہے،
میر صاحب کے الزام کے خلاف ایک متحکم دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ای طرح مرز اسودانے بھی
یقین کے ایک مصرع ''کیا کام کیادل نے ، دیوانے کو کیا کہے' ایک مختس میں بطور ترجیع تضمین کیا
ہے اور مقطعے میں والہانہ انداز میں اس کی برجشگی کی داد دی ہے۔ اگریقین اصلاً شاعر نہ ہوتے تو
سودا ان کے ایک مصرعے پر ہرگز اس قدر توجہ صرف نہ کرتے اور مقطعے میں اس کے پہم ورد کا
تذکرہ کرے اس کی اہمیت نہ بردھاتے۔

میرصاحب کا دوسراالزام یقین کے اپنی شاعری پر دعونت کی حد تک پہنچے ہوئے نفاخر
سے متعلق ہے۔ اس اعتراف کے باوجود کہ'' بابندہ ہم آشنائی سرسری دارد'' اس سلسلے میں میر
صاحب کا یہ جار ہانہ تبھرہ کہ'' رعونت فرعون پیش اوپشت دست برزمین می گزارد''خودان کے دل
کے چورکوظا ہر کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یقین کی بے دماغی و کج کلا ہی میر صاحب سے بھی بچھ
برھی ہوئی تھی اور میر صاحب برابر کی اس چوٹ کوآسائی سے برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔
ان کا یہ بیان اس کیفیت کے رق<sup>ع</sup>مل ہے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ شورش نے اس سلسلے میں ایک واقع نقل کر کے میر صاحب کے وارکوخود انھی کی طرف لیٹ دیا ہے۔ سکھتے ہیں:

"میاں اصامت خان ثابت...گفتند که شخصے تقی نام شاعر در در سیال اصاب با بیاده می رفته شاه قدرت الله قدرت تخلص بمشیر در شرخ می رفته شاه قدرت الله قدرت تخلص بمشیر زادهٔ میرشم الدین نقیر غفرله براحوال اور تم نموده بررته خودسوار کرده چهار منزل آورده - درا شاے راه شاعر مذکوراز راه غرور باشاه موصوف یک حرف نه گفته - بجاست که رخونت فرعون باشاه موسوف یک حرف نه گفته - بجاست که رخونت فرعون باشاه قدرت الله بخن می گزارد - اگر ذائقهٔ شعر بنجی می داشت، از شاه قدرت الله بخن می آمد - " ( تذکرهٔ شورش ، مرتبه پروفیسر شاه قدرت الله بخن می آمد - " ( تذکرهٔ شورش ، مرتبه پروفیسر محمود اللی به مطبوع کهنو به مطبوع مطبوع مراح ۸ ( تدکرهٔ شورش ، مرتبه پروفیسر محمود اللی به مطبوع کهنو به مطبوع می ۱۹۸۸ می داشت )

'' ذا کھی شعر نبی ''کاتعلق میر صاحب کے تیسر ہے الزام ہے ہے۔ بیالزام انہوں نے ذاتی تجربے

کی بنیاد پر عا کدکیا ہے۔ قر ائن سے انداز ہ ہوتا ہے کہ یہ جر بداس اعتبار سے تکی رہا ہوگا کہ یقین نے متذكرہ ملاقات كے دوران ميرصاحب كے اشعارين كرياتو مطلقاً خاموشی اختيار كرلی ہوگی يااس طرح ان کی دادنہ دی ہوگی جس کی میر صاحب اپنے کسی مخاطب سے تو قع رکھتے تھے یا جوان کے نزدیک کی شخص کوناطب میج تصور کرنے کامعیار ہی ہوگا۔ بیمعالمدایک نشست میں سنا ہے گئے متعدداشعاريس سے كى ايك شعر سے بھى متعلق ہوسكتا ہے جومير صاحب كى نظر ميں نہايت ارفع و اعلی ہواوریقین نے اے ایک عامیانہ یا مبتذل شعر سمجھ کرنظرانداز کر دیا ہو۔ بہر صورت یقین کی ر عونت مزاج پرتبعرے کے فور أبعداس تجربے كاحوالہ بھى يہى ظاہر كرتا ہے كداس كے پس پشت وہ مخصوص ذہنی کیفیت کارفر ماہے جو تریف کے خلاف برسم کے تربے کے استعال کو جائز جھتی ہے۔ '' ذا لَقَهُ شعرُنبی'' کے میننہ فقدان کے نتیج میں عوام کے' 'گمان ناموز ونیت'' کاذکر بھی یہاں بظاہر خمنی طور پر شامل بیان کرلیا گیا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہی وہ نکتہ ہے جومیر صاحب كااصل مركز گفتگو ہے اور جس يروه اينے قاري كي توجه بطور خاص مركوز ركھنا جاہتے ہيں۔ان كا مقصدصرف اورصرف بہی معلوم ہوتا ہے کہ مختلف دلائل سے بیٹا بت کردیا جائے کہ یقین شعر کہنے يرقادرند تھے۔اى سلسلے ميں انہوں نے بلاتامل مياں شہاب الدين ٹاقب كى گوائى قبول كرلى ب عالا تكه ثا قب كے بارے ميں خودانبيں كامشاہرہ ہے كە' در ہمہ چيز دست داردو چي نمي داند''۔ الزامات كى چوتھى شق'' شاعري اديقينى نيست'' كواس گفتگو كاماحصل كہا جاسكتا ہے۔ حالانکہ میرصاحب نے یہاں بھی ذہے داری باخبر حضرات کی ایک جماعت پرڈالی ہے لیکن واقعہ یمی معلوم ہوتا ہے کہ بیان کی ذاتی راے ہے۔ان کے یا ہے کا کوئی اور شخص بظاہراس معالمے میں ان كالهم نوانہ تھا۔جولوگ ان كے ہم خيال ياان سے متفق تھے د ويا توشہاب الدين ثاقب جيے كم تر درجے کے شاعر تھے یا وہ سادہ ول عوام وخواص تھے جو ہرروایت کو بلاتامل قبول کر لیتے ہیں اور ور بانتِ حقیقت کے لیے اس کی تہ تک چینج کی ضرورت محسوں نہیں کرتے۔ میرحس نے اپنے تذکرے میں میرصاحب کے الزامات نقل کرنے کے بعد" واللہ اعلم ۔ باشد، ماراازیں چہکار" لکھ کرای رجمان میا طریقِ کارکی نمائندگی کی ہے۔

ترجمۂ احوال کے بعد انتخاب کلام کے تحت بھی میر صاحب نے یقین کی شاعری کو ہدف بلامت بنانے میں اپنی حد تک کوئی کرنہیں چھوڑی ہے۔ یقین کی ''میر زامنٹی' اور بے د ماغی نے ان کی انایا احساس برتری پر جوضر ب لگائی تھی ،اس کی شد ت کا اندازہ یقین کے ایک شعر کے متعلق ان کے اس بیان ہے کیا جاسکتا ہے کہ '' فقیر نیز کی شعر دارد قریب بہمیں معنی و بداعتقادِ خود بمراتب ازیں شعر بہتر'' ۔ یہاں انہوں نے اپنے نزد یک سب سے کاری واریقین پر سرتے کا الزام عائد کرے کیا ہے۔ ان کے ایک شعر:

کیابدن ہوگا کہ جس کے کھولتے جائے ہے بند برگ بگل کی طرح ہرناخن معظر ہو گیا پر تبھرہ کرتے ہوئے کیسے ہیں:

"اگرچه اکشرشاعران ریخته را مبتدل بندی افته ام، مبتدل می گویند و توارد می نامند ... لیکن شعر یقین لفظ الفظ مبتدل را به آنند را مخلص است ... طرفه تر این که آن جم در سلیقهٔ سرقه یکه بوده است ... خدا داند که این معنی در اصل از کیست شعر اینست :

اخن تمام گشت معظر چوبرگ گل بند قباے کیست کدوامی کنیم ما... " " (ض ۸۴)

چول کہ میر صاحب کے لیے یہ طے کرنا د شوار تھا کہ ان د د نوں اشعار میں سے مقدم کون ہو اور موقر کون ، اس لیے انہوں نے بہ نظر احتیاط رائے آئند رام مخلق کو بھی سار قیمن کے زمرے میں شامل کر کے بالواسط طور پراس قیاس آرائی کے لیے راہ بموار کردی کہ ان دونوں نے یہ صنمون کسی قدیم تر شاعر ان ریخت را معمون کسی معتبر شاعر ان ریخت را معتبر شاعر ان ریخت را معتبر نام کم معرشعرا کو مبتدل بندیا فت ام' ان کے اس عند نے کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے بیشتر پیش رواور ہم عصر شعرا کو مبتدل گویوں یعنی دوسروں کے مضامین و مطالب سے اپنی دکانِ تخن سجانے والوں میں شار کرتے سے بنظر غورد کم ماجائے تو یہ بات میر زامظہر جانجاناں تک پینچی ہے کیوں کہ میر صاحب کے بقول یقین کا تمام کلام میر زاصاحب موصوف ہی کا عطیہ ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ مبتدل گوئی یا مرتب کے کہام میں اساتذ کو فاری کے مرتب کے مرتب کے مرتب کے مرتب کے کہام میں اساتذ کو فاری کے مرتب کے مرتب کا یہ یہ دوش خود میر صاحب کو بے حد عزیز برتھی ، چنانچان کے کلام میں اساتذ کو فاری کے مرتب کے مرتب کے کہ یہ دوش خود میر صاحب کو بے حد عزیز برتھی ، چنانچان کے کلام میں اساتذ کو فاری کے مرتب کے کہا میں اساتذ کو فاری کے مرتب کے کہ یہ دوش خود میر صاحب کو بے حد عزیز برتھی ، چنانچان کے کلام میں اساتذ کو فاری کے مرتب کے کہ یہ دوش خود میر صاحب کو بے حد عزیز برتھی ، چنانچان کے کلام میں اساتذ کو فاری کے کہ یہ دوش خود میر صاحب کو بے حد عزیز برتھی ، چنانچان کے کلام میں اساتذ کو فاری کے

اشعارے اخذ اور استفادے کی صدیا مثالیں موجود ہیں۔ انتہایہ ہے کہ مندرجۂ بالا اقتباس میں انہوں نے یقین پرجس مضمون سے سرقے کاالزام عائد کیا ہے، وہ بعینہ ان کی ایک غزل کے اس شعریں بھی موجود ہے:

اس گل ترکی تبائے کہیں کھولے تھے بند رنگوں گلبرک کے ناخن ہے معظر اپنا یہ معظر اپنا ہے۔ میر جو الفاظ کے درو بست کے اعتبار سے مخلص اور یقین دونوں کے اشعار سے بست ترہے میر صاحب کے دیوان ہوم کی ایک غزل میں شامل ہے۔ سرسری انداز کے مطابق بے دیوان ہو ۱۲۰ھر موجود اس لیے موجود اس لیا ہے۔ اس بیاس بعد مرتب ہوا ہوگا۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے تو غلط ند ہوگا کہ میر صاحب کا بیشعر خود آتھی کے الفاظ میں لفظ انعام اللہ خاں اللہ خاں است وآل خان ہم درسلیظ مرقد بیکہ بودہ اند۔

سیشعراس اعتبارے بے صداہم ہے کہ اس سے یقین کے معاطمیں میر صاحب کے مشاہدے اور نیت کا فرق نمایاں ہوکر سامنے آگیا ہے۔ گردیزی کونظر انداز بھی کر دیا جائے کہ وہ بالواسط میر کے نکتہ چینوں میں شار کیے جاتے ہیں تب بھی قائم چاند پوری اور میر حسن دونوں یقین کے کام کی تاثیر اور دردمندی کے قائل ہیں جبہہ صحفی نے ان کے دیختے کی تعریف کرتے ہوئے انہیں دورہ ایہا م گویاں کے بعد آنے والے سادہ گویوں کا سرخیل قر اردیا ہے۔ میر صاحب کی تخن بنہی وخن شنای کے متعلق دورا کیں ہو حتی ہیں ،اس لیے یقین ہے کہ ان کا مشاہدہ بھی اس سے متعلق دورا کیں ہو حتی ہیں ،اس لیے یقین ہے کہ ان کا مشاہدہ بھی اس سے متعلق دورا کیں ہو حتی ہیں ،اس لیے یقین ہے کہ ان کا مشاہدہ بھی اس سے اجازت ند ہوگا لیکن ان کی انا انہیں اپنے کسی ہم عصر کی برتری تو کیا ہمسری کے اعتبر اف کی بھی اجازت ند ہوگا گئین ان کی انا انہیں اپنے کسی ہم عصر کی برتری تو کیا ہمسری کے اعتبر اف کی بھی اجازت ند ہوگا گئین ان کی انا انہیں اپنے کسی ہم عصر کی برتری تو کیا ہمسری کے اعتبر اف کی بھی اختیا اور میوز وں طبعی سے انکار کر کے اور بھی انہوں نے بھی ہم سے کم اس عمل کے لیے جس کے جواز کا ثبوت بعد میں انہوں نے خود فراہم کردیا ، یقین کو بحرم نہ گردا ہے۔

حواثي

ل تكات الشعراكي تينول مطبوع شخول ميں يهال" شاعرى اويقيني فيست" كے بجائے" شاعرى او

فالی از نقص نیست 'ورج ہے۔ بظاہر یہ متن کی تح بفہ شدہ شکل معلوم ہوتی ہے کیوں کہ اس تذکرے کے جوتلمی نیخ ہمارے پیش نظررہے ہیں،ان میں سے طبع ٹانی (مرتبہ مولوی عبدالحق) کی اصل (مخزونہ کتب فانہ المجمن ترقی اردو (ہند) نی دہلی، میں اس جگہ 'شاعری اوقفھی نیست 'کھا ہوا ہے جب کہ طبع ٹالٹ کی اصل (مخزونہ میشن کی دہ میں اس جگہ 'شاعری اور رضا الا بحریری ، بیرس) اور رضا الا بحریری ،رام پور کھا ہوا ہے جب کہ طبع ٹالٹ کی اصل (مخزونہ میشن کروہ متن کے مطابق ہے۔ تذکر وہ شورش میں منقول کے تلمی نسخ میں یہ جملہ بعینہ ہمار نے پیش کروہ متن کے مطابق ہے۔ تذکر وہ شورش میں منقول ''نکات الشعرا''کا اقتباس بھی اس متن کی تائید کرتا ہے۔

ع تذکرهٔ شورش کی پیش کرده عبارت نخهٔ جون پور کے حاشے پردرج ہے جومرتب (پروفیسر محمودالی ) کی فلطی ہے نیجہ مطبوعہ میں شافل ہونے ہے رہ گئی ہے۔اسے اس ننجے کے صفحہ ۵۵ پر "آل کس مومن نیست کے ظن او خیر نباشد، بہ باشد' اور''بازی نویسد کہ در بزرگ زادگی…' کے درمیان درج ہونا جا ہے تھا۔

سے تینوں مطبوع نسخوں کے مرتبین نے اس عبارت میں ''مبتندل' (م ب ت ذل) کو ہر جگہ ''متبدل' (م ب ت ذل) کو ہر جگہ ''متبدل' (م ت ب دل) لکھا ہے جو صریحاً غلط ہے۔ دبلی اور رام پور کے نسخوں میں یہاں واضح طور پر ''مبتندل' (م ب ت ذل) لکھا ہوا ہے اور یہی صحیح بھی ہے۔ بیا مال وفر سودہ مضامین شعری کو ''مبتندل' 'مہنے کی مثالیں شعرا ہے فاری واردو کے ہاں بہ کثرت موجود ہیں تینی کا نمیری کا شعر

ازبس کے شعر گفتن شدمبتذل دریں عبد لب بستن است اکنوں مضمونِ تاز ہستن خود میر صاحب کا ارشاد ہے:

تحين سب كي نظرين اس كي بهودي افسوس پيشعرمبتذل تھا

#### غالب انسٹی ٹیوٹ کی نئی مطبوعات

ا - ما دگار نامه قاصی عبد الودود: قاضی عبدالودود کفن تحقیق پرمضامین کاضخیم مجموعه مرتبین: پردفیسر نذیراحمد، پردفیسر مختارالدین احمد، پردفیسر شریف حسین قاسمی صفحات ۲۰۳۰،

قبت ۱۳۰۰ رویے (سائز20x26)

الم القش مائے رنگ رنگ : جس میں کلام عالب پر تقیدی بحث کی گئی ہے۔

مصنف: پرونیسراسلوب احدالصاری صفحات ۱۲۳، قیمت: ۵۰ اروپ

۔۔ تلاش عالب : نو دریافت کلام اور فکرونن پر تخفیقی مضامین کا مجموعہ، یعنی مرزا عالب کے تیرہ غیرمطبوعہ خطوط مرتب : پر وفیسر ناراحمہ فار وتی ،صفحات ۳۹۱، قیمت : ۲۰۰۰رویے

ا فكارِ عَالَب : جس مِي عَالِ كِمْتَفِ اشْعَارِي شرح وتفير بيش كي كن ب\_

مصنفِ: ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم ،صفحات ۲۸۷۱ ، قیمت: ۴۰۰ روپے

۵۔غالب بہلیو گرافی: جس میں غالب پر مختلف زبانوں میں بھر نے ہوئے مضامین کی کمل تنصیل ہے۔ مصنف: پروفیسر محدانصاراللہ صفحات ۲۹ م، قیمت: ۲۰۰۰رو پے ۲۰ بہا ور شاہ ظفر: ایک مطالعہ: جس میں بہا در شاہ ظفر کی زندگی اور کار ناموں کو مختلف مضامین کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ تر تیب: شاہد ما بلی صفحات ۱۳۱۱، قیمت: ۲۰ رو پے ا

ے۔ ذوق دہلوی: ایک مطالعہ: جس میں ذوق کی ادبی زندگی پرسائے تحقیقی مقالے میٹ کے گریسات

میں کے گئے ہیں۔ ترتیب: شاہد ماہلی صفحات ۱۰۸، قیمت: ۲۰روپ

٨ \_مومن خال مومن: ايك مطالعه: جس مين مومن كاشخصيت اوران كے فن پرنو

تحقیقی مقالے پیش کے گئے ہیں۔ ترتیب: شاہر ماہلی ،صفحات ۱۱۳، قیمت: ۲۰ روپ دور مسافرا

٩- غالب كے خطوط (حصر يجم ): جس مي غالب كة تمام أردوخطوط كى تاريخ

وارفهرست مرتب کی گئی ہے۔ ترتب: ڈاکٹر خلیق الجم مسلحات ۱۲۵، تیمت: ۱۹۰۰روپے

۱۰ میر لقی میر تنقیدی اور تحقیقی جائزے: بین الاقوای میر تقی میرسمیناریں

پڑھے گئے مقالوں کا مجموعہ جومیر بنہی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تر تیب: پروفیسر

نذیراحد،صفحات ۴۲۲، قیمت ۱۵۰رویے

طنے کا پہۃ: غالب انسٹی ٹیوٹ، ایوانِ غالب مارگ ،نئی دہلی۔ ۲

### ميريات اورلكھنۇ

آگرہ، دہلی اور لکھنؤ ، میر کے سفر حیات کی تین اہم منزلیں ہیں۔ اِس مقالے میں میر اور میریات کے لیے لکھنؤ کی اہمیت پر بات کرنامقصود ہے۔ میر کے صحیفہ حیات کا پہلا باب آگرہ ہے جہاں وہ بیدا ہوئے تھے۔ میر کا سندولا دت برسوں اختلافی مسکدر ہاہے الیکن محمود آباد ہاؤس لکھنؤ میں موجود میر کے چوتھے دیوان کے معاصر ناور تلمی لئے میں نوادر الکملاء کے حوالے سے بالآخر میر کا سندولا دت اواخر ۱۳۵ الھ متعین ہوا جو ۱۳۵ کاء کے مطابق ہے۔ میر کی سندولا دت کے مطابق ہے ہم تاریخی انگھنٹو سے جھینے والے کلیات میر مرتبہ مولا نا متعلق بیا ہم تاریخی انگھناف ۱۹۲۱ء میں نول کشور پر لیل لکھنٹو سے چھینے والے کلیات میر مرتبہ مولا نا عبدالباری آسی کے مقد مے کے ذریعے منظر عام پر آبا تھا ہے۔ حیات میر کے قشم اوّل یعنی میر کے سلسلے سندولا دت کے لیے اُر دو تحقیق تکھنٹو کی رہیں منت رہی ہے۔ میر کا سندولا دت حیات میر کے سلسلے سندولا دت کے لیے اُر دو تحقیق تکھنٹو کی مدد کے بغیر نہ مجھی۔ میریات میں تکھنٹو کا بیا یک یا دگار کنٹری ہیوٹن کی پہلی تعقی تھی جو تکھنٹو کی مدد کے بغیر نہ مجھی۔ میریات میں تکھنٹو کا بیا یک یا دگار کنٹری ہیوٹن کی پہلی تعقی تھی جو تکھنٹو کی مدد کے بغیر نہ مجھی۔ میریات میں تکھنٹو کا بیا یک یا دگار کنٹری ہیوٹن کی پہلی تعقی تھی جو تکھنٹو کی مدد کے بغیر نہ مجھی۔ میریات میں تکھنٹو کا بیا یک یا دگار کنٹری ہیوٹن

د ہلی ہے میر کی لکھنو منتقلی کا زمانہ میریات کا وہ گوشہ ہے جس پراہلِ قلم میں برسوں

اختلاف رہا ہے۔مولا نامحمر حسین آ زاد ،میر کے سفر تکھنؤ کو ۱۹۰ھ کا واقعہ بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر اکبر حیدری اور ڈاکٹر گیان چندجین نے اِس سلسلے میں ۱۹۷ ھیکھا ہے۔ نادم سیتا پوری اور ڈاکٹر محمد عمر، مير كے سفرِ لكھنؤ كوا ٨ كا واقعہ قياس فرماتے ہيں عدية تمام اندراجات ترميم كے طالب ہيں۔ اس سلیلے میں خود میر کے ایک بیان سے انکشاف ہوتا ہے کہ وہ دہلی میں نجف خاں کی وفات (تقريباً جمادى الاول ١٩٩١ه مرابر بل ٨٢ ١١ء) \_ كي يهل لكفنو آجك تقے مفر لكھنو كرنانے کے تعین سے متعلق میر کا یہ بیان اُن کی فاری کتاب ذکر میر کے اُس نسخ میں موجود ہے جس کی تمکیل اُن کے سفر لکھنؤ کے بعد ہوئی ہوگی کے نظر بہ ظاہر ذکرِ میر کے اِس نسخے کی تمکیل کا دا تعہ میر کے تیا ملکھنو کی یا دگار ہو۔

دیار لکھنؤ میں میر کے قیام کی مدت پر بھی اہل قلم میں اختلاف رہا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جابی بیدت اس سال قراردیے ہیں ،خواجہ احمد فاروقی نے اس مدت کو ۳ سمال قیاس کیا ہے <sup>ه</sup>۔ بدونوں فرمودات ہمارے نزد کے حقیقت ہے دور ہیں۔ اِس سلسلے میں سیجے صورت حال بہے کہ میراینے درودِ لکھنؤ جمادی الاول ۱۹۲۱ھ سے اپنی و فات شعبان ۱۲۲۵ھ تک تقریباً سوا۲۹ سال ديارلكھنۇمىن رىپ تھے۔

آگره میں میر کا قیام کا سال ہے زیادہ نہیں ٹابت ہوتا جو ۱۱۵۲۱ ھا اھی مدت کو محیط ہے۔ دہلی میں ۱۵۲اھ سے ۱۱۹۲ھ تک میرکوائی ۲۳ سالہ سکونت کے دوران سکون سے بیٹھنے کاموقع کم بی ملاتھا۔ وہ قلیل شخواہ کی معمولی نوکر ہوں کے لیے وہلی سے بار بارنکل کرمختلف دیارو امصاری مسافرتوں میں برسوں سرگرداں رہے ان مسافرتوں کی مجموعی مدت سولدسترہ سال ہے کم ندر ہی ہوگی جے میر کے قیام د ہلی کی مہم سالہ مدت سے تکالنے پر اُن کے قیام د ہلی کی اصل مدت ٢٤ يا ٢٨ سال رب كى - إس ك على الرغم مير ن لكصنو مين تقريبا ٢٩ سال جم كرتيام كميا تقااور وہ اگر لکھنوے نکلے بھی تھے تو دوایک بارسروشکار کے لیے والی اور ہ نواب آ صف الدولہ کے ہمراہ کئے تھے اور وہ بھی قلیل و تفے کے لیے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ شہر جہاں میرنے اپنی زندگی کا سب سے زیادہ زیارہ انتہاں آگرہ یاد بلی کے بچائے تکھنٹو قرار پائے گا۔

دبلی ہے تھے ہوری ہجرت میں جوعوال دمحرکات کا دفر مار ہے تھے ذراایک نظر
ان پر ڈال لینا چا ہے۔ دبلی میں میر کی ہالی دشواریاں اُنہیں پے در پے مسافرت پر مجبور کرتی رہیں
گر پر بیٹاں حالی برابر اُن کے ساتھ رہی۔ ۱۵ اھے ۱۸۵ اھ تک کی طویل مسافرت سے اُکٹا
کر میر آخر کا رتقر یا ۱۳ سال بعد دبلی آکر کس میری کے عالم اور بے روزگاری کی حالت میں
۱۸۵ ھے ۱۹۹ ھ تک خانہ نشین رہے ہے زندگی کے اِسی اذبت ناک اور نازک دور میں والی اودھنواب آصف الدولہ نے پوری تعظیم کے ساتھ میر کو لکھنو آنے کی دعوت دی۔ بیدعوت ایسی بروفت اور آتی پُر خلوص تھی کہ میر میر سے کے جاتھ کے جاتھ کے باتھ کے خواب کہ جہاں آباد کو خیر باد کہ کر بہارستان بروفت اور اتن پُر خلوص تھی کہ میر آتی خوشی خوشی چل کھڑے ہوئے ۔ میر قیام دبل کے دوران کھنو کی اور خوش حال زندگی کے لیے خوشی خوشی چل کھڑے ہوئے ۔ میر قیام دبل کے دوران کھنو روانہ ہونے ہے بہت پہلے لکھنو کے نواب آصف الدولہ کی مدح میں ایک مثنو کی اور فونواب آصف الدولہ کی مدح میں ایک مثنو کی اور قسیدہ کہ چکے تھے ہے۔ اِس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میر اپنے قیام دبلی کے دوران خودنواب آصف الدولہ سے تعلقات استوار کرنے کے لیے کوشاں تھے۔

میر کا قیام لکھنو اُن کے صحیفہ حیات میں ایک نے اور تاب ناک باب کا عنوان بن گیا۔ لکھنو میں نواب آصف الدولہ کی مشہور زبانہ فیاضیوں کی بدولت میر کووہ پچھ ملاجس ہے وہ بلی میں وہ محروم ہی رہے ہے ماہ جس میر کو پچیس تمیں روپے کی نوکری ہے زیادہ نہ دے کی لکھنو نے انہیں میر کومر زاعلی لطف کے بہموجب تین سوروپے ماہانہ کی شخواہ دی ہے۔ وہ بلی میں تنگ دی کی بدولت میر کی زندگی جن ختہ مکانوں میں گزری اُن کا حال خود میر کی ہجویات میں اہلِ نظر سے مخفی نہیں۔ میں اہلِ نظر سے مخفی نہیں۔ میں اہلِ نظر سے مخفی نہیں۔ میں اہلِ نظر سے مخفی میں میر کے فرز ندنی خلی بر تو دہ بلی میں گھر کی جھت ہی گر پڑی تھی (بہجوالہ میر اور میر یات میں ایس ایس میر کے فرز ندنی خلی بر تو دہ بلی میں گھر کی جھت ہی گر پڑی تھی (بہجوالہ میر اور میر یات میں ایس ایس میر کے فرز ندنی خلی ہے ایک گھر کی کیفیت یوں بیان کی ہے:

لکھنو کی نئی زندگی میں تین سورو ہے کی تنخواہ کے سبب میر کور ہنے کے لیے اِس ہے بہتر گھر ملا ہوگا۔

دہلی میں میر نہ صرف معقول گھر بلکہ اس نعمت سے بھی محروم ہو بچے تھے جے عرف عام میں
'' گھروالی'' کہتے ہیں۔اس کے علی الرغم تکھنو کی نئی زندگی میں میر صاحب کوا بیٹھے گھر کے ساتھ عقبہ
ثانی کے بعد رفافت کے لیے ایک'' گھروالی'' بھی ال گئی تھی الے۔ میرکی بید دوسری شادی پڑھا پ
میں ہونے کے باوجوداولا دے معاملے میں کامیاب رہی۔ میر کے فرزند میر کلوعرش (متولد تھے ال

اِن تفعیلات سے پتا چاتا ہے کہ کھنو کی نئی زندگی نے میر کوروز گار،گھر بنٹی زوجہ،خوش حالی اورعزت جیسی اُن سعادتوں سے مالا مال کر دیا جن سے وہ دہلی میں محروم تھے۔ میر کولکھنو کی بیہ نئی زندگی اِس درجہ راس آئی کہ وہ پھر زندگی بھر کہیں اور نہ گئے ادر لکھنو ہی کے ہورہے۔ میر نے لکھنو میں نہ صرف اپنی زندگی کی (۱۹۲۱ھ سے ۱۳۲۵ھ تک) کم وہیش آخری تین دہائیاں گزاریں بلکہ وفات کے بعد بھی وہ لکھنو میں آج تک پیوند خاک ہیں۔

میر کی آخری بیماری ، وفات ، نمازِ میت اور تدفین وغیر ہ کے متعلق اہم و مستند معلو ہات میں بیات کے لیے لکھنو کی وین ہیں جو مولا ناعبدالباری آئی نے ۱۹۳۱ء میں لکھنو کے نول کشور پرلیس سے چھپنے والے کلیات میر کے مقد ہے میں پیش کی تھیں اور اُن کا ماخذ محمود آباد ہاؤس لکھنو میں موجود میر کے جے دیوان کا وہ کی نا در معاصر قلمی نسخہ تھا جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے گا۔ اِن معلو مات کا خلاصہ سے کہ میر ۹۰ ہرس کے سن میں جمعہ ۲۰ رشعبان ۱۲۲۵ ہے کو بدوقت شام لکھنو ہی معلو مات کا خلاصہ سے ہے کہ میر ۹۰ ہرس کے سن میں جمعہ ۲۰ رشعبان ۱۲۲۵ ہے کو بدوقت شام لکھنو ہی مطلا باتی قر اردیتی ہے ۔ میر نے اپنے مکان واقع محلہ سُت ہی لکھنو میں وفات بائی اور ان کی تدفین مطابق قر اردیتی ہے ۔ میر نے اپنے مکان واقع محلہ سُت ہی لکھنو میں وفات بائی اور ان کی تدفین کلھنو کے محلہ اکھاڑا ہیم کے قبر ستان میں شنبہ ۲۱ رشعبان ۱۲۲۵ھ (مطابق ۲۲ رستمبر ۱۸۱ء) کو دو پہر کے وقت ہوئی تھی ۔ میر کی نماز جنازہ میں تھر بہا چارسولوگ شریک تھے ۔ میر کے مرض موت وربیر کے وقت ہوئی تھی ۔ میر کی نماز جنازہ میں تھر بہا چارسولوگ شریک تھے ۔ میر کے مرض موت کی تفصیل بھی ندگورہ دیوان پر ملئے والی تحریم میں موجود ہے گا۔

مطبوعہ کلیات میں میر کے چھے دیوان ہیں جن میں سے پہلے دو دیوان وہلی میں کمل

ہوئے اور بقیہ چار دواوین کی جمیل میر کے قیام لکھنؤ کی خوش گوار یادگار ہے ایکھنؤ میں کمل ہونے والے میر کے آخری چار دواوین میں غزلوں کی تعداد ۸۲۱ (آٹھ سوچھیا سٹھ) بتائی جاتی ہے۔ یہ امور میر کے آخری چار دواوین میں غزلوں کی تعداد ۸۲۱ (آٹھ سوچھیا سٹھ) بتائی جاتی ہے۔ یہ امور میر کے ۲۹ سالہ قیام لکھنؤ کے دوران اُن کے ادبی سرماے میں قابل کھاظ اِضافے کے شاہد ہیں لا۔ ڈاکٹر گیان چند جین کی تحقیق کر میر نے اپنے قیام لکھنؤ کے دوران دس عدد مثنویاں

بھی کہی تھیں جن کی تفصیل ہماری کتاب او بی مقالے (ص ۱۲۲۵۸) میں موجود ہے۔ لکھنو کا نام میر کی فہرستِ تلامذہ میں بھی ملتا ہے۔میر کے جن شاگر دوں کالکھنؤ سے

وطنی یاسکونی تعلق رہاہے اُن کی تعدادا کید درجن سے مم نہیں اے

میریات کے سلسلے میں اکھنو کی ہے اہمیت بھی قابل ذکر ہے کہ میر کے متعدداد بی آثار دیار الکھنو سے پہلی ہارشائع ہو چکے ہیں یا اہل اکھنو کی بدولت منظر عام پرآئے ہیں۔ فاری نٹر میں میر کاغیر مطبوعہ نادر رسالہ''فیض میر'' پہلی ہار لکھنو کے پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب نے شائع کرایا تھا۔ پروفیسر ادیب کے فرزند پروفیسر نیز مسعود رضوی جولکھنو کے سربرآوردہ اہل قلم میں ہیں ،میر کا فاری دیوان پہلی ہارشائع کرانے کا فخر رکھتے ہیں۔ میریات پرکام کرنے والے لوگوں میں ڈاکٹر اکبر حدیدری کا نام بھی قابل فی کر ہے جن کے لیے کھنو وطن خانی کی حیثیت رکھتا ہے۔
میں ڈاکٹر اکبر حدیدری کا نام بھی قابل فی کر ہے جن کے لیے کھنو وطن خانی کی حیثیت رکھتا ہے۔
میں ڈاکٹر اکبر حدیدری کا نام بھی قابل فی کر ہے جن کے لیے کھنو وطن خانی کی حیثیت رکھتا ہے۔
میں ڈاکٹر اکبر حدیدری کا نام بھی قابل فی کر ہے جن کے لیے لکھنو وطن خانی کی حیثیت رکھتا ہے۔
میں ڈاکٹر اکبر حدیدری کا نام بھی قابل فی کر ہے جن کے لیے تکھنو وطن خانی کی حیثیت رکھتا ہے۔

ہے چھپا تھااور جس سے وُنیا کے بہت سے کتب خانے خالی ہیں۔

نول کشور پریس تکھنو نے کلیات میر کے متعدد اؤیشن شائع کر کے کلام میر کواد بی حلقوں تک پہنچانے میں قابل ذکر خد مات انجام دی ہیں ۔ نول کشور پریس تکھنو سے کلیات میر کا ۱۸۲۸ء میں دوسرااڈیشن چھپا تھااور اِسی پریس سے مولا ناعبدالباری آسی نے ۱۹۴۱ء میں کلیات میر کاایک نہایت اہم اڈیشن شائع کرایا جومیر کے احوال واد بی آ ٹار کے سلسلے میں یادگار شے ہے۔ میر کاایک نہایت اہم اڈیشن شائع کرایا جومیر کے احوال واد بی آ ٹار کے سلسلے میں یادگار شے ہے۔ آل انڈیا میر اکادی تکھنو کرسوں سے میر کے لیے کام اور میر کے نام پرانعام و سے رہی ہے۔ میر اکادی تکھنو کومقبول احمدلاری کی سر پرین حاصل رہی ہے۔

میریات کے سلسلے میں آٹر تکھنوی کی خد مات بھی یا در کھنے کے قابل ہیں جن کی بدولت ادبی صلفوں میں میر بہتی اور میرشنای کا ذوق پھیلا ۔ میر بہتی اور میرشنای کے نداق کو تقویت دینے میں شمس الرحمٰن فاروقی کی چارجلدوں کی جس کتاب مشعر شورائگیز" کا ذکر ناگزیہے اُس کی تسوید کے ایک قابل کیا ظامتے کا کام تکھنو میں انجام دیا گیا تھا۔خود میری بھی ایک کتاب "فرالیات میرکا تقیدی جائزہ" مارکا و ایم بھنو کھی گرید کتاب میریات میں زیادہ ایم نہیں۔

پروفیسر خواجہ احمد فاروقی نے اپنے ایک مقالے (مطبوعہ آج کل، نئی دہلی، مارچ اسے ایک مقالے (مطبوعہ آج کل، نئی دہلی، مارچ ۱۹۸۳ء، ص۲۶) میں دہلی کو مشہر میر'' قرار دیا ہے مگر ہمارا میمعروضہ بھی قابلِ غور ہے کہ میر کے آخری مسکن و مدفن ہونے کا فخر دُنیا میں جس واحد شہر کوحاصل ہے وہ لکھنؤ ہے۔

حواثي

ل برائے تفصیل دیکھیے: (۱)میرتقی میر۔حیات اور شاعری: خواجداحمد فارو تی۔ دہلی جولائی ۱۹۵۳ء، ص۲۰ تا ۲۱۔

(٢) ادبی مقالے: کاظم علی خال کی تصنو دسمبر ۱۹۸۳ء ص ۲۷ (حاشیه نمبر ۱)

ع كليات مير: مرتبه عبدالباري آس مطبع نول كشور لكهنؤ ١٩٨١ء (مقدمه ص ١٩٥٧)

ع رجوع كديد: (١) آب حيات: محمصين آزاد اله آباد١٩٢٢ء ص٢٠٥

(٢) نقوش لا مور - ميرنمبرا كتوبر ١٩٨٠ ع ٢٥

(۳) صدیث میر:مرتبه مقبول احمد لاری \_ آل انڈیا میر اکادمی لکھنؤ ۱۹۸۹ء ص ۳۵ (مقاله نادم سیتا پوری)

(۳) اٹھار ہویں صدی میں ہندوستانی معاشرت (میر کاعہد): ڈاکٹر محمر عمر \_ د ہلی ۱۹۷۳ء ص۲،۳۱نیز ۱۷\_

> (۵) اردومتنوی شالی مندمیں: ڈاکٹر گیان چندجین \_1979ء ص199 سے بحوالہ:(۱) میر کی آپ بیتی (اردو): نثار احمر فارو تی نئی دہلی 1991ء ص194

(۲) قاموس المشاہیر (جلد دوم): مرتبہ نظامی بدایو نی۔بدایوں ۱۹۲۲ء ۴۵۴ م هے بہ حوالہ: (۱) محمد تقی میر: ژاکٹر جمیل جالبی ۔ دہلی ۱۹۸۳ء ۳۳ م هے بہ حوالہ: (۲) ترج کل نئی دہلی میرتفی میر نمبر۔ ماہ مارچ ۱۹۸۴ء، ص۲۷ (مقالہ خواجہ احمد فاروتی )

تے رےک: (۱) نقوش لا ہور میرنمبرنومبر ۱۹۸۰ء ص ۱۵۱ تا ۵۵۱ (مقاله قاضی عبدالودود)

(۲) مير کاعېد: ۋا کېژمچرعرص ۲۳ نيزص ۲۷

(٣) میرکی آپ بیتی: نثاراحمه فاروقی د بلی ینومبر ۱۹۵۷ء ص۰۰ تا ۱۲۱

(٣) نقوش لا ہور \_میرنمبرا کتوبر ۱۹۸۰ء ص ۲۲۲۳

یے دیکھیے: (۱) عیارستان: قاضی عبدالودود پٹندا کتوبر ۱۹۵۷ء ص٠٣٠

(۲) میر کی آپ بیتی طبع ۱۹۵۷ء ۱۹۲۳، ۱۹۲۳ نیز ص ۱۷۷ کی وہ عبارتیں جن میں میر نے دہلی میں اپنی گوشہ شینی کاذکر کیا ہے اور لکھنؤ سے دعوت آنے کی

اطلاع دی ہے۔

ر ـ ک: (۱) اردومثنوی شالی مندمیس ص ۲۲۲۹

(٢) نقوش لا ہور،میرنمبر،نومبر ۱۹۸۰ءص ۴۰۸ مقالہ ڈاکٹر ابومجر سحر

ع المنشن مند: لطف - يو لي أردوا كا دى لكهنو - ١٩٨٦ ع ١٥٣ ع

ول میراورمیریات:صفدرآه-بمبنی جنوری ۱۹۷۴ع ۱۸۱

ال تذكرهٔ خوش معركهٔ زیبا: سعادت خان ناصر -مرتبه مشفق خواجه (جلداول) مجلس ترقی ادب لا مور -ایریل ۱۹۷۰ عص ۱۳۸ تا ۱۳۵

ال رك: (١) مير اورميريات، ص ١٨٥

(۲) دیوان عرش: میر کلوعرش مرتبه ایم حبیب خال ،نی دتی ، دیمبر ۱۹۸۷ و سال ۱۲۱۱ سل کلیات میر: مرتبه مولا ناعبدالباری آسی مطبع نول کشورلکھنو ۴۱ و مقدمه ص ۲ تا ۹ نیزص ۴۸ سل برا سے تنصیلات رک میرادر میریات ص ۲۰ تا ۲۵ تا ۲۳ تا ۲۵ تا ۲ ق برائے تفصیلات رے اوبی مقالے: کاظم علی خان ص ۲۵ تا ۵۵ تا ۵۵ تا ۵۸ تا ۵۳ تا ۵

# ميراورغالب

میراورغالب کا نام ایک ساتھ ذہن میں جوآتا ہوتو صرف اس لیے نہیں کہ دونوں نے اپنا اظہار کے لیے شعر کی ایک ہی صنف کو اولیت دی ، یا بید کہ دونوں کا تعلق ادب اور تہذیب کی اس ساتھ ہماری اجتماعی زندگی کے ایک ہی مرکز یعنی دتی میں اس روایت سے تھاجوز مانے کے فرق کے ساتھ ہماری اجتماعی زندگی کے ایک ہی مرکز یعنی دتی میں مرتب ہوئی شخصیتوں تخلیقی رویوں اور طبیعتوں کے زبر دست فرق کے باوجود کئی حوالوں سے دونوں میں اشتراک کے متعدد بہلو بھی نکلتے ہیں۔ گراس تفصیل میں جانے سے پہلے بچھ حقائق پر نظر ڈال لی جائے۔

یادگارغالب میں حالی نے غالب کے داسطے سے میر کا بس مختصر سا ذکر کیا ہے، ان لفظوں میں کہ:

> جس روش پرمرزانے ابتدا میں اُردوشعر کہنا شروع کیا تھا، قطع نظراس کے کداُس زمانے کا کلام خود ہمارے پاس موجود ہے، اُس روش کا اندازہ اس حکایت ہے بخو بی ہوتا ہے۔خودمرزاکی

زبانی سناگیا کہ میرتقی نے جومرزا کے ہم وطن تھے، اُن کے لڑکین کے اشعار اُن کر بیہ کہا تھا کہ ''اگر اس لڑکے کوکوئی کامل استاد مل گیا اور اُس نے اِس کوسید ہے رائے پر ڈال دیا تو لاجواب شاعرین جائے گا، در نہمل کھنے لگے گا''۔

یادگار غالب کے اُس صفح پر (۱۰۹) یوعبارت درج ہے، حاتی نے بیرحاشیہ بھی لگایا ہے کہ

"مرزا کی ولا دت ۲۱۲اہ میں ہوئی ہے اور میرکی وفات ۱۲۵ء
میں واقع ہوئی۔ اس سے ظاہر ہے کہ مرزا کی عمر میرکی وفات

کے وقت تیرہ چودہ برس کی تھی۔ مرزا کے اشعار اُس کے بجیپن

کے دوست نواب محسام الدین حیدر خال مرحوم والد ناظر حسین
مرزا صاحب نے میرتنقی کو دکھائے تھے " (یادگایہ
عالب [ایڈیش ۱۸۹۷ء] اشاعت ۱۹۸۱ء، غالب انسٹی
شیوٹ، بنی وہلی)

مولا ناغلام رسول مہرنے اپنے ایک مضمون بیعنوان' میرزاغالب اور میرتفی'' (مطبوعه ماه نو، کراچی : فروری ۱۹۳۹ء) میں میر اور غالب کے تعلق سے اس مسئلے پر بحث کی ہے اور مختلف ولیلوں کی بنیاد پراس نتیج تک پہنچے ہیں کہ یادگار غالب میں حاتی نے جو دکایت بیان کی ہے، درست نہیں ہے۔ اُن کا کہنا ہے کہ:

ا۔ حالی نے اس روایت کی سند کے سلسلے میں جوالفاظ استعال کیے ہیں اُنے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حالی نے یہ روایت بلاواسطہ غالب ہے نہیں تی بلکہ کسی اور نے اسے بیان کیا تھا۔

۲۔ مولا نا مہر نے اس مضمون میں یہ تذکر و بھی کیا ہے کہ ایک مرتبہ اپ شہمات کا اظہار انہوں نے مولا نا ابوالکلام آزاد کے سامنے بھی کیا تھا اور آزاد نے اس پریتیمر و کیا تھا کہ ' غالب کی قدرتی استعداد اور مناسبت' کے بیش نظر ممکن ہے کہ غالب نے '' گیارہ برس کی عمر میں شعر کہنا شرع کردیا ہواور ندرت وغرابت کی وجہ سے لوگوں میں اس بات کا چرچا ہونے لگا ہو تی کہ کہ کے نے شرع کردیا ہواور ندرت وغرابت کی وجہ سے لوگوں میں اس بات کا چرچا ہونے لگا ہو تی کہ کہ کے نے شرع کردیا ہواور ندرت وغرابت کی وجہ سے لوگوں میں اس بات کا چرچا ہونے لگا ہو تی کہ کہ کے نے شرع کردیا ہواور ندرت وغرابت کی وجہ سے لوگوں میں اس بات کا چرچا ہونے لگا ہو تی کہ کہ کے نے

ية تذكره مير صاحب تك پېنچاد يا بون ليكن مهر كاشك اس روايت كی صحت ميں بهر حال باقی رہا۔ کہتے ہيں:

بھے تعجب اس بات پرنہیں تھا کہ غالب نے گیارہ برس کی عمر میں شاعر کی شروع کی ۔ تعجب اس بات پر تھااور ہے کہ گیارہ برس کی عمر کے لڑے کے شعبر آگرہ سے میر تھی میر کے پاس لکھنو کیوں کر پہنچ ؟ اس کے متعلق میر جیسے کہنہ مشق اور کہن سال استاد سے رائے لینے کی ضرورت کے محسوس ہوئی ؟ کیوں محسوس ہوئی ؟ آگرہ میں ایسا کون تھا جس نے غالب کے طبعی جو ہروں کا اندازہ بالکل ابتدائی دور میں کرلیا تھا۔ پھر مزید اطمینان کی غرض سے اس معالم پر میر سے مُہر تصدیق شبت کرانا ضروری غرض سے اس معالم پر میر سے مُہر تصدیق شبت کرانا ضروری محبوط گیا ؟ ۔ (ماہ نو، چالیس سالہ مخزن، جلد اوّل، اشاعت سمجھا گیا ؟ ۔ (ماہ نو، چالیس سالہ مخزن، جلد اوّل، اشاعت سمجھا گیا ؟ ۔ (ماہ نو، چالیس سالہ مخزن، جلد اوّل، اشاعت

سو۔ مولانا مہر کا خیال ہے کہ''اگر میرتقی میراور مرزاایک شہر میں مقیم ہوتے تو (بھی)اس حالت میں میرصاحب کی''بدو ماغی'' یا'' تنگ د ماغی'' کے پیشِ نظراس شیم کا واقعہ تعجب انگیز سمجھا جاتا ، کیونکہ میر

یڑے بڑے شاعروں بلکہ امیروں اور رئیسوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ یہ کیونکرمکن تھا کہ

نو ہے برس کی عمر میں گیارہ برس کے بچے کے شعرد کیھتے اوران پررائے زنی کرتے۔''

''۔

میر اور غالب کہ نسبت سے اس حکایت میں مولانا مہر کے شک کوتقویت اس واقعے سے بھی ملتی ہے کہ''میرعمر کے آخری ھتے میں ضعف بھر اور بعض دوسرے امراض مئر منہ میں جتلا ہوگئے تھے۔ میل جول اور خلا ملا سے معتقر تو پہلے ہی تھے۔ امراض کی شد ت گرفت نے انہیں بالکل گوش نشیں بنادیا۔ وفات سے تین برس پیشتر ان کی صاحبز ادی کا انتقال ہوگیا۔ اگلے برس ایک صاحبز اور فوت ہوگیا۔ اس سے اسکے میال المیدراغ مفارقت دے گئی۔ ان صدموں کے ایک صاحبز اور فوت ہوگیا۔ اس سے اسکے میال المیدراغ مفارقت دے گئی۔ ان صدموں کے ایک صاحبز اور فوت ہوگیا۔ اس سے اسکے میال المیدراغ مفارقت دے گئی۔ ان صدموں کے

باعث أن كے حواس ميں فتورآ گياتھا''۔''غرض جس بزرگ كى زندگى كے آخرى دو تين برى دارقتگى حواس اور جوم امراض ميں گزرے اُس كے متعلق بيدوايت كيونكر قابل يقين ہو على ہے كہ آگرہ سے گيارہ بارہ برس كے بچے كے اشعار اُس كے ملاحظہ كے ليے تكھنو بھیجے گئے ۔اُس نے اشعار د كھے اور بيدائے ظااہر كى كه''آگراس بچے كوكائل استادل جائے گا درسيد ھے راستے پر ڈال دے گا تولا جواب شاعر بن جائے گا ورنہ مہل كے گا۔''

مالک رام نے ذکر غالب میں اس روایت کوترین قیاس تھہرایا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اس نہایت ابتدائی زمانے میں بھی ایسے ارباب نظری کی نہیں تھی جومیر زاکے کلام کو وقعت کی نگاہ سے دیکھتے اور اے ایک جگہ سے دوسری جگہ بطور تخفہ لے جانے کے قابل جمھتے تھے '۔ مالک رام کا خیال ہے کہ غالب کے بارے میں مشہور اس فقرے پہھی میر کی مخصوص چھا ہے گئی ہوئی ہے۔' واللہ عالم بالصواب۔

جھے اس روایت کے شیخ یا غلط ہونے سے زیادہ سروکار اس مسئلے سے ہے کہ میراور غالب کی شاعری کے رنگ اور آ ہنگ میں نمایاں فرق کے باوجود وہ عناصر کون سے ہیں جوایک کو دوسر سے سے قریب کرتے ہیں۔ میرنے غالب کے متعلق جو پچھ بھی رائے قائم کی ہو، قائم کی ہویا نہ کی ہو، مگر ایک بات طے ہے کہ خود غالب، میرکی شاعری اور ان کی استادی کے مبر حال قائل سے سے دوشعر:

ریختے کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا

15

غالب اپنا ہے عقیدہ ہے بقول تاتیخ آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں

نہ صرف میہ کہ میرادر منالب کے ناموں کوا یک لڑی میں پروتے ہیں ،ان سے عالب کے وجدان کی کیک اور شعور کے پھیلا و کا بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ پھر غالب سند کے طور پر نامخ کو بھی بچے میں لاتے ہیں۔ گویا کہ میرکی شاعری میں غالب کو تلقی تجربے کی جن بلندیوں کا سراغ ملتا ہاں کی دادایے اصحاب بھی دے سکتے ہیں جو میر کے شاعرانہ وجدان سے زیادہ مناسبت نہ رکھتے ہوں۔ فلا ہرہے کہ غالب نے ناتنے کے کمالات کا قائل ہونے کے باوجود ناتنے کا رنگ بخن اختیار نہیں کیا۔ غالب تک غزل کی جوروایت پینی تھی اس کے حساب سے دیکھا جائے تو پہتہ جاتا ہے کہ اپنے بیشرووں میں بیشمول ناتنے ،سب کوعبور کرتے ہوئے ، غالب سیدھے میرتک گئے۔ اپنے ایک اور شعر میں غالب نے کہا تھا:

میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب جس کا دیوان کم از گلشنِ تشمیر نہیں

یعنی کہ میر کادیوان غالب کے لیے حسن کے دفوراور وقار پنجیل کی عظمت اور ذرخیزی، جذبوں کے عفو کا ور رنگارنگی کا ایک غیر معمولی مرقع تھا۔ار دو کی شعری روایت میں واحد شخصیت میر کی ہے جو غالب کے لیے ایک مثال، ایک موڈل (model) ایک آ درش کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ناصر کاظمی نالب کے لیے ایک مثال، ایک موڈل (model) ایک آ درش کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ناصر کاظمی نے ایخ معروف مضمون ہے خوان ''میر ہمارے عہد میں'' (مشمولہ: خشک چشمے کے کنارے، اشاعت ۱۹۸۲ء، ص ۱۲۰ ۱۲۹) میں کہا تھا:

اردوشاعری پرمیرکی شاعری کے انزات براے گہرے اور دوررس ہیں، اُن کے بعدا نے والے بھی کا ملان فن نے اُن سے تھوڑ ابہت فیض ضرورا تھایا ہے گراُن کی تقلید کسی کوراس نہیں اُن کے عالما ہے گراُن کی تقلید کسی کوراس نہیں اُن ۔ غالب ہی ایک ایسا شاعر ہے جس نے میرسے بروی کاری گری اور کامیا نی سے رنگ لیا اور ایک الگ ممارت بنائی، بلکہ شری اور کامیا نی سے رنگ لیا اور ایک الگ ممارت بنائی، بلکہ میں تو یہ کول گا کہ میرصاحب کا پہلا تخلیقی طالب علم غالب ہی

تو کیا واقعی غالب نے میر کی تقلید کی؟ شاید نہیں۔ دونوں کی فکری مناسبت، تجربوں کی منطق اور اظہار کے طور طریق میں بہت فرق ہے۔ قائل تو غالب، ناشخ کے بھی رہے ہوں گے ور نہ میر کے

سلیلے میں ناشخ کوحوالہ نہ بناتے لیکن ناشخ اور غالب کی تخلیقی شخصیت کے عناصر میں ، ناشخ کی بابت افتخار جالب اورشمس الرحمٰن فارو تی کے بعض تعبیرات کے باوجود ، اختلاف اتنا ہے کہ ناتیج کا رمگ غالب کوراس نہیں آسکتا تھا۔ ناتی جاری شعری تاریخ کے معمار ہیں۔ شعری روایت کے نہیں۔ چنانچداین روایت کے سہارے ماضی میں جائے جتنی دور تک کاسفر کیا جائے تا سی یو تگاہ تو مخبرتی ہے، کین روایت کے مرکزی سلسلے سے وہ الگ، بلکہ لاتعلق سے دکھائی دیتے ہیں۔وتی، سراج ، سودا، درد، قائم ، صحفی ، آتش ، یہاں تک کہ ذوق ،ظفر اورمومن کے نام اس سلسلے ہے نسلک ہوتے جاتے ہیں جس کی روشن ترین کڑی غالب کی شاعری ہے۔ مگرہم غالب کے ساتھ ،اُن سے سلے کے ناموروں میں تفصیل کے ساتھ نظر صرف میر پر ڈالتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی مجھ نمایاں وجہیں ہیں جن میں ہے ایک کی طرف اشارہ ناصر کاظمی کے اس اقتباس میں موجود ہے کہ غالب نے میرے استفادہ تو کیا، تاہم اپنی الگ عمارت کھڑی کی۔میر اور غالب کی غزل میں فرق کی نشائدی ناصر کاظمی نے ایک اور مضمون (عنوان: غالب مشموله ختک چشم کے کنارے) میں اس طرح کی ہے کہ: ''میر جذبات کے شاعر ہیں اورفکر وخیال کوبھی جذبات بنا کراشعار کا روپ دیتے ہیں لیکن غالب کی شاعری میں لطیف جذبات داحساسات بھی سوچتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ غالب کی شاعری میں فکری عضر غالب ہے۔وہ ہر بات کو چے دے کر کہتا ہے۔اُس کے کلام کاحس یمی ہے کہ وہ پرانے الفاظ اور پرانے خیالات کو بھی نے انداز کے ساتھ پیش کرتا ہے لیکن اس طرح كدسننے والا يومسوں كرتا ہے كہ يہ بات تو اس كے ول ميں بھى مدت سے اظہار كے ليے بیقرار تھی کیکن وہ اے لفظوں کی شکل نہیں دے سکا۔''اس مضمون میں ناصر کاظمی نے ایک اور توجہ طلب بات بھی کہی ہے۔ کہ" غالب کا کنات کی ہر چیز اور زندگی کے ہرسکتے کے بارے میں محض جذباتی انداز ہے بیں سوچتا۔ اُس کا آشوب لاعلمی یا محض جذبات سے پیدا ہونے والا آشوب نہیں ے۔ بلکشعوراورآ گھی کا آشوب ہے اور بیآشوب ہمارے عہد کے انسان کا سب سے اہم مسکلہ ہے' قطع نظراس کے کہ خود غالب نے دل کے چے وتاب کونصیب خاطر آگاہ (چے وتاب دل نصیب خاطر آنگاہ ہے) قرار دیا تھااور غفلت شعاری کووسیلی آسائش (رشک ہے آسائش ارباب

غفلت براسد ) بتایا تھا،شاعری میں جذبے اور شعور کی معنویت کا مسکلہ آسان نہیں ہے۔ چنانچے میر اور غالب کے بارے میں بھی ایک عام تصور جو قائم کرلیا گیاہے کہ میر جذبات کے شاعر ہیں، غالب شعور تعقل یا آگہی کے شاعر ہیں ،اس تصور کی بنیاد پر کئی غلط فہیاں رواج پاگئی ہیں۔شمس الرحمٰن فاروقی نے نئ غزل پراہیے مضمون (مشمولہ: لفظ ومعنی ) میں نئ غزل کے بنیا دی اسالیب کی شناخت متعین کرتے ہوئے سودا کے اسلوب کومنطقی اسلوب کا نام دیا تھا۔سودا کے اسلوب کی صلابت کے نیف صاحب بھی بہت قائل تھے۔لیکن اس سے بینتیجہ نکالنا کہ سودا کے مقابلے میں میر کااسلوب اپنی انفعالیت ، دھیمے پن ، حزنیہ آ ہنگ اور جذبا تیت سے پہچانا جاتا ہے اور تعقل کے عناصرے عاری ہے، درست نہیں ہوگا۔ غالب کی شاعری اپنے تصورات اور تفکر سے زیادہ پر کشش اینے اس طلسم کے باعث بنتی ہے جومعنی کی تکثیر سے پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر بڑے شاعری طرح میرکی شاعری بھی معنی کی کٹرے کا تاثر قائم کرتی ہے۔اس کٹرے کوصدمہ پہنچتا ہے ا كبر تعقل اورا كبرے جذبات ہے۔اس مطح يرمير اور غالب دونوں اردوغزل كى روايت بنانے والے دوسرے شعراہے ممتازیوں نظرآتے ہیں کہ دونوں نے او پر سے کسی بڑے منعتی تغیر کابوجھ اٹھائے بغیرغزل کی ماہیت میں غیر معمولی وسعت پیدا کی۔میراورغالب کے فرق کا ذکر کرتے ہوئے عسکری صاحب نے کہا تھا (مضمون غالب کی انفرادیت مشمولہ تخلیقی عمل اوراسلوب) کہ "میرعام زندگی کواینے اندر جذب کرنا چاہتے ہیں، غالب اے اپنے اندرے خارج کرنا چاہتے ہیں۔ بعنی غالب روحانی بلندی کا صرف ایک ہی تقبور کر سکتے ہیں کہ تعینات کو نیچے جیموڑ کر او پر اٹھیں۔میراُ نہی تعینات میں رہ کراوران تعینات کی تہدمیں جا کروہ روحانی درجہ حاصل کرنا جا ہے ہیں''۔ یہ میر اور غالب کی کسی قدر دور از کارتعبیر ہے۔ عام زندگی کی طرف دونوں کے رویتے ، رونوں کے انسان دوستانہ شرب کی وسعت کے باوجودانتخابی تھے۔نہ تو میر ہجوم میں گم ہونا جا ہے تھے، ندغالب۔ پیمر تبدتو کسی ندکسی حد تک میراور غالب کے عصر سے قرابت کارشتہ رکھنے والوں میں نظیرا کبرآ بادی ہی کوحاصل ہوسکا کہانہوں نے زبان ، بیان ، لیجے ، تجریے ، احساس اور ادراک کے لحاظ ہے اُردو کی شغری روایت کوایک واضح جمہوری مزاج عطا کرنے کی کوشش کی۔ جہاں تک

میر اور غالب کاتعلق ہے،ان دونوں کی شاعری انسانی اوصاف اور عناصرے مالا مال ہونے کے باوجود ایک اختصاصی سطح رکھتی تھی اور یہ دونوں روشِ عام اختیار کرنے ہے گریزاں تھے۔ فراق صاحب نے ذوق کو'' پنجا بی شاعر'' یوں کہا تھا کہ ذوق کی شاعری میں ان کے وجدان اور تخلیقی تج بے کی سطح زبان پرانکی ماہرانہ گرفت اورفکری طمطراق کے باوجود بہرحال ایک عمومی حدے آگے نہیں جاتی۔ مرمیر کا یہ کہنا کہ انہیں'' گفتگوخواص ہے ہے' یا غالب کا یہ کہنا کہ آگبی ساعت کے جال جاہے جتنے بچھالے اُن کے مرعا کا گرفت میں آناممکن نہیں ، ایک تہدور تہداور پیجیدہ تخلیقی تج بے تک رسائی کا پتہ دیتے ہیں۔ونت کے دوالگ الگ منطقوں سے متعلق ہونے اور ایک دوسرے سے خاصا مختلف تہذیبی اور سوائحی پس منظر رکھنے کے باوجود میر اور غالب کے ذہنی مراتب میں بگانگت کے کئی پہلو نکلتے ہیں۔میرایے کسی بھی ہم عصر کو برابری کا درجہ دیے یر آمادہ نہیں تھے۔قریب قریب بہی حال غالب کا تھاجومیر کی جیسی قلندرانہ بے نیازی اورا ستغنا تونہیں رکھتے تھے لیکن اینے معاصرین کی حیثیت اور اپنا منصب اچھی طرح پہیانے تھے۔شاعری کے اختصاصی رول اور تخلیقی تجربے کی انفرادیت کا ایساادراک اور منظم معاشروں میں رہتے ہوئے بھی ذہنی تنہائی کا اتنا گہرااور کھر ااحساس اٹھارویں اور انیسویں صدی کے شاعروں میں اور کسی کے يبال تبيس ملتابه

یہاں بیرونی سطح پر بھی دونوں کے یہاں کئی مماثلتوں کی طرف ذبن جاتا ہے۔ مثلاً یہ کہ دونوں نے اردواور فاری کو ذریعہ اظہار بنایا۔ دونوں بی ایک اجرافی ہوئی بستی کے ہولناک تماشے سے دوچار ہوئے۔ در بدری کا تجربہ دونوں کے ضعے میں آیا۔ لیکن اس سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ میراور غالب دونوں اپنے اپنے عہد کوعبور کرتے ہیں اور ہمارے عہد کی اہمیت اس بات کی ہے کہ میراور غالب دونوں اپنے اپنے عہد کوعبور کرتے ہیں اور ہمارے عہد کی حقیت میں اپنے قدم اس طرح جماتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ دونوں صرف پیش رونہیں رہ جاتے۔ ہیں کہ ہمارے لیے یہ دونوں صرف پیش رونہیں رہ جاتے۔ ہیں کہ ہمارے لیے یہ دونوں کا اقتد ارمستم ہے۔ ایسا گلتا ہے کہ میراور غالب کے تو سط سے ہم اپنے آپ کو دریا فت کر رہے ہیں۔ اور ان کے اختشار گلتا ہے کہ میراور غالب کے تو سط سے ہم اپنے آپ کو دریا فت کر رہے ہیں۔ اور ان کے اختشار آگیں زبانوں ہیں ہم اپنے عہد کا چہرہ درکھ در ہے ہیں۔ گر تقسیم ، ہجر سے ، فسادات کے دور ہیں جس

زوروشور کے ساتھ اٹھارو میں اور انیسو میں صدی کی دتی ہے جو بوں کو یاد کیا گیا اور ابنہا عمیر کے سلط میں جو ہمل بہندانہ طریقے اختیار کے گئے وہ میر کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ اس طرح فکری ہم جو گی ہتھیک، ہجنس اور آگی کے عذاب و آشوب کے نام پر ہمارے زمانے میں غالب کا جو چرچا ہوا، وہ غالب کے شایانِ شان نہیں ہے۔ زبان و بیان کے پچھ ہمل الحصول نسخوں سے مدد لینا یا ایک خاص وضع رکھنے والے تصورات اور تج بول کا اعاط کر دینا، اپنی روایت کے دوسب سے برئے شاعروں کے حقوق کی اوائیگی کے لیے کافی نہیں ہے۔ جیسا کے عسکرتی نے اپنے مضمون ہوئے شاعروں کے حقوق کی اوائیگی کے لیے کافی نہیں ہے۔ جیسا کو عسکرتی نے اپنے مضمون میں 'ہمارے شاعر اور اخباع میر' (مشمولہ تخلیقی عمل اور اسلوب) میں لکھا تھا۔ میرکی تقلید کے خمن میں ہمارے زمانے کے بعض بہت اچھے شاعروں (فراتی، ذوتی، ناصر کاظمی) کے لیے بھی ادای اور ممارے کی خون کو ایک شاعرانہ تج بے کے طور پر قبول کر لینا تخلیقی جدو جہد کا ماحصل بن کر رہ گیا۔ اس طرح کی تقلید ذہنی کاوش سے ہاتھ و مردہ جاتی ہے۔ مزید بر آن صرف ایک آ ہمتہ خرام بحر میں اور ہندی آسے زبان میں شعر کہ لینے کورنگ میر ہے تعبیر کرنا شاعری کے جموئی عمل اور میر کے تخلیقی منصب آمیز زبان میں شعر کہ لینے کورنگ میر سے تعبیر کرنا شاعری کے جموئی عمل اور میر کے تخلیقی منصب آمیز زبان میں شعر کہ لینے کورنگ میر سے تعبیر کرنا شاعری کے جموئی عمل اور میر کے تخلیقی منصب کے ساتھ ذیا دتی ہے۔

غالب، میرکا آبنگ اورلہہ اختیار کیا، نہ میرکی استادی کے دل سے قائل تھے۔ لیکن نہ تو انہوں نے میرکا آبنگ اورلہہ اختیار کیا، نہ میرکی زبان استعمال کی۔ دونوں کی شخصیتیں متحکم اور پا کدار بہت تھیں جنہیں نہ تو اپ اپنے عہد کا نڈا تی مغلوب کر۔ کا نہ ذاتی سوائے اور حالات۔ جس شم کے تج بوں سے میر اور غالب کا مابقہ پڑا، اُن کی شخصیتیں اندر سے اگر اتن مضبوط نہ ہوتیں تو دونوں بھر گئے ہوتے تخلیقی اعتبار سے میر اور غالب کی صدتک منظم دکھائی دیتی ہیں۔ میر اور غالب کی سے میر اور غالب کی عدتک منظم دکھائی دیتی ہیں۔ میر اور غالب کی عظمت اور انفر ادیت کا انحصار اُن کے باطن کی اِس تنظیم پر ہے جوانہیں پر بیثان تو رکھتی ہے، لیکن بہشت کے علاوہ اپنے اپنے وجود کی دہشت میں شاید ہیں ہونے دیتی ۔ دونوں اپنے اپنے زمانے پر بہت کے علاوہ اپنے اپنے زمانے پر بہت بھی ڈو بے سے محفوظ رہتے ہیں۔ زمانہ انہیں مغلوب نہیں کر پاتا۔ دونوں اپنے اپنے زمانے پر بیل بھی ڈو بے میں شاید بیل گئی ہورا کی علام اُن کے جس میں شاید عالب پر پڑھیا ہوا ایک طز بھی شائل ہے۔ شعر ہے کہ:

### نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب ذور قرآ یاروں نے بہت زور غرال میں مارا

ا پی ذات کی حد تک اس معر میں ذوق کا اعتراف بجر بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ اب رہے غالب تو میر سے عقیدت کے باد جود غالب اپنے آپ کوان کا ہمسر بھی بچھتے تھے۔ اس لیے میر کے انداز انہوں نے اس طرز پر اختیار کرنے کی جبتو بھی نہ کی جو مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں فراق کے بیال دکھائی دیتا ہے:

اب اکثر بیار رہیں ہیں کہیں نہیں نکلیں ہیں فراق حال عال لینے اُن کے گھر کھو کھو ہم ہولیں ہیں صدقے فراق اعجاز تخن کے کیے اڑالی یہ آواز ان غزلوں کے پردے میں تو میر کی غزلیں بولیں ہیں

وغیرہ وغیرہ ، ای طرح ناصر کاظمی پرمیر کے تنجع میں ناکامی کا الزام عاید کرتے ہوئے ان کے ایک معاصر نے کہا تھا:

#### نه ہوا پر نه ہوا میر کا انداز نصیب کوٹ پتلون پہن کر کئی بابو نکلے

اصل میں آ زمودہ اسالیب میں توسیع کے بغیر تقلید کاکوئی مطلب نہیں نکاتا۔ تقلید اگر بامعنی ہوگا۔
اس کا انحصار گئے وقتوں کے دی بیس محاوروں اور متروکات کے الٹے سید ھے استعال پڑبیں ہوگا۔
و تی کے مانوی بیرائے میں بات کرنے والا میرانس کا جانشین نہیں ہوجاتا۔ بوقول عسکری''جس اوب کی تخلیق میں د ماغ استعال نہ ہو، ہرساتی تھمبیوں کی طرح ہے جس سے زمین تو ڈھک جاتی ہے بھرغذا حاصل نہیں ہوسکتی'۔ ہر ہرا اشاعر، اپنے بیش رو ہر سے شاعر سے استفادہ اس کے تجربوں کی گروان کرنے کے بجائے اس طرح کرتا ہے کہ تقلید کے تمل میں روایت کا دائر ہ پہلے کی بنسبت کی گروان کرنے کے بجائے اس طرح کرتا ہے کہ تقلید کے تمل میں روایت کا دائر ہ پہلے کی بنسبت وسیع تربھی ہوجائے اور اس میں سے تجربوں اور احساسات کی بیان کی گنجائش بھی نکل آئے۔ ہمارے زمان کے عیمی میراور غالب کی تقلید اس طور احساسات کی بیان کی گنجائش بھی نکل آئے۔

پرانے اسالیب یا بعض بنیا دی حیثیت رکھنے والے انسانی تجربوں کی تخلیقی تو سیع بھی ہوئی ہے۔ یہ مسكام اورتفصيل كاطالب باس ليے في الوقت ہم اس سے دست بر دار ہوتے ہيں اور غالب کی طرف واپس آتے ہیں۔ غالب کے لیے اگر تمام تر اہمیت صرف میر کے اسلوب کی تغییر میں کام آنے والے چھے خاص لفظوں ، تر کیبوں اور اُن کی پہیان قائم کرنے والے مخصوص کہیجے کی اور آ ہنگ کی ہوتی تو انہوں نے ایک نے شعری قواعد وضع کرنے ،لفظیات کا ایک نیا ذخیرہ کرنے کے بجائے ساراز درمیر کی شعریات اور لغت کے استعال برصرف کر دیا ہوتا لیکن غالب نے اس سطح ے آگے بر حکرمیر کی یوری تخلیقی اور تہذیبی شخصیت کو، اُسے تقیم کے بغیر، اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی۔میرایے ہم عصروں کی روش ہے خود کو بچاتے کس طرح ہیں،ابتری اور انحطاط کے حوصلة تمكن ماحول ميں ميرا ين تخليقي شخصيت كااعتبار كس طرح قائم ركھتے ہيں ،شاعرى كى مُرمت اور و قار کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں، غالب کے نزویک اصل اہمیت ان باتوں کی تھی جو کام میر نے اپنی جذباتی کیفیتوں ہے لیا تھا، غالب وہی کام اپنی آگہی اور ادراک ہے لیتے ہیں۔ جذبہ آ گہی میں منتقل کس طرح ہوتا ہے اس کی بہترین مثالیں غزلیہ شاعری میں میر کے یہاں ملتی ہیں ' کیا جنوں کر گیاشعور ہے وہ'۔ غالب کے مزاج کی ترکیب اور نوعیت کچھالیں تھی وہ اوّل تو میرکی راہ اختیار کر بی نہیں کتے تھے۔ دوسرے یہ کہ بالفرض وہ ایسا کرتے بھی تو اُن کی تخلیقی بصیرت میر كے معیارتك بہنچنے سے قاصررہ جاتی ۔ ای لیے غالب نے تسلسل سے زیادہ تبدیلی کی خواہش سے سروکاررکھااورمیر کی روایت کے تتبع کی جگہانی ایک علاحدہ روایت اور شناخت متعین کرنے میں کامیاب ہوئے۔ چنانچیفزل کی روایت دونوں کے خلیقی تجربات میں مکسال طور پر پیوست د کھائی دیتی ہے۔ میراور غالب کی شاعری ہے جس حقیقت کی نشاندہی ہوتی ہے، یہ ہے کہ بڑی اور کچی شاعری کسی بندھے تکے نسخ کی پابند نہیں ہوتی بلکہ بھری پری توانا تخلیقی شخصیت کے اظہار ہے وجود میں آتی ہے،الی شخصت جو بلندو پست یامعمولی اور منفر د کے خانوں میں بانٹی نہ جاسکے۔میر كے طرز اظہارے جہال اس بات كاپية چانا ہے كہ بڑے جذبات شعور كى اعانت كے بغير بروئے کارنہیں آتے ، وہیں غالب کا گردوں شکار تیل ہمیں پیرتا تا ہے کہ شعور کی اعلاترین سطحیں جذبات

کی دنیا میں ہلچل کے بغیر دریافت نہیں کی جاسکتیں۔ بڑی شاعری ہمیشہ زندگی کی متضاداور باہم متصادم سچائیوں اور مختلف الجہات تجربوں پر ایک ساتھ تو جہ سے جنم کیتی ہے۔ اس لیے اہمیت صرف اس بات کی نہیں ہوتی کہ شاعر نے زبان میں معنی کے کتنے گوشے نکالے ہیں یا ایک لفظ میں معنی کے کتنے معنی سموئے ہیں۔ اہمیت دراصل اس بات کی ہوتی ہے کداس جہان معنی میں ہمیں ا ہے آپ کو،ا نے عہد کو، زندگی کے بنیادی مسکوں کو بجھنے کے جورائے دکھائی دیے ہیں اُن کی حیثیت کیا ہے۔ان سے ہمیں جوبصیرت لی ہے اُس کی سطح کیا ہے۔اس کا تخلیقی مرتبہ کیا ہے۔اس میں دریائی کتنی ہے۔انسانی روح کو بے چین رکھنے والے کتنے سوالوں کو بچھنے میں یہ بھیرت ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ایک رنگ کے مضمون کوسورنگ میں باندھنے کا ہنرخوب ہے، مگر آخری تجزیے میں تو یہی دیکھا جائے گا کہ جمارے شخصی اور اجتماعی وجود کے سیاق میں اس ایک مضمون کی اور اس مضمون ہے وابستہ رنگوں کی بساط کیا ہے۔ میراور غالب میں بیا متیازمشترک ہے کہ ہمارےا ہے ز مانے کی حسیت اور ہمارے تجربوں کی کا ئنات پر دونوں کا سامیہ ایک جیسا طویل اور گہرا ہے۔ دونوں ہمارے لیے بکسال طور پر ہامعنی میں اور ایسا لگتاہے کہ دونوں کے شعور کی بیجائی ہے ایک مسلسل برصتے تھلتے ہوئے دائرے کی تھیل ہوئی ہے۔اس دائرے نے ہمیں ہرطرف سے گھیر رکھا ہے۔ میر کے انقال(۱۸۱۰) کودوصدیاں پوری ہونے کو ہیں۔ غالب کی پیدائش (۷۹۷ء) کود دسوسال گزر تھے۔ گر ہماراا پناشعور بھی ابھی ان کے دائرے سے نکلنے پر آ مادہ نہیں

## اٹھارہوی صدی کے تاریخی ماخذ میں "زکر میر" کامقام

شالی ہندوستان کے مختلف تاریخی ادوار میں اٹھار ہویں صدی عموماً سیاسی اہتری مرکزی
حکومت کی کمزوری ، بیرونی حملے ، معاشی بدحالی ادر ساجی انتشار کے لیے متعارف ہے۔ تاہم یہ
صدی جملے علوم ، دانشوری ، تہذیب و ثقافت کی ترقی اور غذبی تح یکوں کے آغاز واشاعت کے لیے
جمی متاز ہے۔ اس دور میں خصوصاً علم الباری خی مطالعے ادر تاریخ نگاری کو بے حدفر و غ ہوا۔ یہ
''اردوشاعری کی غیر معمولی ترقی کی صدی ہے ادر میر وسودا کا دور اس کا ایک نقط عروج ہے' الیے
''اردوشاعری کی غیر معمولی ترقی کی صدی ہے ادر میر وسودا کا دور اس کا ایک نقط عروج ہے' الیے
اس زمانہ کے دانشوروں ، شاعروں ، تاریخ نگاروں ، علیا و فضلا کے علمی و تحقیقی کارنا موں کی اہمیت بہ
اس زمانہ کے دانشوروں ، شاعروں ، تاریخ نگاروں ، علیا و فضلا کے علمی و تحقیقی کارنا موں کی اہمیت بہ
اعتبار تعداد یا موادستر ہویں صدی کے ادبی ورثے ہے کم نہیں ہے۔ جن نا سازگار حالات میں یہ
تخلیقی کارکردگی عالم ظہور میں آئی ان کے پیش نظر اس کی قدرشنا ہی و تحسین اور زیادہ بڑھ جاتی
ہے۔ اورنگ زیب کے جانشینوں میں سے کس نے (بہادرشاہ اول سے محمد شاہ ک ۱ کے ۱ کے ۱ کے ۱ کے ۱ کے اورنگ زیب کے جانسینوں میں سے کس نے (بہادرشاہ اول سے محمد شاہ ک ۱ کے ۱ کے ۱ کے ۱ کے ۱ کے اورنگ زیب کے جانسینوں میں سے کسی نے (بہادرشاہ اول سے محمد شاہ ک کے اور تا کے بادشاہان وائمرا ہے پیشین کی طرح قلم بند کرانے
تک ) اپنے عہد کے سوائے یا ذاتی حالات یا و قائع بادشاہان وائمرا سے پیشین کی طرح قلم بند کرانے

کار کاری طور سے با قاعدہ انتظام نہیں کیا اور نہ ہی کسی تاریخ نویس کی اس سلسلہ میں ہمت افزائی

گی۔ چنا نچے اس نصف صدی میں مورضین شاہی وربار کی سر پرسی سے محروم رہے۔ محد بخش

آشوب (۱۷۱۱–۱۷۸۵) کے بیان کے مطابق محمد شاہ (۱۷۱۹–۱۷۸۵) نے اپنے عہد کی تاریخ فی مرتب کرنے کی قطعی ممانعت کردی تھی۔ اس سبب سے دربار کے اُمرانے بھی فن تاریخ نویسی کی نشو و انشور کی کے مشاہ ورارتھا میں دلچی نہیں گئے۔ گو اِس طبقہ خاص کی کوشش سے دبستان علوم و وانشور کی کے دوسر سے شعبوں موسیقی ، شاعری ، ادب علم اللغت ، طب ، بینت و نجوم ، مصوری اور فلسفے میں نئی تو انائی اور تابانی پیدا ہوئی۔ گذشتہ تہذیب و نشافت کا ہر گوشہ آ راستہ و مزین رہا ، جس کے نفوش ماری تہذیب میں آج میک بیائے جاتے ہیں۔ محمد شاہ کے قلم سے میر احمد علی خال اجمیری نے اطلاقی اقدار پر ایک بصیرت افروز کتاب اخلاق محمد شاہ کے مشمل پر کیفیت عقل ورا ہے ، اخلاق و اطلاقی اقدار پر ایک بصیرت افروز کتاب اخلاق محمد شاہی مشمل پر کیفیت عقل ورا ہے ، اخلاق و آ داب اور حسن معاشرت وغیرہ ۱۲۵اء میں تحریر کی تے۔ ایک بادشاہ کے مشورہ اور اجازت سے راجہ کرائی اور دبلی میں جست کرائی اور دبلی میں جست کرائی اور دبلی میں جستر مندر (جستر منتر ) تعمیر کروایا (۱۲۵ – ۱۲۸۷) زیج محمد شاہی مرتب کرائی اور دبلی میں جستر مندر (جستر منتر ) تعمیر کروایا (۱۲۵ – ۱۲۸۷) زیج محمد شاہی مرتب کرائی اور دبلی میں جستر مندر (جستر منتر ) تعمیر کروایا (۱۲۵ – ۱۲۸۳) کی جستر مندر (جستر منتر ) تعمیر کروایا (۱۲۵ – ۱۲۸ کار )

دونوں گراں قدر معاصر تصانیف ذکر میر 'کے مطالعہ اور اُس میں مندرج تاریخی دا قعات کی تفصیل و تشریح کے لیے خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ آئندرام مخلص (۱۲۹۹۔ ۱۲۵۵) نے 'بدائع وقائع' دہلی میں کھمل کی محت تاریخی حقائق کی صحت و صدافت اور اسلوب بیان کی موزونیت و توازن کی خصوصیات کے سبب اِس معاصر تاریخ کا درجہ بلند ہے۔ مخلص کا شار دہلی کے مشہور اہل قلم اور شاعروں میں تھا۔ وہ مرزا بید آل (۱۲۳۳۔ ۱۲۵۷) کا شاگر دکھا اور سراج الدین علی خال آرزو شاعروں میں تھا۔ وہ مرزا بید آل (۱۲۳۳۔ ۱۲۵۷) کا شاگر دکھا اور سراج الدین علی خال آرزو شاعروں میں تھا۔ وہ مرزا بید آل میر کے ماموں تھے، دوستانہ تعلقات رکھتا تھا۔ مخلص کی کوشش سے خان آرزو کوشائی منصب اور جا گیر عطا ہوئی تھی۔ میر تھی میر نے (۱۲۳۵۔ ۱۸۱۰) ' نکات الشعرا' میں آئندرام مخلص کا مختصر حوالہ دیا ہے۔ لیکن ڈکر میر' میں کوئی تذکر ہنیں کیا۔

شاہ عالم نے اپ عہد میں (۱۸۵۱–۱۸۰۱) شاعروں کے علاہ ہمورخوں کی بھی حوصلہ افزائی کی۔ کئی مورخ اس کے دربار سے نسلک تھے۔ عبدالرحمٰن المعروف شاہ نواز خال نے اس عہد کی جامع تاریخ مرات آفاب نما کھی قیموں فخرالدین الہ آبادی (۱۸۵۱–۱۸۲۷) نے اس عہد کی جامع تاریخ مرات آفاب نما کھی قیموں فخرالدین الہ آبادی (۱۸۵۱–۱۸۲۷) نے اس وقت کے سیاس حالات اپنی کتاب عبرت نامہ میں درج کیے شیخصوصاً غلام قادر دو ہیلہ کا دبلی پر جملہ شاہی کل پر قبضہ شاہ عالم کو تخت سے معزول کرے اُس کو نامینا کردینے کے دردناک سوانحات (۱۸۵۸–۱۸۸۸) کا چٹم دید بیان واضح الفاظ میں کیا گیا ہے۔ 'ذکر میر' بیواقعہ چند جملوں میں ختم کردیا ہے۔ لیمن بیرون دبلی علم ون کے دیگر مراکز میں تاریخی ادب کا جمرت انگیز فروغ ہوا۔ فرخ آباد بہلھنو ، بنادس ، عظیم آباد، مرشد آباد، حیدر آباد اور لا ہور میں کیٹر التعداد تاریخی فروغ ہوا۔ فرخ آباد بہلھنو ، بنادس ، عظیم آباد، مرشد آباد، حیدر آباد اور لا ہور میں کیٹر التعداد تاریخی کی قدر دانی واعات سے شائع ہو تیں "۔ اِن معاصر ماخذ کے تاریخی مواد ہے 'ذکر میر' کے تاریخی حت وصدافت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اور مختلف مباحث کی تحقیقی حقیقت دریا دنت کی حت وصدافت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اور مختلف مباحث کی تحقیقی حقیقت دریا دنت کی حت وصدافت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اور مختلف مباحث کی تحقیقی حقیقت دریا دنت کی حتی تی میں میں حقی میں حقیق حقیقت دریا دنت کی حتی تی میں میں حق کی تحقیقی حقیقت دریا دنت کی حتی تو میں میں حق کی تحقیقی حقیقت دریا دنت کی حتی تو میں حقی تحقیقی حقیقت دریا دنت کی حتی تو میں حکم کی تحقیقی حقیقت دریا دنت کی حتی تو میں حقی حقیق میں حقیق میں حقیق کی تحقیق میں حقیق میں حقی حقیق میں حقی حقیق میں حقیق کی حقیق میں حقیق میں حقیق کی حقیق کی حقیق میں حقیق کی حتی کی حقیق کی حقیق کی حقیق کی حقیق کی حقیق کی حقیق

جس وقت میرتق میرآگرہ ہے جبلی بارتلاش معاش کے لیے دہلی آئے ، یہاں خوشحالی

رونق ،سکون اور آسائیش اپنی بلندی پر تھا۔ گوم ہموں نے گجرات اور مالوہ کے بیشتر علاقوں پر اپنا فو بھی تسلط قائم کرلیا تھا اور وہاں کے مالی وسائل کی لوٹ کھسوٹ شروع کردی تھی تاہم اس کے اثر ات وہ بل کی سیاسی اور معاشر تی زندگی پر زیادہ گہر نے نظر نہیں آتے تھے۔ شالی ہندوستان کا کوئی علاقہ کسی علاقہ کسی علاقائی یا بیرونی طاقت کے قبضہ افتد ار میں نہیں آیا تھا۔ مرکزی حکومت کا وقال اور شوکت قائم تھی ۔ نہ صرف اُمرا اور منصبد اروں کو اپنی جا گیروں ہے کم وہیش آمدنی وصول ہور ہی تھی بلکہ اراکین و ملازمین حکومت کو تخواجیں اوا کی جاتی تھیں۔ شاہی کا رخانہ جات میں حسب وستور سابق اراکین و ملازمین حکومت کو تخواجیں اوا کی جاتی تھیں۔ شاہی کا رخانہ جات میں حسب وستور سابق ہرشم کی مصنوعات کی تیاری برابر جاری تھی ۔ مرتضٰی حسین بلگرامی اپنے مربی و آتا سر بلندخاں کے ساتھ احمد آباد سے ۱۳۰۰ میں وہ بلی آیا۔ وہ یہاں کی فراوانی دولت اور کشرت آبادی پرتبھرہ کرتے ساتھ احمد آباد سے ۱۳۰۰ کا میں وہ بلی آیا۔ وہ یہاں کی فراوانی دولت اور کشرت آبادی پرتبھرہ کرتے ہو کے گھتا ہے:

اُس وقت شہر دہلی کی آبادی اور خوشحالی بہت زیادہ تھی، عمارات کی خوبصور تی، بازاروں کی نفاست، رونق اور خلقت کا جموم بیان سے باہر ہے۔ شام کے وقت چاندنی چوک اور سعداللہ چوک سے گھوڑ ہے برسوار ہو کر گزرنا ناممکن تھا۔ بیدل بھی صرف دس بیس قدم ہی چلا جاسکتا تھا۔ دہلی کے بازاروں میں انواع و اقسام کا سامان افراط ہے موجود تھا۔ علاوہ مصنوعات، تیمتی زیورات اور کیڑ ہے فوج کے لیے پورااسلی جنگ کاسامان خریدا حاسکتا تھا۔ "

درگاہ قلی خال نے جو نظام الملک آصف جاہ اول (۱۲۵۱–۱۲۸۸) کے ساتھ دکن سے دہلی درگاہ قلی خال نے جو نظام الملک آصف جاہ اول (۱۲۵۱–۱۲۸۸) کے ساتھ دکن سے دہلی در اے اور طبقۂ خاص کے عیش ونوش کی محاشرت، طرز زندگی، رسم و رواج اور طبقۂ خاص کے عیش ونوش کی محفلوں اور دیگر دلچسپ مناظر کا دلچسپ مرقع پیش کیا ہے۔لیکن و ہاجی مناظر و کیفیات کاصرف ایک رُخ جس میں اُس کو ایپ میلان طبع کی وجہ سے دلچیسی تھی، دکھا سکا اللہ وقت

سربرآ درده د نامورصوفیوں ، اکابر دین اورعلوم و معارف کامر کز تھا۔ پینکڑوں کی تعداد میں مدر ہے اور خانقابیں موجود تھیں جہاں طالبان علم و معرفت کے لیے رُشد و ہدایت اور ارشاد و تلقین کا اعلی سطح پر انتظام تھا۔ اگر ایک طرف مدر سدر جمیہ میں شاہ دلی اللہ (۲۰ کا۔ ۱۳۲۱) بلند مرتبہ ند ہمی مفکر اور بہتر عالم قران و حدیث و دیگر علوم دین کی ترویج و تبلیغ میں مصروف سے تو دوسری طرف مرز المتجرعالم قران و حدیث و دیگر علوم دین کی ترویج و تبلیغ میں مصروف سے تو دوسری طرف مرز المتحر عالم قران و حدیث و دیگر علوم دین کی ترویج و تبلیغ میں مصروف سے تھے۔ میرتقی میر مظلم جان کی خدمت میں حاضر ہوکر سعادت حاصل کی تھی گئے۔

میرتقی میرنے 'ذکرمیر' میں دبلی آنے کے بعد کا پہلا واقع میر بخشی خان دوران ہے اپنی ملا قات اورایک روپیے روزینے کے مقرر ہونے ہے متعلق لکھا ہے۔لیکن اِس واقع کے سال و ماد کا حوالہ نہیں دیا ہے۔اور نہیں اپنے اِس پہلے محسن کے عہدہ اور اُس کی سیرت پر روشنی ڈالی ہے۔ نا درشاہ کا حملہ واحمد شاہ کے حملے اور مابعد کے انقلابی حالات کوسرسری طریقہ سے بغیر سنین و ماہ کی ترتیب کے تریر دیا ہے۔ اِس مختر تذکرہ میں زبان شیریں اور فصاحت زیادہ ہے تاریخی معلومات کم ہیں۔اہم واقعات کوبھی چندسطور میں اجمالی انداز سے بیان کردیا گیا ہے۔حقائق کو تلاش اور جبتو کے بعد جمع کر کے اُن کو میچ سیاق وسیاق میں تحقیقی و تنقیدی تجزید کرنے کی خوبی نظر نہیں آتی ہے۔ سانحات کے وقوع پذیر ہونے کی ظاہری یا مخفی اسباب وعلل کی توجیح اور استخراج نتائج کی جامع تشریج اور اُن کا ماضی ہے عقلی ونظریاتی تعلق پوری کتاب میں شاذ و نادر ہی ملے گا۔'ذکر میر' میں دیے ہوئے تاریخی مواد کا اگر دوسرے ہمعصر مآخذے مواز نہ ومقابلہ کیا جائے اور اٹھار ہویں صدی کے اوا خرایام میں تاریخ نولی کے جو بنیا دی قنی اصول مقرر ہو گئے تھے اور جن کی یا بندی ہر ایک مورخ پرلازم تھی ان کی بنیاد پر مجموعی طورے غایر معائنہ کیا جائے توبیہ تاریخ کی کتاب کے معیاری پیانہ پر بوری نہیں اتر تی۔ میرتقی میر ریختہ کے عظیم المرتبت شاعر تھے۔ بلاشہ خدا ہے تخن تھے۔مورخ نہ تھے۔انہوں نے کسی مقام پر نہ ہی اس کا دعویٰ کیا ہے۔ ذاتی حالات کا تذکر ہان کی توجه کا خاص مرکز تھا۔ سیای واقعات وسوائح روز گارو حکایات ونقل ہاجواُن کے حافظ میں رہ گئے ا سے اور جن کا اُن کی سوائے حیات یا آپ جی (احوال خودرافل) سے تعلق تھااور اِس سمن میں ضروری سمجھتے سے اُن کو مخترا لکھ دیا۔ اِس لیے کتاب کو تاریخ ہندیا تاریخ زوال سلطنت مغلید کی سمزوری سمجھتے سے اُن کو مخترا لکھ دیا۔ اِس لیے کتاب کو تاریخ ہندیا تاریخ زوال سلطنت مغلید کی سمزوری سے موسوم کیا۔ اور اِس کا جائز وسوائح عمری کے زاویہ نگاہ سے ہی لینا بہتر ہوگا۔

لیکن سوائح عمری کے داخلی حالات کا نصف حصہ مخفی ہے۔ مثلاً مصائب اور آلام کی داستان طویل ہے آسایش و آرام کے ایام کا بیان ایک دوسطور میں اشار تا وینا کانی سمجھا گیا۔ نی الحال ان کرمیر کی خامیاں یا خوبیاں بحثیت سوائح عمری بحث و تحیص کا موضوع نہیں ہے۔ میر تقی میر نے اپ خاندانی حالات کے باب میں جومعلو مات فراہم کی جیں اُن کے بیشتر حصہ کو پروفیسر ناراحمہ فارد قی نے جعلی واختر آئی بتلایا ہے لیے جبکہ مولوی عبدالحق نے میر صاحب کومورخ کا درجہ دیا بلکہ اُن کومور خانہ بصیرت کی صفت ہے بھی نواز آہے۔ دور حاضر کے موزمین نے اُن کرمیر کو اُن کے میار می خوبین نے اُن کرمیر کو اُن کے میار می خوبین کی خانوی درجہ کی قدیم کی ابول سے غیر ناقد انہ کے تاریخ کی خانوی درجہ کی قدیم کی ابول سے غیر ناقد انہ طریقہ سے اقتباسات اخذ کرکے اپنی تصانیف میں شامل کردیے جیں علی پیض نے سیاسی حالات پر طویل مضامین کھے ہیں۔ اِس غیر ضرور کی ممل کا نتیجہ سے ہوا کہ عصری رجانات ، میر تقی میر کا سیاس زاوریان تیمروں اور تحریوں سے نمایاں نے ہو سیکس سے دور دُر کرمیر میں ملتی جیں اُن پر پردہ پڑا

دوسرامتنازع فیدمسکا ذکر میر کاز ماندتھنیف ہے۔ یعنی بیک آب کس سن اور مقام پرتجریہ ہوگی۔ آیا کئی حصوں میں اور کئی مقامات پر کھی گئی یا ایک بارا یک ہی مقام پر شخیل ہوئی۔ میر تفقی میر کے بیان کے مطابق بی ۱۷۸۱ء میں کمل ہوئی ۔ لیکن کتاب کا خاتمہ غلام قادر روہ بیلہ کے مظالم کی داستان پر ہوتا ہے جو ۸۸۷ء کا واقعہ ہے۔ مصنف نے مقام تجریر کا کوئی اشار وہیں دیا۔ البت وجہ تھنیف میں مندرجہ ذیل جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایام برکاری میں انہوں نے اپنی سوائے حیات لکھنا شروع کی اور شخیل کی:

''دریں ایا م بیکار بودم در گوشی تنبائی بے یاراحوال خودرا... نگاشم''' ان ایا م بیکاری کے تعین کرنے میں اختلاف رائے کا پیدا ہونا اس لیے بھی لازی تھا کہ میر صاحب کی زندگی میں ایسے مواقع جب وہ بیکار واحباب سے دور تھے کی بار در پیش آئے ۔ کیاانہوں نے اپنی سوانح حیات و بلی یا کا مان یا کھنو میں لکھنا شروع کی ۔ دور حاضر کے مشہور اویب اور نقاد خواجہ احمد فاروقی کی رائے ہے کہ میر تنے ہی کتاب اے اے اسے لکھنا شروع کی اور ۱۸۸۷ء میں لکھنو میں ختم کی اور ۱۸۸۷ء میں کھنو میں ختم کی اور ۱۸۸۷ء میں کھنو میں ختم کی اور ۱۸۸۵ء میں ہوا کھنو میں ختم کی اور ۱۸۸۵ء میں ہوا اور 'ذکر میر' ان کے مرنے کے بعد ۱۵۵اء میں لکھنا شروع اور 'ذکر میر' ان کے مرنے کے بعد ۱۵۵اء میں لکھنا شروع ہوئی'' تا

پروفیسر نثاراحمد فاروتی کے دائے ہے کہ میرنے''اُسے اے کاء سے بہت پہلے لکھناشروع کردیا تھا
اور آخر عمر تک اُس میں اضافہ درتر میم کرتے رہے''۔ قاضی عبدالودود صاحب کا قیاس ہے کہ:

''کتاب کا بیشتر حصہ کا مان میں قلم بند ہوا ہے۔ محض چند صفح
(صفحہ اللہ سے ۱۲۸ سطر سم) و بلی میں اور باقی لکھنؤ میں'''

چودھری محرفیم نے اپنی حالیہ تصنیف میں او کرمیز کی تاریخ پر تفصیلی بحث کی ہے اور اِس نیتج پر پہنچے ہیں کہ اور اس نیتج پر پہنچے ہیں کہ اور وہ اِس تخلیقی شاہکار کونواب آصف الدولہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے تھے۔ مزید یہ کہ کتاب اور وہ اِس تخلیقی شاہکار کونواب آصف الدولہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے تھے۔ مزید یہ کہ کتاب کے پہلے مسودہ کو آخری شکل اے اور ۳ اے اور ۳ اے درمیان کی وقت دی گئی۔ میر صاحب نے کئی مسودے پہلے مسودہ کو آخری شکل اے اور ۳ اس کی سیمیل کانی دراز عرصے میں ہو پائی۔ یہ درائے مسودے کئی دمتیاب ننخول کی تاریخوں کا معائنہ کرنے کے بعد قائم کی ہے تا۔

اِن مختلف قیاس آرائیوں میں ایک اور قیاس کے اضافے کا امکان نظر آتا ہے۔میر تقی میر نے اپنی سوانحات ایک ہی وقت میں لکھنؤ کے قیام کے دوران ۱۷۸۸ء کے بعد تحریر کرنا شروع

ک ۔ ایک سال سے چند ماہ زیادہ کی مدت میں اُس کوختم کرلیا۔ کتاب کامتن اس قدر تخضر ہے (مطبوعة ١٥١٥ صفحات) كه حافظه كي مدد سے بغير كسى كاوش اور يريشاني كے مير جيسے زبان وكلام كے مسلمه اُستاد و دانشور کے لیے باعث دقت نہ تھا۔ گیارہ سال کے عرصہ دراز (۱۷۸۱–۱۷۸۲) میں كافى تاريخي معلومات فراہم ہوسكتی تھيں جو كتاب كى ضخامت اور افاديت ميں اضافه كرتميں۔ إس سلسلے میں انہوں نے کوئی سعی پہم وجدوجہد نہیں کی۔ کسی بھی معاصر مآخذ کا جو اُس وقت مرتب ہو گئے تھے اور تاریخ سے دلچیل رکھنے والوں کے زیر مطالعہ تھے،حوالہ بیں دیا ہے۔ تسلسل بیان اور طرز نگارش ہے بھی یہا نداز ہ ہوتا ہے کہ تالیف ایک ہی وقت میں یا یہ تھمیل کو پینچی ۔۵۲ اصفحات کی كتاب كوااسال كى مدت مين ختم كرنے كا مطلب يہ ہے كەتقرياً مهاصفحات ايك سال ميں لكھے۔ متواتر ترمیم اور اضافہ کرتے رہے اور اِس طرح کئی مسودے تیار کیے گئے۔ بظاہر پیمل میر صاحب کی اُفناد طبع اور مزاج کے خلاف تھا۔ دراصل نواب آصف الدولہ کے دور (۵۷۷۱-۷۹۷۱) میں مطالعه کاریخ اور تاریخ نویسی کا ماحول طاری تھا۔ اُس وقت تکھنؤ میں کئی مورخ جیے محر بخش آشوب، مولوی فخرالدین اله آبادی (بیدونوں دہلی ہے آ کریہاں مقیم نتھے )اور ديكر ابل علم وفن تاريخي اور تحقيقي كام مين مصروف تھے۔ بنارس مين على ابرابيم خال ( ۴۰۰ کـ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ) مصنف گلزار ابراتیم ،صحیفهٔ ابراتیم ، تاریخ مر بیشاورسوانح چیت سنگه کوشهرت عاصل ہو چکی تھی۔میرتقی میراینے دائر وَاحباب میں اپنے اجداد ،خاندان ،حالات زندگی ، دہلی کی گذشته شان وشوکت ،اوراس کی تبابی و بربادی کے مبالغه آمیز قضے اکثر سناتے تھے۔انہوں نے میرصاحب سے خواہش ظاہر کی ہوگی کہ وہ ان حالات اور احساسات کو قلم بند کریں۔ غالبًا یہ ماحول اور دوستوں کی خواہش 'ذکرمیر' کی تحریر کے لیے محرک خاص رہے ہوں گے۔ ' دریں ایام' سے سے بی گمان بیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب لکھنؤ کے قیام میں ایک ہی وقت میں تالیف کی ۔ کا تیوں اور کتب فروشوں نے اول اور اصل کسنے کے ساتھ کیا تھلواڑ کی ، بحث کامختلف موضوع ہے۔ دور عاضر کے سب بی تبسرہ نگاروں نے 'ذکر میرامر تبد موادی عبدالحق کواستعال کیا ہے۔ چونکہ کتاب کا

خاتمہ ۸۸ کا ع کے واقعہ بر ہوا ہے، اِس لیے اصولی طور سے اِس کی تکمیل کی تاریخ بھی یہی ہونا چاہے سی۔

جیسا پیشتر عرض کیا گیا که و کرمیر میں دوعوانون کے تحت حالات کا خاکہ دیا گیا ہے۔
اولاً سیاسی انقلابات اوران کے شہر دبلی پر تباہ کن اثر ات ۔ دویم میر صاحب کی آپ بیتی جس میں
اُن کے سر پرستوں ، معاونوں اور شفقت کرنے والوں کا مخضر ذکر خیر ہے ۔ نی الحال اِس مضمون کا
تعلق آخر الذکر پہلو ہے ہے ۔ کتاب میں اِس جہت ہے جن شخصیات کی نشاندہ می گئی ہے اور میر
صاحب نے اُن سے اپنے ذاتی تعلقات کی نوعیت کا اجمالی تذکرہ کیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں :
(۱) صمصام الدولہ خاندوراں میر بخشی (۲) رعایت خاں (۳) جاوید خاں (۴) جگل کشور
المحسام الدولہ خاندوراں میر بخشی (۲) رعایت خاں (۳) جاوید خاں (۴) جگل کشور
کی ناگریل (۲) غازی الدین خاں عمادالملک (۷) مہانراین دیوان صفد فر جگل (۸) وجبہہ الدین خاں (۹) ابوالقاسم خاں (۱۰) نواب آصف الدولہ لیکن یہاں صرف دبلی کے چار اُمرا
کے میر صاحب سے تعلقات اُن کی سیر سے اور ان کی علم و ادب سے دولچین پر مخضر طور سے تبعرہ
کرنے پراکتھا کیا گیا ہے ۔ یعنی میر بخشی خاندوراں ، رعایت خاں ، جاویدخاں ، ناگریل ۔ یہ بی اِس

مير شجشي خاندوران:

دراصل جب میرتقی میرآگرہ سے پہلی بارتلاش روزگار کے لیے آئے وہ کسی پیٹے یا ملازمت کو اختیار کرنے کی ندصلاحیت اور ندہی جبرہ میر بخشی خاندوران' اپنے وقت کا جلیل کے خواہش مند سے جوستقل آمدنی کا ذراجہ ہوسکتا تھا۔''میر بخشی خاندوران' اپنے وقت کا جلیل القدرامیر تھا۔ مرکزی حکومت کے نظم ونسق کاروح رواں تھا۔ اُس کا اپنا ذاتی عملہ نہایت وسیج اور مظیم تھا جس میں علاوہ سیاہ کے سینکڑوں ملازمین کارخانوں اور دیگر دفتروں میں کام کرتے منظیم تھا جس میں علاوہ سیاہ کے سینکڑوں ملازمین کارخانوں اور دیگر دفتروں میں کام کرتے سے سیرتنی میر ہم وطنی کے رشتے اوراپ والدم رحوم سے قریبی تعلق کے سبب اِس فراخدل، وضعد ارامیر نبیرے حکومت کے کئی محکمہ میں ملازمت کے لیے درخواست کر سکتے تھے۔ اگرا یک

قیاس کے مطابق ان کی اس وقت ہماسال کی عرفتی، وہ بغیر کسی تکلف کے شاہی منصب اور جا میر کے لیے بھی اصرار کر سکتے ہتے ۔ انہوں نے خاند وران پر لفظ قلمدان کے بے موقع اور غلط استعال کی بابت اعتراض کیا ہے۔ یعنی ان کو اس وقت فاری زبان کی استعداد اور مہارت حاصل ہو پیکی تھی۔ اس قابلیت کا حال نو جوان دفتر دیوانی یا دارالانشامیں ملازمت کے لیے موزول تھا۔ اُس وقت شہر دبلی میں بے روزگاری کے آثار نہ تھے جس نے ۵۵ کا اے کے بعد مہیب شکل اختیار کر لی تھی۔ عالبًا معاشی زندگی کے آغاز میں انہوں نے اپنی المیت اور فضیلت کے باوجود ملازمت کی جائے محض شعر وشاعری کو جوایک خداداد عطیہ تھا، اپنا ذریعۂ معاش بنانے کا فیصلہ کرایا تھا۔

غاندوراں علم دوست امیر تھا۔اینے ادبی علمی ذوق کی تسکین کے لیے علمی اجتماعات اورمشاعروں کا اہتمام کراتا تھا۔شاعروں اوراد بیوں کے ساتھا اس کاسلوک روا داری اور فیاضی كاتها " ـ ملاسا طع تشميري ملازمت كي جنتي سيسليل مين دبلي آيا تھا۔ خاندوران كى بيشېرت من كروه ایک صبح کواس کے مکان پر حاضر ہوا۔جس وقت امیر اعظم دربارشاہی جانے کے لیے باہر آیا ملا ما طّع نے باواز بلند فاری کا ایک شعر پڑھا جوامیر سے کسی شعر سے مصرع اول پرتضمین کیا گیا تھا۔خاندوراں شعری کرمخطوظ ہوااور دو ہزاررو پیانعام کے طور پردینے کے لیے مقرر کیے۔ ساطع نے بھد شکریہ انعام قبول کرتے ہوے منصب اور ملازمت کی درخواست کی۔ اُسی وقت خاندوراں ملاسا طع کوایے ساتھ دربار میں لے گیا۔اُس نے محد شاہ کی خدمت میں تصیدہ پڑھااور صلے میں ملازمت و جا گیر حاصل کی عینے اُس دور کے دوسرے اُمراے عظام بھی شاعروں اور اديوں كے ساتھ لطف وكرم اور رواداري كا سلوك كرتے تھے اور مالي امداد سے علم و ادب كي خدمت كرتے تھے۔ بہادر شاہ اول (٤٠٤١-١١٥١) كے ابتدائى عبد ميں مرزامحد رضا اميد اصفہان سے ہندوستان آیا۔امیرالامرانواب ذوالفقار جنگ میر بخشی کی سفارش اور کوشش ہے ا یک ہزار ذات کا شاہی منصب اور قمز لباش کا خطاب عطا ہوا۔لیکن اِس رہے پر قناعت نہ کی اور ا بی کم حیثیت کا نالا س اورروز گارز ماند کا ظبار کرتا تھا:

## بمجوبلبل بمیشه نالانم ایں بودمنصب بزاری ما

چنانجدوہ مزید ترقی کی غرض ہے ۲۳ کا ، میں نظام الملک آصف جاہ اول کے ساتھ دکن چلاگیا۔
وہاں کئی عمدہ منفعت کی خدمات پر فائز ہوا۔ کافی مال و دولت جمع کیا۔ ۲۳ کا ، میں نظام الملک
کے ساتھ دہلی واپس آیا۔ اور دوبارہ دکن واپس نہ گیا۔ موسیقی میں دسترس رکھتا تھا۔ اہل فن اُس کی صحبت کوعزیز رکھتے تھے گئے۔

چونکہ روزیند آمیر الامراخاند وروں کی سرکار سے مقرر ہوا تھا اُس کی جنگ کرنال میں وفات (۱۶ مرک ۱۹۳۹ء) کے بعد بیدواحد ؤر بعد آمدنی ختم ہو گیا۔ روزینہ کی اصطلاح وظیفہ کے معنی میں استعال ہوتی تھی۔ کسی خدمت کے عوض تخواہ کے طور پر نہیں۔ اگر حکومت کی طرف سے بیہ وظیفہ دیا جاتا تو سند کی بنیاد پر تاحیات بحال اور جاری رہتا۔ اِس سانحہ دلخراش نے اُن کو دوبارہ منگ دی اور معاشی پریشانیوں میں مبتلا کر دیا۔

آگرہ شہریں تلاش معاش کے لیے حتی الوسط کوشش کے باوجود کامیا بی نہ ہوتک ۔ اِس معاملہ میں اُن کے والد میر محمطی کے مریدوں اور عقیدت مندوں نے بھی ان کی کوئی امداد نہ گی۔ ان کومجور اُد ہلی کاسفر کرنا پڑا جہاں ملازمت کے مواقع نظر آتے ہتے ہیں۔ اِن انقلا بی تغیرات کا بیان 'ذکر میر' میں اس قدر مختصر اور مہم ہے کہ صورت عال کی پوری تصویر نہیں اُ بھرتی ہے۔ اور کئی سوال ما شخ آتے ہیں۔ اول یہ کہ میر صاحب بیروزینہ کس مدت تک اور کس مقام پر۔ د ہلی یا آگرہ۔ ما شخ آتے ہیں۔ اول یہ کہ میر صاحب بیروزینہ کس مدت تک اور کس مقام پر۔ د ہلی یا آگرہ۔ وصول کرتے رہے۔ دوم اِس دوران میں اُن کے کیا مشاغل سے۔ تاریخی شواہد کی غیر موجودگی میں اُن سے کیا مشاغل سے۔ تاریخی شواہد کی غیر موجودگی میں اِن سوالا ت کا قطعی اور صرح جواب دینا مشکل ہے۔

البتہ میر تقی میرکی سوائح عمری کے محققین اور تبھرہ نگاروں نے ذکر میرکی اندرونی شہادت سے ان مسائل کاهل نکا لنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً قاضی عبدالودود وصاحب کا خیال تھا کہ میرصاحب بید وظیفہ آگرہ ہی میں وصول کرتے رہے جس کا انتظام میر بخشی نے (غالباً ہنڈی کے میرصاحب بید وظیفہ آگرہ ہی میں وصول کرتے رہے جس کا انتظام میر بخشی نے (غالباً ہنڈی کے فراید) کردیا ہوگا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اس رائے سے انفاق کیا ہے ۔ اگر مضمون کی مخصوص فراید کے کو ایک جاتھاتی کیا ہے ۔ اگر مضمون کی مخصوص

عبارت ( آل روزینه می یافتم ....نا جار باردیگر بدیلی رسیدم ) تکو بغورا یک ساتھ بڑھا جائے تو یہ بی تا ژبنا ہے کے میرصاحب آگر ہیں خاندوران کی وفات تک متیم رہے ، لیکن بیاستدلال کے میر نے نادرشاہ کے حملے اور دہلی کی بربادی کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے اس لیے کمزور ہے کہ انہوں نے آگرہ کی حالت اور وہاں کی ساجی زندگی کے تذکرہ کو بھی نذرانداز کیا ہے۔ گھر کی آگرانی کا مسئلہ زیادہ اہم نہ تھا کیونکہ میرصاحب اپنے چھوٹے بھائی کواپٹا قائم مقام بنا کرآئے تھے۔اُس زیائے میں محلّہ والے اور یروی ایک دوسرے سے اخلاص اور ہمدردی زیادہ رکھتے تھے۔اس کے برخلاف خواجه احمد فاروقی نے نہایت وثو ت اوروضاحت ہے لکھا ہے کہ میر لقی میر بخشی امیر الامرا خاندورال ے روزینہ حاصل کرنے کے بعد دہلی میں زندگی گزارنے لگے۔ اُس وقت ان کی عمر کم از کم ۱۸ سال کی تھی۔خاندوراں کی وفات، دہلی پر ناورشاہ کا قبضہ اور وہاں قتل عام اور غارت گری کے حادثات نے میرکومجبور کیا کہ و ہ اسنے وطن اکبرآ بادیس جاکر پناہ لیس نا درشاہ کے حملے کے وقت یعنی ۳۹ کاء میں میر کی عمرستر ہ سال کی تھی۔ اِس اندازہ کے مطابق وہ تمین یا حیار سال وظینے ہے مستفید ہوئے "خورشیدالاسلام صاحب کاخیال ہے کے میر صاحب صرف ایک سال ہی یہ وظیفہ حاصل کر سکے سے بہر کیف ۱۹ مرکی ۳۹ کا ، کو محد شاہ نے بہاد در بار منعقد کیا۔ حالات معمول پر آنے لگے۔ ہزار ہالوگ جو اُس وفت کی ہنگامہ خیز حالت میں (مارچ مئی ۱۷۳۷) محفوظ مقامات کو چلے گئے تھے، دبلی واپس آ گئے ۔

میرتنی میر اس بار دبلی میں اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین خاں آرزو کے پاس
رہے۔اورنوسال کے قریب (۱۷۳۹–۱۷۴۸) اُن ہی کے ساتھ رہ کر زندگی گزاری۔ اِس عرصه
میں میرصاحب نے کسی ملازمت کی تلاش نہ کی اور کسی جگہ سے وظیفہ بھی نہیں لیا۔ خاں آرزو اُن
کے اخراجات کے کفیل سے -خال آرزو شاعری ، فاری اوب اور فن لغت میں یکتا ہے روزگار
سے ، سیاورا مام المتاخرین کے لقب سے مشہور سے ۔میرصاحب اُن کواپنااستا واور پیرومرشد تسلیم
کرتے سے اُن کے ان سے کسب فیض کیا اور اُن کی صحبت میں جملہ علوم کی شمیل کی۔ اُس وقت کے سب

بی با کمال اکابراور عالم فاضل افراد سے خان آرزو کے دوستاند روابط تھے۔ جنا نچے سید سعادت علی امروہوں نے اُن کوریختہ میں اشعار موزوں کرنے کی ترغیب دی۔ ریختہ قلعہ شاہی کی زبان بن چکی تھی اور شہر دہلی میں اُس کا فارق کی بجائے عام رواج ہو گیا تھا۔ میر صاحب نے سید سعادت علی کی تبجو یز پڑمل کیا اور ریختہ میں شعر و تخن کے لیے خوب مشق کی ، جند ہی ایا م میں اُن کی شاعری کی شہرت تمام شہر میں گئے۔ 'شعر من در تمام شہر دوید و بگوش خردو بزرگ رسید' 'تنے۔ شعر من در تمام شہر دوید و بگوش خردو بزرگ رسید' 'تنے۔ فواب رعایت خال :

۴۸ کاء کے شروع میں میرتقی میر کاتعلق ایک انفاقی امر کے بتیج میں نواب رعایت خاں پسرعظیم اللہ خاں و بھانجا دز ریتمرالدین خاں سے پیدا ہو گیا "۔ایک انجان شخص علیم اللہ خاں ان دونوں کے مابین ملاقات کا ذرایعہ بنا۔میر صاحب کی بیان کردہ کہانی کے مطابق و ہ ایک دن اینے ماموں خان آرزو کے انداز گفتگو ہے بدمزہ ہو کر گھرے باہرنکل آئے ،اور بے چینی کی كيفيت مين مسجد جامع كى جانب رُخ كيا ليكن خلطي ہے دوش قاضي بر پہنچ گئے۔ ( حالا تكد دوش تاضی ہے بھی ایک سے کے مسجد جامع کی طرف جاتی تھی )۔ وہاں علیم اللہ خاں اُن سے ملا اور مطلع كيا كدرعايت خال أن كى شاعرى سے متاثر موكر ملاقات كا مشاق ہے۔ حوض قاضى كے قريب (اجمیری درداز و) در رتم الدین خان کی حویلی تھی جہاں رعایت خان رہتا تھا۔میر صاحب کواُس وفت ذہنی پریشانی کی حالت میں ایک نظیر پرست کی جستوتھی۔وہ بغیر تامل اور تاخیر اُس شخص کی معیت میں رعایت خال کے مکان پر گئے نواب اخلاق اور شرافت سے ملا اور اپنی رفافت میں كيا-إس طرح ان كوتنك دى سے نجات كى \_" آ دميانه برخور دو باخو دريم كرد تمتعى از وبستم واز قید تنگدی رستم 'تضے کے اختیام سے ظاہر ہے کہ نواب نے میر صاحب کو کوئی خدمت سپر دنہیں کی تقی بلکے رفاقت اور مصاحبت کا اعز از بخشا۔ اِس کے کسی مشاہرہ کی رقم کا اشار ہبیں کیا گیا ہے۔ میرصاحب کارعایت خال ہے تعلق ۴۸ کاء ہے • ۵ کاء تک رہا۔ اِن تین سال میں کئی اہم تاریخی واقعات وتوع پذیر ہوئے۔ ذکر میر میں اُن کا اجمالی ذکر آیا ہے۔ یہاں اِن کی تفعیلات سے سروکار نبیل ہے۔ صرف دو واقعات کا جن میں رعایت خال شریک رہ اور جن کا میر صاحب نے اپنے مرز بی کے ساتھ رہ کرمشاہدہ کیا، جائزہ لینا مقصود ہے۔ پہلا سانھ احمد شاہ درانی (۱۲۵ ـ ۱۲۵ ـ ۱۲۵ ـ ۱۵ والی افغانستان کا پنجاب پر حملہ اور سر ہند کے قریب مانو پور دیہات کے وسیح میدان میں مغل فوج اور افغان حملہ آوروں کے مابین خونریز جنگ کی بابت ہے۔ (۱۱ رماری وسیح میدان میں مغل فوج اور افغان حملہ آوروں کے مابین خونریز جنگ کی بابت ہے۔ (۱۱ رماری مابی اور میں اور عایت خال اور میں اور عایت خال اور میں اور عایت خال وہ اور سر ہند میں اُس کی خدمت میں رہے۔ نتی کے بعد رعایت خال وہ الی واپس میں اُس کے ساتھ واپس ہوئے۔ سوائح نگاروں نے اپنی واقعاتی تاریخوں میں صرف اُمراے عظام ہی کے نام درج کیے ہیں۔ رعایت خال کا اِس جنگ میں کیارول تھا، اِن معرف اُمراے عظام ہی کے نام درج کیے ہیں۔ رعایت خال کا اِس جنگ میں کیارول تھا، اِن معاصر ماخذ میں کوئی حوالہ یا اطلاع نہیں ملتی ہے۔ اُس کی شرکت کی اطلاع صرف و کرمیر' میں معاصر مآخذ میں کوئی حوالہ یا اطلاع نہیں ملتی ہے۔ اُس کی شرکت کی اطلاع صرف و کرمیر' میں سے متے۔

رعایت خال کواپنے ماموں اور خسر وزریقرالدین سی کی موت کا اِس جنگ میں صدمہ جوا۔ بلکہ اِس جاد ہے بورے تو رائی اُمراکے حکر ان طبقہ کی عظمت اور و قار کو خرب کاری گئی۔ ایک ماہ بعد ۱ امار پر میل ۱۸۲۸ می جو شاہ کا دبلی میں انتقال ہو گیا۔ اُس کا ہیٹا اور جائشین شہرا دواحر شاہ تخت نظین ہوا۔ تائی پوشی کے موقع پر اُسنے مجاہدالدین احمد شاہ بہا در عازی کے القاب اختیار کیے۔ وزارت کے عہدہ پر ابوالحصور خال صفدر جنگ کا تقرر ہوا۔ اور سادات خال ذوالفقار جنگ کو وزارت کے عہدہ پر ابوالحصور خال صفدر جنگ کا تقرر اس موا۔ اور سادات خال ذوالفقار جنگ کو میر بخشی بنایا گیا۔ مرکزی حکومت میں نے تقررات کی فہرست میں رعایت خال کا نام شال نہیں ہے۔ تاہم قیاس کیا جا سکتا ہے کدو واپنے قدیم منصب پر قائم رہا ہوگا اور در بار میں اُس کی عزت و اعتماد باتھ اور میاں اس کے ہمسفر سے دیل کا راجہ بخت سکھ زمیندار نا گور کے ساتھ اجمیر کا سفر وہاں رعایت خال کی کارکردگی ، بخت سکھ سے اختلاف اور دو ہاں ہے دبلی کو واپنی کے حالات کا دو مینی شاہد ہے۔ لیکن کارکردگی ، بخت سکھ سے اختلاف اور دو ہاں سے دبلی کو واپنی کے حالات کا دو مینی شاہد ہے۔ لیکن دیگر معاصر تاریخوں میں ہاں تھم کی اطلاع موجود نہیں ہے۔ میر صاحب نے راجیوتانہ کے عصری

تاریخی پس منظر کے دیے بغیر بے ربط طریقہ سے مندرجہ ذیل سطور تحریر کی ہیں:
میر بخشی (سادات خال) نے راجہ بخت سنگھ کو جس کا بڑا بھائی
(رام سنگھ) ریاست جو دھپور کا مالک تھا، صوبہ اجمیر کا نایب
صوبیدار بنایا اور اُس کے خلاف روانہ کیا۔ راجہ بخت سنگھ نے
رعایت خال کواپنی فوج کا سردار بنا کرایے ساتھ لے گیا ہے۔

إس اطلاع كى صحت وتقيد بن معاصر مآخذ كے متندموا دكى روشنى ميں كرنا مناسب ہے۔ أس وقت را جپوتانہ میں سیای خلفشار، ہنگامہ آرائی ،اورافراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ کئی ریاستوں کو جانشینی کے مئلہ پرخانہ جنگی کے شعلوں نے گھیرلیا تھا۔جس کے سبب ہرریاست کی اندرونی سالمیت، اِستحکام اور آپسی اتحاد کوخطرہ پیدا ہو گیا تھا۔مرہٹوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے خلاف کوئی متحدہ محاذ نہ بنایا جاسکا۔ ہے یور کے مہاراجہ ہے سنگھ سوائے کی وفات (۲۱رسمبر۳۳ماء) پر اُس کے دو بیوُں مادهوسنگھ اور البری سنگھ میں با قاعدہ نبردآ ز مائی ہوئی۔البری سنگھ فنتے یاب ہوکر ہے بور کا راجہ بن گیا۔ ۲۱ رجون ۴۹ کا ، کو جود هیور کامهاراجه ایھے سنگھ فوت ہوا۔ وراُس کا بیٹا رام سنگھ گدی نشین ہوا۔لیکن اُس کے چیا بخت سنگھ زمیندار نا گورنے جودھپور کے راج کے لیے دعویٰ کیا۔ایے منصوبے کی کامیابی کے لیے نوجی کارروائی شروع کردی۔ بخت سنگھ کامغل دربارے قدیم تعلق تھا۔احمد شاہ کے جلوس اول میں اُس کو گجرات کا صوبیدار نامز د کیا گیا تھا۔وہ مغل حکومت کا تعاون حاصل کرنے کے واسطے یا دشاہ کی خدمت میں دہلی حاضر ہوا۔ با دشاہ نے اُس کی عرضد اشت قبول كرلى اورمير بخشي سادات خال ذ والفقار جنگ كوجوأس وفت صوبها كبرآ با داورصوبها جمير كا ناظم تها، راجیوتانہ بخت سکھے کی رفاقت واعانت کے لیے روانہ ہونے کی اجازت ویدی۔ غلام حسين طباطبائي لكحتاب كدراجه بخت تنكها حمد شاه ك جلوس اوّل من ربلي آيا اور ذوالفقار جنگ باميدرفافت و اعانت او در اواخر ۱۲۴ اه باچهارده پانزده بزارسواروشروع

سال (۱۹۳۱ه) از ال کوچیر به بخت منگه بخضور بادشاه آمده زوالفقار جنگ راتز غیب رفتن بصوبه اجمیر براے غرض خود در ضمن آل بظاہر بندو بست آنجا نموده خود بنا گور که دارالملک او بودرائی شده بود۔

سرالمتاخرین میں اس واقعہ کی تفصیلات اور تو ارخ کے نبتا زیادہ ہیں۔ اور معتبر اس لیے ہیں کہ مصنف کے تین چیاذ والفقار جنگ کے ساتھ راجیوتانہ کی فوج کشی میں شریک سے اتحہ جادو ناتھ سرکار نے اِن حالات کے تذکرہ کے لیے پورا مواد اِس کتاب سے نقل کیا ہے تھے۔ لیکن طباطبائی رعایت خال کا حوالہ نہیں ویتا ہے۔ دوسرے معاصر سوائح نگار مصنف تاریخ احمد شاہی نے بھی رعایت خال کانا منہیں دیا ہے۔ وور قرطراز ہیں:

ذوالفقار جنگ میر بخش اراده کرد که بطرف اجمیر تعلقه صوبه داری خود رفته بندوبست آل ضلع خود نمایم و راجها ہے عمده امبرو ہے پورو جود حیور ومیر تھ وغیر آل را...مبلغے کثیر بطریق بیشکش از آنها بگیرم بایس عزیمت از حضور دخصت شده در ماه فی الحجد سل معت کوچ کرد.. وباراجہ بخت سنگھ زمیندارنا گورد دراجمیر ملاقات نمود... سا

مندرجہ بالا اقتباسات میں رعایت خال کاراجہ بخت سکھ کے ساتھ اجمیر جانے کی اطلاع کی غیر موجود گی کے سبب سے 'ذکر میر' کے بیان کومستر دنہیں کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ رعایت خال اور بخت سنگھ کے مابین یہ معاہدہ ذاتی اور غیر سرکاری تھا۔ مورضین نے اِس واقع کو جزوی وغیرا ہم سمجھ کر نظرانداز کردیا۔ رعایت خال کی مرکزی حکومت میں امتیازی حیثیت نہیں تھی اور نہ ہی اس نے راجیوتانہ کی جنگ میں کوئی نمایاں کارنامہ انجام دیا تھا۔ لیکن میرتقی میر کے لیے یہ امرحقیقی اور اہم اس لیے تھا کہ وہ رعایت خال میں اس میں اس کے ساتھ اجمیر گئے تھے۔ اُنہوں نے بخت سنگھ اور عایت خال میں اس میں اس کے ساتھ اجمیر گئے تھے۔ اُنہوں نے بخت سنگھ اور عایت خال میں

صلح صفائی کرائی۔ اور درگاہ خواج غریب نواڑی زیارت کی۔ بالآخر رعایت خال اپن شخواہ اور خرچہ کی رقم راجہ سے وصول کر کے دبلی واپس آگئے۔ پچھے دنوں بعد میر صاحب نے رعایت خال کی رفاقت مچوڑ دی۔ علیحہ گی ہووجہ بیان کی ہے وہ غیر مصدقہ ہے اور قابل اعتا ذہیں۔ وُدم کے لائے کو اپنے گلام کے چندا شعار کو سیح تنظ سے یاد کر انا ایساعمل نہ تھا کہ جوائن کی طبع نازک پرگراں گزرا۔ حقیقت کو پوری طرح واضح کرنے سے احتر از کیا گیا ہے۔ زمانے کے روائ کے مطابق قوال، وُدم و دُونمیاں اور دوسرے گانے والے شعراکے کلام کو جوعوام وخواص میں مقبول، سے یاد کر کے سناتے اور دادو و دہش حاصل کرتے۔ نی الواقع اِن ہی لوگوں کے ذریعہ میر صاحب کا کلام گئی کو چوں میں گیا جاتا تھا اور مشاعروں کی مختل سے باہر ہر مقام میں مشہور ہواجس کا اُن کو خو تھا۔ رعایت خال نے میر صاحب سے تعلقات کو خوشگوار واستوار رکھنے میں اعلیٰ ظرنی اور بلند خیالی کا شوت دیا ہی۔

جاويدخال:

میرتقی میر نے چنرہ ماہ بیکار رہنے کے بعد جاوید خال خواجہ مراکے یہال ملازمت کرلے۔ ذکر میر میں اس نی ملازمت کے لیے کس تاریخ کا اشارہ نہیں ویا گیا ہے۔ چونکہ میر صاحب وزیرالمما لکب صفدر جنگ کی فوج کے ساتھ فرخ آباد گئے تھے (ستمبرہ ۵ کاء) اس لیے یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اُن کو یہ ملازمت ۵ کاء کے اوایل میں مل گئی ہوگ ۔ جاوید خال جھ ہزار ذات اور چار ہزار سوار کا منصبد ارتھا۔ یہ منصب خفن ذاتی تزک و احتثام کی علامت کے طور پر مرحت نہیں کیا گیا تھا۔ جاوید خال با قاعدہ سپاہ رکھتا تھا اور داغ تصحیحہ کے قواعدوآ کین کے نفاذ اور اُن کی گہداشت کے لیے بخش تعینات تھا۔ اُس کانام اسد یا رخال تھا۔ جب میرصاحب ملازمت کے لیے باس بڑی ورخواست لے کر پہنچ اُس نے حسب ضابطہ اُن کا نام ۔ حلیہ۔ گورڈ کی بابت تفصیلات رجمٹر میں درج کرنے کے لیے دریا فت کیس۔ اُن کے پاس نہ گھورڈ ا

پورائبیں کرتے تھے۔ بخش اسد یار خال نے میر صاحب کی درخواست کو بجائے خود خارج کرنے کے پوری صورت حال ہے اپنے آقا کو مطلع کیا۔ جادید خال میر صاحب سے واقف تھا۔ اُس نے اُن کے لیے گھوڑ ہے اور خدمت یا کام کی شرائط معاف کردیں۔ میر صاحب لکھتے ہیں کہ جادید خال اُن کا نہایت کی ظاور تعظیم دیکریم کرتا اور بہت امداد واعانت کرتا ہیں پی مشاہرہ یا مالی امداد جو بغیر خدمت کے سریری کے طور یردی ، گئی وظیفہ کے خانہ میں آتی ہے۔

جادید خال کابیروبیاً س کے ذوقِ شعر دخن پر دلالت کرتا ہے۔ کسی معاصر مورخ نے اُس کی اِس حسن خوبی کونمایاں نہیں کیا ہے۔اُس کے برعکس تاریخ احمد شاہی کے نامعلوم مصنف نے اُس کو ناخواندہ و ناتر اشیدہ کہا ہے''حتی کہ وہ پیچاس سال کی عمر میں بھی پڑھنالکھنانہیں جانتا تھا''۔ اُس کے خیال کے مطابق جاوید خال کے مدارج میں روزافزوں ترتی و اِنتیاز کا باعث اُس کے بادشاہ کی والدہ اودھم بائی (حضرت صاحب الزمانی) ہےخصوصی اختلاط وروابط تھے نہ کہ لیافت ،علیت یا کار ہاہے نمایاں۔وہ بیگم کے مزاج میں دخیل ہو گیا اور رفتہ رفتہ عنانِ حکومت اُس کے قبضہ ٔ اقتد ارمیں آگئی سے۔ دورحاضر کے مورضین نے اُس کے اِن مفروضات و تخیلات کوتاریخی حقائق سمجھ کرنا قدانہ طورے تبول کرلیا۔ مثلاً جادونا تھ سر کارنے اِس کتب کوکلیدی مآخذ بنا کرائس کے مواد کوکسی تنقیدی تحقیق یا دیگر معاصر تاریخوں ہے موازنہ و مقابلہ کے بغیر متند مان لیا۔اوراینے انداز فکر سے نتائج اخذ کیے۔وہ لکھتا ہے' جاوید خاں کا اورهم بائی کےجسم و د ماغ یر کمل قابوتھا'' ۸سے۔ دوسرے تاریخ نگاروں اور' ذکرمیر' کے فاضل مصرین نے اِس مشہور ومتاز مورخ کی غلط تعبیر کواین تحریروں میں نقل کردیا۔ اِس طرح ایک بے بنیاد بہتان وتہمت نے تاریخی حقیقت کی شکل اختیار کرلی۔ پوری صورت حال کا صحیح تناظر میں جائزہ لینے کے لیے 'تاریخ احمد شائی کے مصنف کا ذاتی ہیں منظر، اُس کا فکر و خیال مرتبہ وحیثیت، اور اُس کے اور ہم بائی ہے تعلقات کی واقعی نوعیت کی مختصر أو ضاحت ضروری ہے۔

مصنف نے اپنی تالیف احمر شاہ کی تخت سے معزولی (۱۷۵۴) کے بعد تحریر کی۔ وہ

دربار میں بحیثیت واقع نویس ملازم تھا۔ دربار کی روزانہ روداد کو جیط تحریر میں لانا اُس کے فرائف میں تھا۔ وہ نجابت خاندان اور شرافت ذات کا قائل تھا۔ اُس نے اودهم بائی کے حسب ونسب پر طنز کیا ہے۔ جاوید خال کے بلند مرتبوں پر فائز ہونے کے خلاف شدید روعمل کا اظہار کیا جو اُس کے تعصب، حسد وعناد کے جذبات کی عکای کرتا ہے۔ دیگر اراکین سلطنت کو بھی جیرت ہوئی اور اکے خواجہ سراکی ترقی وفوقیت پر وہ رنجیدہ فاطر ہوئے۔ میرتقی میرنے اپنا اظہار تیجب مندرجہ ذیل اسلامین میں کیا:

ہر روز اختیار جہاں پیش دیگریست دولت مگر گدا است کہ ہر روز بردریست ایک

اِس شعریں جادید خاں کی ذات پر کوئی طنزیااعتر اض نہیں ہے بلکہ سیاسی و مادی دولت کی بے ثباتی کی طرف اشارہ ہے۔

جاوید خال عرف تک محمد شاہ (فردوس آرام گاہ) کا بحقیت خواجہ سرا معتمد اور قریبی ملازم رہاتھا۔ وہ اُس کے صرف خاص کا پیش دست تھا۔ شاہی محل و در بار میں اپنے فرائفس کی انجام دہ کا کے لیے باوشاہ کی معیت میں سرگرم اور ہوشیار رہتا تھا۔ یہذ مدواری صرف ایک خانہ زاد، وفا دار، دیانت داراور تعلیم یافتہ ملازم کو ہی پیرد کی جاتی تھی۔ دوم۔ در بار کا ماحول اوبی وعلمی تھا جہاں تہذیب وشائنگی، ذہانت، حاضر جوالی اور شعر گوئی کا ہر موقع وساعت مظاہرہ ہوتا تھا۔ ایسی فضایس بادشاہ کی قربت واعتاد کوا پنے لیے در با قائم رکھنامشکل اور وہاں رسائی یا داخلہ ناممکن تھا۔ شاہی کل کے ملاز بین خواجہ سرایان ومحلیان کہلاتے تھے جیسے یوسف خال محلی، بسنت خال محلی۔ شاہی کل کے ملاز بین خواجہ سرایان ومحلیان کہلاتے تھے جیسے یوسف خال محلی، بسنت خال محلی۔ بادشاہ کے اختیار میں تھا۔ بادشاہ کی ہوایت کے تحت اندرون و بیرون در بار تھا کہ واراکین حکومت بادشاہ کے اختیار میں تھا۔ بادشاہ کی ہوایت کے تحت اندرون و بیرون در بار تھا کہ واراکین حکومت بادشاہ کے اختیار میں تھا۔ بادشاہ کی ہوایت کے تحت اندرون و بیرون در بار تھا کہ واراکین حکومت بادشاہ کے اختیار میں تھا۔ بادشاہ کے اختیار میں گفتگو کرنا، برقسم کے فبر نے بادشاہ کے اختیار کی فرائض منصی میں تھا جوتار کئی می خذیل میں ذکور باسوی کرنا، برقسم کے فبر سے بادشاہ کو مطلع کرنا اُن کی فرائض منصی میں تھا جوتار کئی می خذیل میں ذکور

ہیں۔ چونکہ احمر شاہ کے چھے سالہ عہد میں اُس کی والدہ اور تھم بائی جیج مہمان مالی ومکی میں دخیل تھی، اِس کیے اِن خواجہ سرایان ومحلیان کی سرگری میں اضافہ ہوا اور اُن کا اثر ورسوخ بھی زیادہ ہوگیا۔سلاطین اور بیگیات کی جا گیروں (محالات) کا انظام ناظرروزافزوں خال کے سپر وتھا۔ یہ اور تک زیب کے وقت سے اِس عہدہ پر مامور تھا۔اب بیان رسیدہ بزرگ ، کھیا کامریض بقل و حرکت ہے مجبور تھا۔ جاریائی پر پڑا ہواشاہ نامہ فردوی ہمٹنوی مولا ناروم اور کتب تاریخ کا مطالعہ كرتا تقاركى بادشاه نے أس كومعزول نبيس كيا تقا۔ احمد شاه نے أس كى مدو كے ليے جاويد خال كو اُس کانا ئب متعین کیا۔اُس نے بیگیات کی جا گیروں کاعمد دانتظام کیااور ہرحالت میں فراہمی زر کے لیے کوشش کی جھے۔وہ بادشاہ اوراُس کی والدہ کا وفا داراور کارآمدآلہ کارتھا۔خدمات پسندیدہ کی بنا پر اُن کی حمایت اور قدرافز ائی حاصل کی۔ تاریخ احمد شاہی کے مصنف نے آتا اور ملازم کے تعلقات کوایک بدنمارنگ دینے ک سعی کی ہے۔جس کی تصدیق کسی دوسر مصورخ یا تذکرہ نویس ہے نہیں ہوتی ہے۔خارجی شواہد بھی اِس لغواور عامیانہ، بازاری اطلاع کومستر وکرتے ہیں۔ اندرون شاہی کل میں آ داب رسوم و روایات کا ضابطہ نا فذ تھا۔ طرز معاشرت کے قواعد وضوابط کی سختی سے یابندی کی جاتی تھی۔ بیگمات و بادشاہ زادیاں خودایک دوسرے کے خلاف جاسوی کرتی تحييل محدشاه كي بيكمات جيسے كل عزت نواب ملكه الزماني ، صاحب كل خاص ، عاليه النساخانم خاله كي موجودگی میں ایک خواجہ سرا اور اورهم بائی میں مخفی تعلقات کیے پیدا ہو سکتے تھے۔ جیسا کہ اِس مصنف نے تہمت لگایا ہے۔ گوسیاسی ونوجی طافت میں انحطاط شروع ہو گیا تھا تا ہم تیموری بادشاہ محد شاہ (شوہر)اوراحمہ شاہ (بیٹا) اپنی خانگی زندگی میں شعوری طور پر اِس اخلاقی پستی کو بر داشت

زیر بحث تاریخ میں مبالغدادر تضاد کی خامیاں نمایاں ہیں۔مصنف کتاب کے آغاز میں لکھتا ہے کہ چونکہ قدرت اللی کو خاندان تیمور بیادر اُس کے ساتھ خاندان مغلیہ کو ہر باد کرنامنظور تھا اِس کے احمد شاہ جیسانالائق ادر عیش پرست شنرادہ تخت نشین ہوا تھے۔دوسرے مقام پراُس نے اِس

بادشاہ کی فراخ حوصلگی بھٹل رسا، علوممتی بچل ،فراست اور خداتری کی مدح سرائی کی ہے تھے۔ اِس طرح اُس کی والدہ اورهم بائی کی سخاوت ،غریب پروری ،انسانی ہمدردی ، بہاوری اور اعلیٰ ظرنی کی تعریف کی ہے۔ وہ لکھتاہے:

حضرت صاحب الزمانی والده بادشاه با نکه از توم مطربه بود، امادری مهم بر بیگات و بادشاه زادیال سیح النسب ... چست و مستقل مزاج در تر دوات مور چال و دیگر کار با موج بذات خوددر جهم و که نشسته کارفر مائی کردسی.

مصنف مطلع کرتا ہے کہ صفدر جنگ اور احمد شاہ کے مابین دبلی میں خانہ جنگی (مارچ ۱۵۳ء) نومبر ۱۵۳ء) کے بعداور هم بائی کی سالگرہ نہایت شاندار طریقے ہے منائی گئی اور جشن میں تقریباً ایک کروڑرو پینے خرچ ہوا ہے۔ یہ اطلاع مبالغہ آمیز اور غیر متند ہے۔ اول ۔ احمد شاہ نے اپنی تاجیوثی کے موقع پر شاہی رسم ورواج کے مطابق کوئی جشن منعقد نہیں کیا تھا۔ اور نہ ہی پورے عہد میں اس نوعیت کی تقریب کی اطلاع ملتی ہے۔ دوم ۔ اِس حالیہ کی جنگ میں شاہی خزانہ طلق خالی وخراب ہوچکا تھا۔ سیاہ کا خرچہ اور ملائ مین وربار کی مہینوں کی بقایا شخواہ کی ادا گیگی کارخانہ جات ومحل کی جوچکا تھا۔ سیاہ کا خرچہ اور ملائ مین وربار کی مہینوں کی بقایا شخواہ کی ادا گیگی کارخانہ جات ومحل کی جنس، جواہر و زیورات، مرصع ، طلا ونقرہ آلات کو سکوک کروا کے کی جاتی تھی۔ اِس مالی بحران کی حالت میں اس قدر کیٹرر قم کی فراج می ناممکن نظر آتی ہے۔

عبدِ احمد شاہ کے تاریخی واقعات کی روشی میں یہ حقیقت واضح ہے کہ وزیرالمما لک صفدر جنگ سلطنت کے نظم ونسق میں حقیقی طاقت واختیارات کا مالک تھا۔مہمات مالی وملکی اُس کی تم ابیراورمشورے سے طے پاتے تھے۔بادشاہ نے اُس کے ذاتی مضوبوں اورانظامی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ برموقع و حالت میں اُس کی امتیازی شان ، وقار اور فوقیت کوقائم رکھا۔ میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ برموقع و حالت میں اُس کی امتیازی شان ، وقار اور فوقیت کوقائم رکھا۔ اُس کی عباد نوجی کی خواوانی ،مرکزی حکومت پر تسلط ،صوبہ اُس کی ہے پنا ہ فوجی و سیاسی طاقت ، دولت اور و سائل کی فراوانی ،مرکزی حکومت پر تسلط ،صوبہ جات اور دوالہ آبادگی نظامت ، اور سیاسی گرو ہ بندی کے مقابلے میں بادشاہ کی شان وشوکت بھی

کمتر تھی۔ 'ذکر میر' میں میر تھی تیر نے اِس طرف اشارہ کیا ہے۔ ''امارت وزیر حال بجائے رسید کہ شان شوکت اور اشاہ ہم بداشت'۔ جاوید خال ہرا عتبار ہے اونی و کمترین ملازم تھا اُس کے افتیارات محض شابی محل کئی محدود تھے۔ صغدر جنگ کا بیٹا شجاع الدولہ میر آتش و داروف شسل خانہ تھا۔ اُس کارشند دارمر زاعلی خال پسرا محق خال بخش سوم تھا۔ اور اپوتر اب قلعہ دارو داروف کی پلس جاوید خال صغدر جنگ کا نہ تریف تھا اور نہ ہی و زارت کا دعویدار کسی واقع سے بیٹا بت نہیں ہوتا ہے کہ اُس نے وزیر الممالک کے خلاف کوئی محافہ بنایا ہو یا کسی سازش میں ملوث رہا ہو۔ وہ بادشاہ اور اُس کی والدہ کا تر جمان تھا۔ اُن کے واسطہ سے وزیر اور دیگر تھا کہ سلطنت سے پیدا شدہ مخصوص مسائل پر گفتگو و معاملہ کرتا۔ صغدر جنگ نے محض بدگمانی اور رفیق کاروں کے ورغلا نہ سے جاوید خال کو ادبا (اگست ۵۲ کاء) اُس کا مال و دولت حنبط کرلیا گیا اور اُس کے عہدوں پر وزیر نے اپنے ساتھیوں اور خاندان کے افراد کا تقر رکر دیا۔ امر تھا۔ یہ تق کیر وادبا (اگست ۵۲ کاء) اُس کا مال و دولت امر تھا۔ یہ تق کیر فادار اور ضدمت گزار خواجہ سرائے آئی ناحق پر شاہی محل میں اضطراب و ہراسانی قدرتی امر تھا۔ یہ تھے۔ یہ وہ اور قبی خال کو مطلوم کہا ہے قبید

اس حادث کے نتیج میں میر تھی میر بے روزگار ہو گئے ۔لیکن اُن کی ننگ دی جلدہی دور ہوگئے۔راجہ مہازاین (رام نراین) دیوان وزیر المما لک صفدر جنگ نے اُن کی بے روزگاری کا حال من کر اپنے دیوان خانہ کے داروغہ میر جم الدین علی سلام کے ذریعہ بچھ نفذر تم بجھوائی اور مالا تات کے لیے اِشتیاق سے مدعو کیا۔ سلام، میر صاحب کے ہم وطن اور بے تکلف دوست شے کی ممکن ہے یہ مالی امدادان کی کوشش کا ٹمرہ ہوا ہے۔ میر بخشی امیر الامراغازی الدین خال فیروز جنگ کا انقال ۵راکو براگ کا اور کے شہاب الدین کومع انتقال ۵راکو برا ۵ کا اور کی گوشش کی عہدہ پر فائز کرادیا تھے۔ میر صاحب لکھتے ہیں کہ اُس وقت الہم رحوم کے خطابات میر بخشی کے عہدہ پر فائز کرادیا تھے۔ میر صاحب لکھتے ہیں کہ اُس وقت انہوں نے احباب سے ترک ملا قات کرکے گوششینی اختیار کر لی۔اورمطول کے مطالعے میں اپنا وقت صرف کیا مھول کے مطالعے میں اپنا وقت صرف کیا مھول کے مطالعے میں اپنا وقت صرف کیا مھول کے عہدہ پر نظ

تقررنے ان کے احساسات کومتاثر کیا ہوجس کی وجہ سے ان کی روز مرہ کی زندگی میں وقتی طور سے
تبدیلی آئی۔ بیا ندازہ درست نہیں ہے۔ مصنف نے ایک اہم تاریخی واقع کوا ہے ذاتی معاملہ سے
اسباب کی تشریح کے بغیر جوڑ دیا۔ بیان کے اجمالی ومبہم طرز اسلوب کی مثال ہے۔ دراصل میر
صاحب کوفن تاریخ نگاری سے واقفیت نہتی ۔ وہ ذکر میر میں مختلف واقعات کا تاریخی سیات وسبات
میں آپسی رشتہ وتعلق قائم کرنے سے قاصر رہے <sup>69</sup>۔

'ذکرمیر'میں مغل امراکی گروہ بندی اوران کے سیاس اقتدار کے لیے باہمی تناز عات و مشکش کا ذکرنہیں کیا گیا ہے۔مصنف کو اِن پیچیدہ مسائل سے دلچین نہیں تھی۔ اِن معاملات میں ان کارویہ غیر جانبدارانہ تھا۔لیکن احمرشاہ اوراس کے وزیر کی خانہ جنگی میں میر صاحب کی ہمدردی بادشاہ کے حق میں نظر آتی ہے۔ اُن کی راے میں صغدر جنگ مفرور ، نافر مان اور باغی تھا۔ دیگر اہم تاریخی وا تعات کامثلًا اِس جنگ میں شہر دہلی کے اندر عام تیا ہی و ہربادی ،صفدر جنگ کی فنکست اور أس كا دہلی چھوڑ كرلكھنۇ جانا ( 2ارنومبر ۵۳ 2 اء )، احمد شاہ كی تخت ہے معز و لی اور عزیز الدین عالمكير ثاني كى تخت نشيني (٢رجون ١٤٥٠ء) اورعما دالملك فيروز جنگ كامركزى حكومت بريكمل قيضه إس كتاب مين اجمالاً بيان جوائب عند إن واقعات كي تفصيلات كايهان إس مضمون تعلق نہیں ہے۔اینے ذاتی حالات کے سلیلے میں میر صاحب لکھتے ہیں کہ جب شہر میں قدرے امن و سکون ہوارا جہ جنگل کشور النوکیل علی ور دی خال مہابت جنگ ناظم صوبہ بنگال ایک دن اُن کی جا ہے ر ہائش پر آئے اور اپنے اشعار کی اصلاح کی غرض سے اپنی حویلی میں ان کو ساتھ لے گئے۔ اِس بیان سے بیا ندازہ لگایا جاسکتاہے کہ میرصاحب کی راجہ جگل کشور سے ماضی سے شناسائی تھی۔ چنانچا کیدوسری ملاقات میں میرصاحب نے راجہ سے اپنی مالی مشکلات کا تذکرہ کیا۔راجہ اس وتت خود تباہ حال تھا۔صفرر جنگ کی حمایت کے سبب اُس پر شاہی عمّاب نازل ہوا تھا۔اُس کی حویلی نہ صرف صبط بلکہ تاخت و تاراج کرلی گئی تھی۔ میر صاحب کو پیش کرنے کے واسطے اُس کے پاس ایک شال رو گئی تھی۔ تاہم خانہ بربادی و دولت کی تیابی اُس کے عام انسانی مدردی کے

جذبات، بالخصوص دوستوں كى بركل إمداد كا حوصله پيشمرده نه كريكى ۔ وه نورا خود راجه نا گريل نائب وزر سلطنت سے جاکر ملا۔ میر صاحب کا تعارف کرایا اور اپنی موجودگی میں اُن کی ملاقات كرائي \_راجه نا گريل نے عزت واحر ام سے استقبال كيا اوران كى شاعرى كى تعريف كى \_بهركيف ا یک سال کے لیے وظیفہ مقرر کرویا۔ میرصاحب نے اِس نے مز کی کے مکان پر بعد نماز عشاجانا شروع كرديااوررات تك أس كى محفل مين شريك رہتے إن حالات مين ميرصاحب راجه ناگرل کے مصاحب ہو گئے۔ پی تعلقات آیندہ بارہ سال قائم رہے: ذیل میں اِن تعلقات کا سرسری حائز ولينامقصود ٢٠٠٠

میرصاحب نے راجہ ناگریل ہے وظیفہ کے حصول کامن جس کے باعث اُن کو' اِشْکُفْتُگی خاطراوقات' نصیب ہوئی تحریز ہیں کیا ہے۔البتہ جن سیاس تبدیلیوں کی مختصر و بے ربطار و داو' ذکر میر میں دی گئی ہے " اُس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بیدوا قع ستمبر ۵۵ کاء کے بعد کا ہے۔ اُس وفت عمادالملك غازى الدين خال كامركزي حكومت برحا كمانه تسلط قائم هو چيكا تقابه نام نها د بادشاه عالمگیر ٹانی ہرا عتبارے ہے بس و دست نگر تھا۔ ناگرمل دیوان خالصہ وتن اور نائب وزارت کے بلند عبدوں پر مامور تھا۔مہارا جگی اورعمرۃ الملکی کے خطابات سے سرفراز ۔وہ نہصرف امور مالیات كامنصرم بلكه سياس معاملات ميس عماد الملك كالمخلص صائب الرائد وفيق كارتفاء أس في وزير، مر ہشاور جاٹ سرداروں کے مابین سفارتی روابط کواستوار کرانے میں اہم رول ادا کیا تھا تھے۔میر صاحب کا بیرخیال که ناگرمل محمد شاه فردوس آ رام گاه کے عہد میں دیوان خالصه وتن تھا، سیجے نہیں ہے محت۔ و ومحلّہ تن کا صدر اور رائے رایان کے خطاب کا حامل تھا۔خالصہ کا و بوان مجم الدولہ ایخق غال تھا اور وہ اِس منصب پر اپنی و فات تک (ستمبر ۵۰ ۱۵) برقر ارر ہا۔ طباطبائی کا بیان صاف ے ' درآ خرعبد محمد شاہ دیوان خالصہ بنام مجم الدولہ مقرر گشتہ بود۔ بحال مائدوا قتر اریافت '''لہا حمہ شاہ کے وزیرصفدر جنگ نے اپنے ویوان پھمی نراین کی سفارش کی باسداری کرتے ہوئے تا گرل کو

د بوان خالصہ بنوایا اور بادشاہ نے راجہ کا خطاب عطا کیا سے سفارت کے محاربہ میں اُس نے صفدر جنگ کے خلاف بادشاہ کی حمایت کی اور و فاداری سے سفارت کے فرائض انجام دیے۔ مالی و سفدر جنگ کے خلاف بادشاہ اور اُس کی والدہ کا مشیر خاص تھا۔ جب راجہ ماد ہو شکھ زمیندار ج پور شاہی محاملات میں وہ بادشاہ اور اُس کی والدہ کا مشیر خاص تھا۔ جب راجہ ماد ہو شکھ زمیندار ج پور شاہی ور بار میں آیا اور بادشاہ اُس کو خود برائے گفتگوا ہے جمر ہُ خواب میں لے کر آیا وہاں علاوہ لطف الدین بیگ اور میر آئش صمصام الدولہ کے ناگر مل بھی موجود تھا اللہ

و بلی میں نا گرمل کی عزت واحر ام محض اس کے حکومت میں اعلیٰ منصب یا قربت شاہی كى وجه سے نتھى بلكه أس كى غير معمولى صلاحيت ،فہم وفراست،حسن اخلاق،خوش طبعى ،طورطريق میں توازن و اعتدال اور غریب ستم زوہ باشندوں سے جدردی اوران کی پرورش کے نمایاں اوصاف تھے جنہوں نے اس کی شخصیت کو پرکشش بنادیا تھا۔ وہ فن انشا کا ماہر تھا اور سخن فہمی کی استعداد رکھتا تھا۔شہر کی اوبی فضا کومنور رکھنے میں دیگر امرا کی طرح فعال تھا۔میر صاحب نے لکھا ہے کہ راجہ ناگر مل شہر کے مظلوموں کوا بے یہاں پناہ دیتا تھا۔ان کی فریا دسنتااور مدد کرتا تھا۔ ذاتی حفاظت کے لیے فکر مندر ہتا۔ اس لیے سلح دستہ کے ساتھ شاہی دربار میں آمدور فت ر کھتا 29\_غلام علی خال کا بیان ہے کہ'' راجہ نا گریل را کہ ازعمہ و باے سلطنت ومر دراست باز و سج برانداز" بحرمير صاحب ناگرال سے شلك ہونے كے بعدد بلي ميں تقريباً جار سال (١٤٥٤ ـ ١٢١١) رے - إن جار سالول ميں تاريخي واقعات نے جوزخ اختار كيا أن كااثر ان دونوں اسحاب کے حالات زندگی پر ہونا ناگزیر تھا۔ میر صاحب نے اس تبدیلی احوال کو ایک تاریخی خاکے کی شکل میں بیان کیا ہے۔ تاریخی نقط نظر سے سے جائزہ معلومات افز انہیں ہے۔ مصنف کے اندوہ عم کا آینہ دار ہے۔ تاہم اِس تاریخی پس منظر میں اُن کے باہم تعلقات کی مختلف جهات گوداضح کیا جاسکتاہے۔

احمد شاہ درانی کی دبلی ہے واپسی کے فور أبعد (۱۱راپریل ۵۷۷ء) عمادالملک نے اپنی طاقت و خود مختاری کومظبوط بنانے کی ہر امکانی کوشش شروع کر دی۔ دبلی اُس سے سیاسی مقاصداور سرگرمیوں کا تحویقی ۔ وہاں وہ کسی حریف کو برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ اپنے عہد کو زارت کی سلامتی کے لیے اُس نے مر ہنے سرداروں سے جواگست ۵۵ کا اور بیل دیلی واپس آئے تھے، الدولہ کا دولی سے اخراج کرانے میں کامیاب ہوا۔ (۲ ستبر ۵۵ کا اور کا ستبر ۱۵ کا اور کو بیاں آ دینہ بیگ نو جدار جالندھر کے نمایندوں نے مر ہنے سرداور گھوناتھ دراؤ سے ملاقات کی اور صوبہ پنجاب کی فتح کے لیے عہدو بیان کے ذر لیے اپنے تعاون کا بھین دلایا۔ سے ملاقات کی اور صوبہ پنجاب کی فتح کے لیے عہدو بیان کے ذر لیے اپنے تعاون کا بھین دلایا۔ سکھ سردار بھی اِس تح یک میں مر ہٹوں سے متعق ہوگئے۔ اِس عظیم منصوب کی پھیل کے لیے عمد الملک نے عملی تا سیدی ۔ چنا نچوان کی متحدہ لا تعدادا نو ان نے نیر ہندا در لا ہور کو فتح کر کے صوبہ بخباب پرقابض ہوگئی۔ تیورشاہ پسراحمدشاہ درانی اور سیدسالار جہان خال اُن کا متعا بلدنہ کر سکے اور مع فوج کے کابل بھاگ گئے (فروری ۔ مارچ ۵۵ کاء) رگھوناتھ داو نے آ دینہ بیگ کو بعوش معلی دونی تھیں دیا گھران کا مقابلہ نہ مالگر ارکی بخباب کا صوبیدار مقرر کیا۔ اور دہاں کے ملکی دفوجی انھرام کا ٹکران دبلی سند ہیا کو بنایا گیا اور دہ انگ میں دہنے لگا۔ • امرٹی ۵۵ کاء کور گھوناتھ داؤلا ہور سے دبلی کی طرف روانہ ہوگیا۔ ۵۱ سرتم بر ۵۵ کاء کی دفات داقع ہوئی۔ ایک کی طرف روانہ ہوگیا۔ ۵۱ دینہ بیگ کی دفات داقع ہوئی۔ ا

صوبہ بنجاب کا جس کواحم شاہ نے جارحملوں اورخون ریز محاربوں کے بعد فتح کیاتھا

ہن گیا۔ اِس صورت سے تلف ہونا اُس کی اپنی بادشاہت کے استحکام وعظمت کے لیے ایک خطرہ کی علامت

من گیا۔ اِس وسع ، زرخیز وشاداب صوب کو دو بارہ اپنے قبضہ اقتد ار میں لانے کے واسطے اُسے کسی

خارجہ قوت محرکہ کی حاجت نہ تھی۔ اگر چہ عالمگیر ٹانی ، نجیب الدولہ اور داجہا ہے ہند نے اس کے

خارجہ قوت محرکہ کی حاجت نہ تھی۔ اگر چہ عالمگیر ٹانی ، نجیب الدولہ اور داجہا ہے ہند نے اس کے

پاس ہندوستان پر یورش کے لیے جداگانہ طور سے عرض داشت بھیجی تھیں۔ ملک گیری اور حکمرانی

کے محرکات نے اُسے صوبہ بنجاب پر پانچویں تملہ (۵۵ کا۔ ۱۲ کا) کے لیے آمادہ کیا۔ اُس نے

(اکتوبر ۵۵ کاء) دریا ہے سندھ بور کیا۔ لاہور، سر ہند، تھا نیسور وغیرہ مقامات میں مر ہشا فواج کو

محکست دیتے ہوئے وہ باسانی و بلی کے قریب خصر آباد میں خیمہ زن ہوا۔ (۲۰ ردیمبر ۵۵ کاء)

باس متوحش خبر نے محادالملک کو برا فروخت کر دیا اور جنون کی کیفیت میں اس نے عالمگیر ٹانی کو دھوکہ

ہس متوحش خبر نے محادالملک کو برا فروخت کر دیا اور جنون کی کیفیت میں اس نے عالمگیر ٹانی کو دھوکہ

سے آل کروادیا (۲۹ برنوم ر ۲۵۱ء) دوسرے دن اپنے خالوخان خانان انظام الدولہ کومروادیا۔
چنددن بعد کی الملت پسر کی السنّت از نبار محمد بخش بن اور مگ زیب کوشاہ جہاں دوم کے لقب کے ساتھ تخت نشین کرایا گیا۔ دبلی کے شال میں دس کوس دور پر براری گھاٹ میں مر ہشر دار دتا جی سند ہیا افغان فوج سے جنگ کرتا ہوا مارا گیا (۹ رجنوری ۲۵۱ء)۔ محماد الملک نے اِس معرکہ میں مند ہیا افغان فوج سے جنگ کرتا ہوا مارا گیا (۹ رجنوری ۲۵۱ء)۔ محماد ہا سے جائے گل جات کی معرکہ میں دتا جی سند ہیا گی کمک سے پہلو تھی کی اور احمد شاہ کے خوف سے سور جمل جاٹ کے قلعجات کی طرف خاموثی سے بھاگ گیا۔ سور جمل نے اِس قدیم دخمن کے ساتھ شائسة سلوک کیا اور اس کو طرف خاموثی سے بھاگ گیا۔ سور جمل نے اِس قدیم دخمن کے ساتھ شائسة سلوک کیا اور اس کو ایس قلعہ کم ہیر میں بناہ دی۔ دبلی میں احمد شاہ کے تھم سے محمی الملت کو شاہی تخت سے معزول کردیا گیا۔ میر صاحب کے بیان کے مطابق شاہزادہ عالی گو ہر (شاہ عالم) بن عالمگیر ٹانی کو دبلی کا ارتظام زینت کی بیوہ عالمگیر ٹانی والدہ عالی گو ہر کے سیر دہوا سے کا وی عہد تشاہیم کرلیا گیا۔ شاہی کا انتظام زینت کی بیوہ عالمگیر ٹانی والدہ عالی گو ہر کے سیر دہوا سے کا دینت کی بیوہ عالمگیر ٹانی والدہ عالی گو ہر کے سیر دہوا سے ک

احمد شاہ درانی خصر آبادیں ۲۰ رد کمبر ۵۵ اء سے کارجنوری ۲۰ کاء تک رہا۔ دریں اثنا انغان سپاہ نے دبلی میں داخل ہوکر ایک ہفتہ سے زائد غارت گری اور قتل وخون ریزی جاری رکھی۔ چونکہ گذشتہ افغان حملے میں (۵؍جنوری ۵۵ کا۔ ۲۵ رفر وری ۱۷۵۸ء) ناگر بل کا مکان تلاش زر کی کوشش میں تاراخ و مسمار کر دیا گیا تھا لہذا وہ اپنی جان مال وعزت و ناموں کی حفاظت کے لیے شہر کے ہزار ہا ہزار ریخنگان کے ساتھ سور جمل کے قلعہ کم ہیر کی طرف چلا گیا۔ لیکن میر صاحب دبلی تی میں رہادی کے در دنا ک مناظر مشاہدہ کرنے کا موقع صاحب دبلی تی میں رہاوران کو وہاں تباہی و بربادی کے در دنا ک مناظر مشاہدہ کرنے کا موقع ما دبانی حالت کی بابت لکھتے ہیں:

منکه فقیر بودم فقیرتر شدم -حالم از بے اسبابی و تهی دی ابتر شد - تکمیه که برسر شاه راه داشتم بخاک برابر شد - سح

احمد شاہ فروری ۲۰ کاء کے پہلے ہفتے میں خصر آباد سے سور جمل کے قلعہ بھرت پور کی طرف روانہ ہوا اورا پنے سپیر سالا رجہان خال کوسکندر آباد مرہٹوں کے تعاقب و تادیب کے لیے بھیجا۔ سمرمارج کو اُس نے وہاں ملہار راؤ کو شکست دی۔ ۲ رمارج کو شاہ قصبہ کول کے اطراف دنواح میں آ کرمر ہٹوں ہے جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔

دتاجی سند ہیا کی موت ملہارراؤ کی تنگست اور شالی ہندوستان میں مرہوں کے متعدد مقبوضات کی ریخت نے دکن میں پیشوابالا جی ہاجی راؤ (۴۰ سے ۱۲ سے ۱) کوقد رتی طور پرمضطرب ومتفكر كرديا ليكن أس كے حوصلے بہت نه ہوئے ۔ أس وقت مر ہشاطات عروج برتھی ۔ گذشتہ ٢٥ سال ميں انہوں نے ہندوستان کے بیشتر حصول برا بنا تسلط قائم کرلیا تھا۔ یو د کیر میں نظام علی کی تباہ کن شکست نے (۳ رفروری ۲۰ کاء) مرہٹوں کی قوت وعظمت میں مزید اضافہ کردیا عظیم فوج ، جنگ جوآ زموده کارافسران ، زبردست توپ خانه اور بهترین آلات حرب کی موجودگی میں مر ہشہ پیشوااوراس کی مجلس شورانے احمر شاہ درانی سے فیصلہ کن جنگ کاعزم کیا۔اور جنگ کی حکمت تعملی اور تدابیر کانفصیلی نقشه تیار کمیا۔سدا شیورا و بھاو بود گیر جنگ کاہیرو اِس نوج کااعلیٰ سیه سالار منتخب کیا گیا۔ بید دلیراور پر جوش نو جوان دریا ہے نربدا کوعبور کرے ۱۱رجولائی ۲۰ کا مجھر اپہنچ گیا۔ جہاں ممادالملک نے اُس سے ملاقات کی۔آگرہ میں سورجمل نے اُس کا خیر مقدم کیا۔اور اس کی ہدایت کے مطابق بیدونوں اصحاب دہلی روانہ ہو گئے ۔ دہلی میں سر ہٹوں کی آمد کی خبر سن کر کافی تعداد میں وہاں کے باشندے جو چند ماہ قبل بھاگ گئے تھے، واپس آ گئے ۔ناگر ال بھی ممہیر سے واپس آگیا۔سداشیوراؤکے دہلی اورشاہی قلعہ پر قبضہ کرنے کے زمانہ میں (۲۲ رجولائی۔ ٢ راگست ٢ ١٤ ء) سورجمل جاث ، عما دالملک اور تاگرمل يهان موجود يتي سمحه حالات اس قدر تیزی سے بدل رہے تھے کہ میر صاحب نے دہلی میں قیام خطرہ سے خالی نہ پایا۔اورانہوں نے وہاں سے باہر جانے کا ارادہ کرلیا۔ ناگرل سے اجازت لے کرنامعلوم منزل کی سمت مع اہل و عیال چل رہے۔ ہے

میر صاحب نے عرم کوں کا سنر بمشکل تمام ایک دن میں طے کیا۔ شب ایک سرائے میں زیر درخت بسر کی ۔ منع کوا تفا قابیکم راجہ جگل کشوراُ دھر سے گزری۔ میر صاحب کود کھے کر زکی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ مہذب خاتون ان کواپ ساتھ قصبہ برسانہ کہ معبد ہنود تھا اور تلعجات مورجمل ہے ۸کوس فاصلے پر لے گئی۔ ہرتم کی دلداری اور مراعات کی۔ بیگم کے اس مستحن عمل سے فلاہر ہوتا ہے کہ میر صاحب کے جنگل کشور ہے دوستانہ تعلقات تھے اور اس کے خاندان کے افراد ہے شناسائی تھی۔ بالآخر میر صاحب کم ہیر میں پناہ گزیں ہوگے۔ ای دوران راجہ ناگر مل نے دائل ہے آکر یہاں قیام کیا۔ مطلع ہونے پر میر صاحب راجہ سے ملاقات کے لیے اُس کی رہایش گاہ گئے۔ راجہ نے حسب سابق ان کے دظیفہ کی ادائیگی کا با قاعدہ بندو بست کر دیا۔ ازیں جہت میر صاحب کو طمانیت و آسودگی جاصل ہوئی۔ یہ جاسے پناہ گوشئہ عافیت تھی۔ یہاں کا میر صاحب کو طمانیت و آسودگی جاملہ ہوئی۔ یہ جاسے پناہ گوشئہ عافیت تھی۔ یہاں کا میر صاحب کو طمانیت و آسودگی عاصل ہوئی۔ یہ جاسے پناہ گوشئہ عافیت تھی۔ یہاں کا مردار (سورجمل) فراخ دل، ہوشمند اور بلند ہمت تھا۔ اس کے سابۂ عاطفت میں دبلی کے مردار (سورجمل) فراخ دل، ہوشمند اور بلند ہمت تھا۔ اس کے سابۂ عاطفت میں دبلی کے ہزاروں باشندوں نے اطمینان وسکون سے اپنا مصیبت کا وقت گزارا تھی۔

دبلی میں سورجمل کا جنگ ہے متعلقہ مسائل میں سدا شیوراؤ سے اتفاق رائے نہ ہوسکا۔ مرہشر دار نے بھی جان سیا ہے اشتراک عمل پر اصراز بیس کیا۔ اراکو بر ۲۰ کاء سداشیو راؤ کئے پورہ وسر بند کی طرف روانہ ہوا تا کہ وہ احمرشاہ درانی کی واپسی کا راستہ مسدود کر سکے۔ اِس موقع سے فائدہ اٹھا کر سورجمل جاٹ اور تھا دالملک واپس بھرت پور چلے گئے ۔ احمرشاہ درانی جنگ بیانی بت (۱۳ ارجنوری ۲۱ کاء) میں فئے مند ہو کر نہایت کروفر سے دبلی میں داخل ہوا۔ اُسے اطراف و جوانب کے سرداروں و زمینداروں جس میں سورجمل اور تاگر ل بھی شامل تھے، اپ دربار میں حاضری کے لیے تحریری تھی ناس سے ، اپ دربار میں حاضری کے لیے تحریری تھی ناسے بھیجے۔ تاگر تل کو یہ گمان ہوا کہ احمدشاہ بندوستان کابا وشاہ ہوگیا ہے اور وہ اِس مالدار خوشحال ملک سے اپنے وطن کی ویران پہاڑ بیوں میں واپس نہ جائے گا۔ اِس لیے اُس کے تھم کی تقیل کرنا ضروری تھا۔ نجیب الدولہ نے تاگر مل کی بیشوائی کی اوراحم شاہ کے وزیر ولی خال نے بادشاہ سے ملاقات کروائی۔ سورجمل خور نہیں آیا بلکہ اپنے نمایندوں کو اظہار وزیر ولی خال نے بادشاہ سے ملاقات کروائی۔ سورجمل خور نہیں آیا بلکہ اپنے نمایندوں کو اظہار اطاعت وفر مائیرداری کے واسطے بھیجا۔ جنہوں نے نجیب الدولہ کی معرفت افغان فاتح کے وربار میں باریا بی بائی۔ خلام علی خال مصنف 'شناہ عالم نام' کے بیان کے مطابق ناگر مل نے سورجمل کی سے مطابق ناگر میں نے سورجمل کی سے مطابق ناگر می نے سورجمل کی سے بیان کے مطابق ناگر میں نے سورجمل کی سے بیان کے مطابق ناگر می نے سورجمل کی سے مطابق ناگر میں نے سورجمل کی سے مطابق ناگر می نے سورجمل کی سے مطابق ناگر میں نے سورجمل کی سے مطابق ناگر می نے سورجمل کی مطابق ناگر میں نے سورجمل کی سے مطابق ناگر میں کیان کے سورجمل کی سورجمل کی سے مطابق ناگر می نے سورجمل کی سے مطابق ناگر میں نے سورجمل کی سے مطابق ناگر میں کے سورجمل کی سورجمل کی سے مطابق ناگر می کے سورجمل کی سو

معانی کے لیے درخواست پیش کی لیکن زینت کل ادر تیمورشاہ کی مخالفت کی بنا پر بیمستر دکردی
گئی۔(۲۱ رفر وری ۲۱۱ء)۔ان کا الزام تھا کہ سورجمل نے عالمگیرٹانی کے قاتل عمادالملک کواپنے
قلعے میں پناہ دی تھی۔راجہ ناگریل کی وفاداری ہے عما کدین دربار مطمئن تھے۔احمرشاہ نے ناگریل کو
نیابت وزارت کے عہدہ پر سرفراز کیا ادرا پنی مہراس کی تحویل میں دی۔ اِس سے ظاہر ہوتا ہے کہ
ناگریل شریک جرم نہ تھا۔ یعنی وہ عالمگیرٹانی کے قبل میں ملوث نہ تھا۔احمدشاہ درانی کامنصوب براے
تادیب سورجمل اس کی اپنی فوج کے عدم اشترک کے سبب کامیاب نہ ہوسکا اور وہ ۲۰ رمادی
تادیب سورجمل اس کی اپنی فوج کے عدم اشترک کے سبب کامیاب نہ ہوسکا اور وہ ۲۰ رمادی

میر صاحب إن ايام میں کمير میں ہی رہے۔ البتہ راجہ ناگرال کے ساتھ وہ الا۔ ٢٩١ء آگرہ گئے ہیں چندونوں کے قیام کے بعد کمیر واپس آگرہ ہیں رہنے گئے۔ ٢٩١ء الله میں رہنے پیانے پر اختثار اور ابتری پیل میں سورج مل کی وفات کے بعد بحرت پور، ڈیگ اور کمیر میں بڑے پیانے پر اختثار اور ابتری پیل گئے۔ چاروں طرف جنگ وجدال وکشت وخون کا لامعیمائی سلسلہ جاری تھا۔ جوابر سکھے کہ آل نے اختدگان دبلی کی حفاظت کی متولیق ہوئی جواس کی وجہ سے وہاں اقامت گزیں سے۔ اکثر اس باشدگان دبلی کی حفاظت کی تشویش ہوئی جواس کی وجہ سے وہاں اقامت گزیں سے۔ اکثر اس کے دامن دولت سے وابستہ سے۔ نہایت ہمت اور دلیری سے اِس قاط کو لے کرکامان آیا جو بے پر دکی سرحد پر واقع ہے۔ میر صاحب اِس قافلہ کے ساتھ سے۔ شاہ عالم کی وبلی میں آمد کی جرس کر پر سی سب لوگ بھی دار الخلاف واپس آگے (۲۷ کا) لیکن یہاں میر صاحب کا تعلق ناگر مل سے قائم نہ رہ صاحب کا میں انتقال ہوگیا۔ شاہ عالم میر ماحب کا خیال کرتا تھا اور بھی بھی بچہ جی ویتا تھا ہے۔

دو سکا۔ اُس کے بڑے بیٹے رائے بہادر سکھ نے اُن سے تعلقات قائم رکھ اور برابر مدد کرتا رہا۔ ناگر ال کونی حکومت میں کوئی منصب نہ میں سکا اور اُس کا ۲۵ کاء میں انتقال ہوگیا۔ شاہ عالم میر صاحب کا خیال کرتا تھا اور بھی بھی بچہ جی ویتا تھا ہے۔ میں انتقال ہوگیا۔ شاہ عالم میر صاحب کا خیال کرتا تھا اور بھی بھی بچہ جی ویتا تھا ہے۔

مندرجہ بالاصفحات میں میر صاحب کی دہلی می سکونت کے تقریباً ۱۲ سال مندرجہ بالاصفحات میں میر صاحب کی دہان میں سکونت کے تقریباً ۱۲۲ سال (۱۲۲۰ ا) پرمحیط حالات زندگی کی خودمرتب کردہ داستان کے ایک خاص پہلو پر بحث کی گئی

ہے۔ اِس کا تعلق میر صاحب اور ان کے چند علم دوست اُمراکے درمیان تعلقات و معاملات سے ہے جنہوں نے اِس شہر آشو بی و تلاظم کے زمانہ میں اُن کی خیر خواجی اور سرپرتی کی تھی۔ بحث سے مربوط جن تاریخی و اقعات کا میر صاحب نے اپنی کتاب میں اشار تا ذکر کیا ہے اُن کی تفصیل دی ہے۔ اِن اصحاب کی سیرت کے بارے میں جومفر وضات تشکیل ہو گئے ہیں اُن کی توضیح وتصر سے معاصر تاریخی ما خذکے شواہد کی روشنی میں کی گئی ہے۔

ا شار ہویں صدی میں سیاس زوال اور اقتصادی ادبار کے باوجود اُمرانے علم و دانش ك فروغ كے ليے قابل و تعت خدمات انجام ديں۔ انہوں نے اپني إستطاعت كے مطابق شعرا، ادبا ،علااور دیگرفنون کے ماہرین کی سریری کی ۔جن اُمرانے میرصاحب کی اپنی ذاتی وسائل سے مالی اعانت کی وہ ان کی اِس علمی خدمت کی شاندار مثال ہے۔ گویدممتاز افراد حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے لیکن اِس خشہ حال عظیم شاعر کے لیے کسی ملازمت یا سرکاری وظیفہ کامستقل انتظام نہ کراسکے۔ جاوید خال کے توسل سے میرصاحب کی شاہی دربار میں رسائی ہوگئی تھی۔وہ سكندرآباد كي "سفروحشت ار" مين احمد شاه كے ساتھ تھ (مي ١٥٥١ء) شاه عالم ثاني (۱۸۰۷\_۱۸۰۱) اُن كا ثناخوال تھا۔ اُس نے إن كوا كثر ملاقات كے ليے يا دكيااوروہ اُن كى گاہ بگاہ مدد کرتا تھا۔ دہلی میں ساج کے جس طبقے ہے ان کا ربط واختلاط تھااور جس کے صدود میں ان کا دائرہ احباب قائم ہوا ہے۔ اُس نے ان کی عزت اور خیرائدیش میں کسی قتم کی کوتا ہی نہیں گی۔ مما دالملک جیسا ظالم وسفاک امیر بھی ان کے حال پرعنایت کرتا تھا۔ دہلی سے میر صاحب کے جذباتی لگاؤ کا ایک سبب وہاں کے اِس تعلیم یا فتہ اور اہل ذوق طبقہ کا اُن سے ہمدر دی اور خلوص کا رویہ تھا جس کی یادیں ان کے ذہن پر آخر ونت تک طاری رہیں ۔لیکن مذکور ہ بالا ارباب حل وعقد نے ان کوسر کاری عہدہ کے لیے قابل تقرر نہ سمجھا۔ ممکن ہے میر صاحب کا مزاج اور اُ فقاد طبع اِس کے لیے مانع رہا ہو۔ تاہم وہ خود بھی کوئی مستقل پیشہ اختیار نہ کر سکے جس کی وجہ ہے وہ اکثر مالی مشكارت ميل كرفتار موجاتے \_اور بےروز كارى كى شكايت كرتے\_ اسلطور عین استدلال کیا ہے کہ تیر صاحب بذر یع جعفر عظیم آبادی کا اور معنی خیر مضمون 'وکر میر کا بین السطور عین استدلال کیا ہے کہ تیر صاحب بذر یع جعفر عظیم آبادی کا اور اور کے تھے۔

لیکن بیر سلہ کہ آباج عفر کے اپنے وطن واپس جانے کے بعد بھی میر صاحب نے کتابوں کی تجارت آخرو وقت تک یعنی ۱۲۰۰ء جاری رکھی ، تھنہ تحقیق ہے۔ اُس وقت و بلی بلکہ ہندوستان کے بڑے شہروں میں کتابوں کی نشروا شاعت اور فریدو فروخت بڑے وسیع سطح پر پھیلی ہوئی تھی۔ ہرایک تعلیم شہروں میں کتابوں کی نشروا شاعت اور فریدو فروخت بڑے وسیع سطح پر پھیلی ہوئی تھی۔ ہرایک تعلیم یافتہ فرد کا اپنا تعلیل یاکٹیر کتابوں کا وقاد آمرا کے کتب خانے اُن کی امارت کی نشاندہ کی کرتے تھے۔ شاہی کتب خانہ میں کتابوں کی تجارت نہایت میں براے فروخت بھیجی جاتی تھیں ۔ علم وفکر کی ترقی کے ماحول میں کتابوں کی تجارت نہایت منعت بخش تھی۔ دبلی میں ۱۳۰۰ء ہے ۱۳۵ و ایک سیاسی و معاشی حالات اس قدرا تر نہ ہوئے سے کہ ان کے فراب اثر ات اِس تجارت کی تنز کی میں رونما ہوتے۔ میر صاحب اگر میہ کا اور کے ساتی و معاشی حالات اس قدرا تا تھا۔ وہی ان کو فراب اثر ات اِس تجارت کی تنز کی میں رونما ہوتے۔ میر صاحب اگر میہ کا اور کون خاطر حاصل ہوتا۔

'ذکر سیر بیل جوانسانی جدردی ، باہمی رواداری ، تہذیب ، اخلاق ، حسن معاشرت اور فرقہ وارانہ ہم آ ہنگی کی مثالیس ملتی ہیں اُس تاریک دور' کے تعدن کے اعلیٰ اقد ارکی آیند دار ہیں۔
ہیکم جنگل کشور نے میرصاحب کو تنہا اور بے یارو مددگار پاکران کی ہر طرح سے مدد کی ۔ بیان کی عالی ظرفی اوروضع داری کی مثال ہے۔ ناگر ال نے جس طور سے دبلی کے ہندو مسلم مہاجرین کی کم ہیر میں تکم ہداشت کی اور ان کو وہاں سے خطرہ کی حالت میں بحفاظت کا مان لایا اُس کی عظیم شخصیت کا میں انہانی دوئی اور جدردی کی بنا پر اپنے میہاں بناہ دی۔ موٹر الذکر سے پرائی کی موٹر الذکر سے پرائی کی موٹر الذکر سے پرائی کی دورت وعداوت کے باوجود راجہ کا سلوک حسن اخلاق اور فیان کی راجہ سے مشکوراں کی وفات کے بعد ہے پور کے راجہ ہے سنگھ اور اس کے بیٹے مادھوستی کار ہا۔ صمصام الدولہ خاندوراں کی وفات کے بعد ہے پور کے راجہ جسٹھ اور اس کے بیٹے مادھوستی سے دولیں کے خاندان کی کی وفات کے بعد ہے پور کے راجہ ہے سنگھ اور اس کے بیٹے مادھوستی نے جواس کے خاندان کے کی دونات کے بعد جے پور کے راجہ ہے سنگھ اور اس کے بیٹے مادھوستی نے جواس کے خاندان کی دونات کے بعد جے پور کے راجہ جسٹھ اور اس کے بیٹے مادھوستی نے جواس کے خاندان کے کی دونات کے بعد جے پور کے راجہ جسٹھ اور اس کے بیٹے مادھوستی نے جواس کے خاندان کے کی دونات کے بعد جے پور کے راجہ جسٹھ اور اس کے بیٹے مادھوستی نے جواس کے خاندان کے کی دونات کے بعد جے پور کے راجہ جسٹھ اور اس کے بیٹے مادھوستی دیں جواس کے خاندان کے کی دونات کے بعد جے پور کے راجہ جے سنگھ اور اس کے بیٹے مادھوستی دی دونات کے بعد جے پور کے راجہ جے سٹھ اور سے سے میٹھ اور سے دونات کے بعد جے پور کے راجہ جے سٹھ اور سے بیٹور کی دونات کے بعد جے پور کے راجہ جے سٹھ اور سے دونات کے بعد کے بیان ہوستی دونات کے بعد ہے دونات کے دون

ساتھ ہدردی کا ظہار کیاوہ یہاں قابل ذکر ہے۔ خان دوران اور راجہ ہے سے سوائے کے ماہین نصرف سیاس سطح پر روابط سے بلکہ باہمی دوئ اور خائدانی تعلقات قائم ہو گئے سے خائدوران کی دفات کے فور اُبعد راجہ نے اس کے بیٹوں کے لیے دس ہزار رو پیری رقم روانہ کی اورائی ریاست کے ایک گاؤں کی مالگواری اس کی بیوہ کے نام وقف کردی۔ مادھوستگھ نے اے اس کی بیوہ کو تین ہزار رو پیروانہ کے ۔ جب عزت النسانوم را ۲ کاء میں دبلی سے جو پور آئی تو راجہ خود اس سے ملاقات کے لیے اس کی رہائی گاہ گیا اور اس کی آسائیش اور آرام کا اپ خرچہ پر انظام کی سے مات کی ہے گئے ہوں کہ کی سے مات کے جاریخی میں ماتھ کی ہے ہوں کی ماتھ کی ہے ہوں کی ماتھ کی ہوں کے تاریخی کی اس کی ماتھ کی اس کی اس ماتھ رہ ہوں میری کے تاریخی کی اضافہ میں نہ گئے ایش ہوا دارواداری کی دیگر مثالیں اٹھار ہو یں صدی کے تاریخی کی خذیل نے اور نہ ہی کی اس خور نہیں نہ گئے ایش ہوا درواداری کی دیگر مثالیں اٹھار ہو یں صدی کے تاریخی کی خذیل نے اور نہ ہی کا خذیل ہے دستیا ب ہیں۔ جن کی تنصیلات کی اس مختصر مضمون میں نہ گئے ایش ہوا درواد ہوں۔

ا۔ ڈاکٹرجیل جالبی۔تاریخ ادب اردو ( دبلی ۱۹۸۳) جلد دوم ،حصداول مے ۱۹۹۰۔ ۴۔ محمد بخش آشوب۔تاریخ شہادت فرخ سیروجلوس محمد شاہ نسخه فیرست برٹش میوزم لائبر ریری ، لندن ، ۱۸۳۲ مفیریں۔

Ms. Bodlien Library, Oxford, P. 902, No. 1475 -

Virendra Nath Sharma, Swai Jai Singh and His Astronomy, (Delhi, 1995)- "

۵- مخطوطه- برنش ميوزيم لائبريري -No. Or. 2005

۲ مخطوط برکش میوزیم لائبریری - No. Or. 1749

2- 'بدائع وقا کع' تین صول می تشیم ہے۔ پہلاحصہ جو' تذکرہ آندرام' کے نام سے مشہور ہے اور نادرشاہ کے مطاور کرنال کی جنگ ہے متعلق ہے، شائع ہو چکا ہے۔ پر دفیر محرشفج بنے اس کومرتب کر کے اور بنٹل کالج میگزین ۔ الا ہور (فروری ۱۹۳۱ء) ہیں شائع کیا۔ دوسرا حصہ جومجہ شاہ کاعلی محمہ خال روبیلہ کے خلاف بن گڑھ پر فوج کشی سے مشائع کیا۔ فوج کشی سے شائع کیا۔ فوج کشی سے شائع کیا۔ فوج کشی (۲۵ کا ) سے متعلق ہے اُس کو پر دفیسر سیدا ظہر علی نے 'سفر نامہ آندرام مخلص' کے نام ہے شائع کیا۔ (رام پور۔ ۱۹۳۷) تیسرا حصہ احمد شاہ درائی کے ہندوستان پر پہلے حملہ اور سر ہندی جگ (۱۹۳۷) کی بابت ہے۔ پوری کتاب کا مجیح اور خوشخ و خطوط مولانا آزاد لا بھری (مسلم یو نیورشی طیکڑھ) میں موجود ہے۔ پر کا سے بالہ جو ایک کا بابت ہے۔ پوری کتاب کا مجیح اور خوشخ و خطوط مولانا آزاد لا بھری (مسلم یو نیورشی طیکڑھ) میں موجود ہے۔

٨ - نكات الشعرا-مرتبه حبيب الرحمان خال شير داني مفحات ٨ - ٩

٩ مخطوطه مولانا آزادلا بمريري (مسلم يونيورش، عليكزه)

١٠ مخطوطه \_مولانا آزادلا ئېرىرى (مسلم يو نيورى بىليگز ھ)

اا۔ إن كتابوں كى مطبوعة فيرست طويل ہے۔مندرجہ ذيل كتابيں صرف بطور حوالہ قابل ذكر ہيں۔ أن كے علاوہ

١١ - صريقة الاقاليم \_صفحات ١١ - ١٣ ـ

١٣ ـ ورگاه قلي خال: مرتع ديلي ـ

۱۳- نکات الشعرارمنی ۵-

۵۱\_ ذكر مير مرتبه: مولوى عبدالحق اورتك آباد ۱۹۲۸) صفحه ۱۳۰

١٦\_ ناراحد فاروتی: میرکی آپ بیتی (دبلی ۱۹۵۷ء) صفحه ۲ فیر تاش میر-

ا دخواجه احمد فاروتی: میرتقی میر حیات اور شاعری (ویلی ۱۹۵۳م) صفحات ۱۰۱۰۵ م

١٨\_ذكرمير-منحا-

المرتقي مير -حيات وشاعري مفحاا

۲۰\_میرتقی میر\_حیات وشاعری بسفیه۹۸

١١\_ميركي آب بتي صفحات ٢٠١١

M. Naim, Zikr-e-Mir, New Delhi - "

۲۳ \_ 'ذکرمیر' مرتبه مولوی عبدالحق کی بابت قاضی عبدالودود دمرحوم نے کئی جامع اور مفصل بختیقی مضایین تحریر کیے تھے۔خدا بخش اور نیٹل پلک لائبریری پٹند نے اِن کو کتا اِل شکل میں ایک جگہ جمع کردیا ہے۔عبدالحق بحثیت محقق۔ (پٹند، ۱۹۹۵)

Zahiruddin Malik, A Mughal Statesman of The Eighteenth ممهم تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو

Century, (Bombay, 1973) P.P103-109

٢٥- وكريم صفحات ١٢٠ ١٢٠

۲۷-مردم شجاع رابسیار دوست میداشت \_ وعلاراتو قیر بغایت میکرد \_ و بعد نماز عشاور محفل و به جمی از علامجتمع می شدند و نکته شجیها میکردند \_ سیر محد ولی الله \_ تاریخ فرخ آباد \_ مخطوطه \_ مولانا آزاد لائبریری \_ (مسلم بونیورشی علیکرد ) صفحات ۵۶٬۳۸)

٢٧ - محم على خال انصارى: تاريخ مظفرى مخطوطه- (اليناً) صفحه- ٢٣٠

۱۸-تاریخ مظفری-اوراق-۲۷۵-۲۷ انذ کرهٔ سردر-مولفه میر محد خال بهادر-مرتبه-خواجه احد فارد آل-(بمبئ-۱۹۱۱م) صغه ۵۲۰- میر غلام علی آزاد بگرای - ماژانگرام موسوم به سرد آزاد- (لاجور-۱۹۱۳) صفحات ۲۰-۲۰۹

٢٩- ذكرمير مفخات ٢٢٠ ١٣٠

Ralph Russel and Khurshidul Islam, Three Mughal Poets (Harvard, 1968) P.236. \_ المستحدث المس

- ۱۷ فرير - مخد ۲۵

۳۷ \_ نواب رعایت خان خلف ظهیرالدوله عظیم الله خان بن رعایت خان براور کو چک محمد ایمن خان اعتاد الدوله ترالدین خان و زیر باوشاه محمد شاه کا بھا نجاو وا بادتھا۔ تر الدین خان مجمد ایمن خان کا بین نو رالنسا بیگم کی شاوی عظیم الله خان سے جو بیٹا ہوا اُس کا نام رعایت خان تھا۔ اور اِس رعایت خان نے بیٹی شاور بیخی شاور بیخی شرالدین خان کی بیٹی ہے شاوی کی ۔ رعایت خان مرکزی حکومت میں کس عہدہ پر فائض تھا اور ایس کا کیا منصب تھا کسی معاصر مورث نے تحریف میں کیا ہے ۔ بیٹی طور پروہ منصبدار تھا اوراس کی ظ سے جا گیر کا مالک اُس کا کیا منصب تھا کسی معاصر مورث نے تحریف کی اس وار ہونے کے بیٹی طور پروہ منصب و بیل ان اور میں معاصر مورث نے تحریف کی اور و منصبدار تھا اور این اور میں کا مردار ہونے کے بعد و بیل اللہ نے اور اور میں کا روب کے مطابق اہل کا ورشاع وں کا قدردان اور مر پرست تھا۔ سیو محمد و بیل اللہ نے کہ مال تو از این اور میں کیا۔ نواب احمد خان ابنگش و بیل اللہ مالہ کی اور شاع وی کیا۔ نواب احمد خان ابنگش کی و دسرے مقام کی طرف جلا گیا جہاں اُس کا نقال ہوا۔ تاریخ فرخ آباد۔ صفحہ کی و فات کے بعد ( اے کا و ) کسی دو مرسے مقام کی طرف جلا گیا جہاں اُس کا نقال ہوا۔ تاریخ فرخ آباد۔ صفحہ کی و فات کے بعد ( اے کا و ) کسی دوم سفحات ۱۳۳۳ سے مرزا محمد معتد خان ۔ تاریخ محمد کی بھیج و تحشید۔ امتیاز علی میشان کی رام پور۔ ۱۹۲۰ ) صفحات ۱۳۵ می خان کا معتد خان ۔ تاریخ محمد کی بھیج و تحشید۔ امتیاز علی میش کی رام پور۔ ۱۹۲۰) صفحات ۔ ۱۱ میں ا

۳۷۔ ذکر میر۔ صفحہ ۲۷ علیم اللہ میر صاحب کو تمر الدین کے یہاں نہیں بلکدرعایت خال کے مکان پر لے گیا تھا۔ تاریخ ادب اردو بصفحہ ۲۰۵۔

۳۸۔ ذکر میر ۔ صفحہ ۲۸۔ بہترین تاریخ نتح لالہ ٹھا کر داس نے جور دز افز دں خاں ناظر محلات با دشاہی کاپیشد ست تھادریا فت کی تھی ۔ یعنی فتح خدا ساز (۱۲۱۱ھ) تاریخ احمر شاہی اور اق ۲۰۵، ۵،۸۔

۳۹۔ اِس کا اصل نام میرمجمہ فاضل تھا۔ تمرالدین کالقب فرخ سیر نے (۱۲۱۷۔ ۱۹۱۹) دیا تھا۔ اِس باوشاہ کے عہد میں احدی سیاہ (توپ خاندہے وابستہ) کا بخشی تھا۔ اپنے والدمجمہ المین خان اعتما والدولہ کی وزارت کے زبانہ میں احدی سیاہ (توپ خاندہے وابستہ) کا بخشی تھا۔ اپنے والدمجمہ المین خان اعتما والدولہ کی وزارت کے احدمجمہ شاہ نے اُس کو (۱۷۱۹) وہ بخشی دوم بنایا گیا۔ نظام الملک آصف جاہ کا وزارت سے استعفاا ور دکن جانے کے بعدمجمہ شاہ نے اُس کو وزارت وزیر الممالک (ویوان اعلیٰ) متعین کیا (۱۷۴۷) اور اعتما والدولہ کے لقب سے سرفراز کیا۔ اُس کا دور وزارت

سالكاع (۱۲۳ ماد ۱۲۳۸)\_ماثرالامرا-

۴۰ ـ ذكر مير يصفحه ۴۰ ـ

٣١ - سرالمتاخرين مفي ١٨٨

۳۳ \_ غلام حسین کے چیا کے نام یہ ہیں \_ محد شجاع خال سیدعبدالعلی خال اور میرعلی اصغر کبرا \_ مآثر الامرا \_ جلد دوم، صفحات ۵۲۲ \_ ۵۲۷ \_

Fall of the Mughai Empire, (Delhi, 1971) Vo. I. Pp. 191-197 \_ Tr

۲۲ ـ تاریخ احمرشای ورق۲۲ ـ الف

۲۵\_ذ کرمیر صفحه ۷

٣٧\_ ذكرمير \_صفحدا 4

٢٧- تاريخ احمر شاي \_ اوراق \_ ١٢ ، ١٥ الف ، ٢٠٠ ب

Fall of the Mughal Empire, op. cit. I, PP. 211-212 \_ M

۴۹\_ذ کرمیر بسفحه ۲۹

۵۰ عاری احمرشای ورق۱۱

ا۵۔تاریخ احمد شاہی۔ورق۱۲

ar\_ارخ احرشای ورق ۲۷

۵۳\_ماریخ احمرشای اوراق ۱۱۵۰ ۵۳

۲۵۰ تاریخ احمد شاہی ۔ ورق ۔ ۹۰ ا۔ الف

۵۵\_تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو۔ تاریخ احمد شاہی، درق ۴۹ب، سیرالمتاخرین، سنی ۱۹۹۰ تاریخ مظفری، درق ۴۹ب، سیرالمتاخرین، سنی ۱۹۹۰ تاریخ مظفری، درق ۴۹۰ تاریخ مظار تاریخ التواریخ مظارت آفتاب نما۔ درق ۴۵ تاریخ ۱۳۹۱ تاریخ احمد شاہی کے اِن میں سے کی مورخ نے جادید خال اوراد دھم بائی کے تعلقات ادر کردار بررسواکن بہتائ تبیں لگایا ہے۔

۵۱ - ذکرمیر بصفحات ۲۵ - ۷۲ - ۱۵ نکات الشعر ایسفحات ۲۸ - ۲۸ - نجم الدین سلام که خلف اشرف الدین علی خال بیآم از خاک باک اکبرآ با داست - بنده اکثر ملاقات کردم - بامیان - نجم الدین سلام فقیر را اخلاص دیست - بمیشه انفاق با بم شستن دفکروشعر کردن دگی زدن می افتد -

ے میں الدین کی بوتت تقرری آاسال کی عربقی (بیدائش ۱۳۵۱) ۱۲ رومبر ۵۵ اوکو وہ میر بخشی بنایا گیا۔
اُس کے بورے خطابات یہ تقصد شہاب الدین عماد الملک عازی الدین خاس بہا ور فیروز جنگ میر بخش امیر الامرا نظام الملک آصف جاہ ۔ سوائح حیات کی تفصیا ہت کے لیے ' آثر الامرا' جلد دوم ، صفحات ۵۲ ۸۵ (فاری) اُس کے والد کے حالات کے لیے۔ آثر الامرا۔ جلد اول رصفحات ۱۳۹۳ سے (فاری) ، خزانہ عامرہ صفحات ۳۹ ۔ ۵۰۔

۵۸\_مطول عربی زبان میں معنی و بیان کی مشہور کتاب ہے۔مولف سعدالدین مسعود بن عمر التوفی ۹۲ کے ، \_ ذکر مير رصفحات ا۷-۲۷

9 ۵ \_ قاضى عبدالود ودوساحب مرحوم (م يه ١٩٨) كى ذكرمير يرتنقيد \_عبدالحق بحثيب محقق صفحات ٢٨ ١٥٥

٢٠-ذكرمير معفات ٢٢-٢٧

١١ ـ باعتبار عهده ومرتبه جنگل كشور ناظم بزگال كاوكيل تھا۔ وہ دبلي كا باشند ، بھي نہ تھا۔ تا ہم دولت وثروت، فياضي ، وسیج اسٹر بیاورعلم دادب کی سر پرئ کے اوصاف کی بناپراس کوامراے عظام کی مجلس میں امتیازی حیثیت حاصل تحمى - أس كا شابى دربار مين بهى ايْر درسوخ تفار راجه كا خطاب بهى بادشاه كاعطا كيا بهوا تفار مرشداً بادمين أس كي بہت بڑی جا گیرتھی۔ دیلی کی خانہ جنگی میں وہ صفور جنگ کار فیق اور حامی تھا۔ اُس کی حویلی ہے جوفز انہ برآ مد ہوا اُس کی تفصیل مصنف تاریخ احمد شاہی نے دی ہے۔'' خزانہ درمیان دیوار حویلی مدنونست ۔ یک حجر ہملواز ظروف نقره كه بينج وشش من خوامد بود و٣ء آثارظرف طلا برآيد - روز ويگر جميل تشم قريب٣ء آثار ظرف طلا برآيد - روز ويكرجمين فتم قريب به من ظروف از آل جابيم آوروند' - اوريه سلسله كلى ون جاري ربا - (ورق - ٦٩ )اس كاانقال فرخ آبادیس ہوا۔اس کے بوتے پر یم کشور فراق نے وقائع عالم شاہی تحریر کی جس کوا تمیاز علی عرشی مرحوم نے مذوین كركے رام يور (۱۹۳۹) ميں شاكع كيا۔ سفرنا مها تندرام مخلص صفحة ۸، تاریخ فرخ آباد۔صفحات ۹۱۔ ۹۷۔

۲۲\_ذکرمیر\_صفحات، ۷۸\_۹۹

۲۳\_ذ کرمیر مسفحات ۲۷\_۷۷

١٢٠ - تأكرال محمرشاه كے اوالى عهد ميں استے وطن نوشېره ہے دبلي آيا جبال اُس كے والد پنجمل تحري مركزي حكومت کے دیوان خااہ۔ راجہ بخت مل کے یہاں خاتگی ملازم تھا۔ اُس وفت اُس کی چود ہ سال کی عمرتھی وہ خیلی خوش گل و تتناسب الاعضا بود \_راجہ بخت ل نے اس کوبھی اپنے ذاتی عملہ میں ملازمت دیدی \_ اس ذہبین اور مخنتی نوجوان نے فاری اوب اورفن انتا میں دسترس حاصل کی اور خالصہ کے قانون وضوا الطے ہے واقف ہو گیا۔ راجہ بخت مل نے محکمہ خالصہ بیں اس کا بحیثیت پیشکار چہارم تقر رکراویا۔وزیر تمرالدین خال نے تا گرمل کی لیافت اور کارکروگی ہے خوش ہو کراینے دیوان راجدروش راے کمبوہ کی سفارش پراُسے ویوان تن کے عہدہ پر سرفراز کرواویا۔ باوشاہ نے اس کو را سرايان كاخطاب ديا \_ تماداسعا دت بصفحات ٥٣ ـ ٥٣ ـ ٢

۲۵ ـ ذكرمير يستخده ۵

۲۷\_سيرالعتاخرين مفحة ۸۷۲

۲۷ \_ ثما دانسوا دت \_صنی ۵ ۵

۲۸\_تاریخ احمه شای ،اوراق\_۵۵\_۸۸\_۰۸

19\_ ذكر مير يستحده 2

• كـ علام على خال ابن روش الدواء بهكاري خال مشاه عالم بالمد مخطوط مفيهم ا کے تفصیلات کے لیے: G. S. Sardesai, New History of the Maraths, (Bombay, 1948) Vol. II, P.P. 395-415,

۷۷\_ براے تفسیلات سیرالمتا فرین مسلحات ،۷ ۲ ۱۸ ، ۹ ، ۹۱۰ شاه عالم نامه ، سفحه ۹۵ ، و کرمیر - ۹۰ ۷۷ \_ ذکرمیر - ۸۸

New History of the Marathas, II. PP. 415-23-47

۵۵ و ترمیر مشخیه ۹۳،۹

۲۷\_ ذكرمير يصفحيا ۹۵\_۹۲

22\_ ذكر مير يسفحات ١٠٠،٩٩،٩٨،٩٥، ١٠٠١ شاه عالم نامه يصفحه ١٨٤ ،مير المتاخرين ١٩١٩ ـ ١٩١٩ ،١٣٩

۷۸\_ فرمير عفيات ۱۸۰ ۱۲۱۱ ۱۸۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۱

9 کے۔ یروفیسر نیرمسعود۔'' ذکر میر کا بین السطور''شب خون مکی 1999ء ۔ جلد ۳۳ \_صفحات \_۳\_•ا\_

V.S. Bhatnagar, Life and Times of Swai jai Singh, (Delhi, 1974) P.248. A.

## مير كالصورعشق اورأن كى عشقيه مثنويال

عشق کا خواب اور دن عشق کی بیداری ہے، سلمان عشق کا جمال ہے، کا فرس ہے، گنا وعشق کی ہے، کا وعشق کی جے، کا وعشق کی دوری ہے ... اُس سے لولگاؤ آسان جس کی رنگین خرامی کی بلا کیس لیتا ہے اس کو دل دوجس کی ہرآن پردل اور جانیں واری ہوں، اس محل کا بلبل بنو جو ہمیشہ بہار ہے .. فرصت کو غنیمت جانواورا ہے تیس بہجان کو جو ہمیشہ بہار ہے .. فرصت کو غنیمت جانواورا ہے تیس بہجان کو اور کا بلبل بنو جو ہمیشہ بہار ہے .. فرصت کو غنیمت جانواورا ہے تیس بہجان کو بھیاں کو بھیا

اس طرح میر تقی میر کے یہاں جوتصورِ عشق دمیت اجر کرسا منے آیا اس میں عشق حقیقی اور عشق میان کی دونوں رجی انات کی پر چھا کیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ میر کے سامنے مشرقی قصوں کا وہ روایتی انداز بھی تھا جو ہاری ادبیات کا صدیوں تک آئیڈیل بنارہا ہے کے عشق میں جیتے جی کا میا بی نہیں ہوتی ، مرنے کے بعد ہی وصالی مجبوب نصیب ہوتا ہے بیزیادہ تر عشق حقیقی کا وہ تصور ہے جو عشق مجازی پر بھی اثرا انداز ہوتا ہے۔

میر ناخدائے فن بلکہ خدائے فن کہلاتے ہیں۔ غزل کے بعد انہوں نے اچھی خاصی تعداد میں مثنویات کی بعد انہوں نے اچھی خاصی تعداد میں مثنویات کی تعداد تقریب ہے۔ موضوعات کے اعتبار سے ان مثنویوں کو چار خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ (۱) عشقیہ مثنویاں: ان کی تعداد ۹ کے قریب ہے۔ (۲) واقعاتی مثنویاں: یہ کم و بیش ۱۳ کے قریب ہیں (۳) مدحیہ مثنویاں: ان کی تعداد چار ہے (۳) جو یہ مثنویاں: ان کی تعداد چار ہے (۳) جو یہ مثنویاں: اس ذیل میں تقریباً ۱۳ مثنویاں آتی ہیں۔

میرکی بیمتنویاں شاہ کارمتنویوں کے ذیل میں تو نہیں آتیں لیکن شالی ہند میں متنوی کے ارتقاء میں ایک اہم رول اوا کرتی ہیں۔ بیمتنویاں شخامت کے اعتبار سے بھی مختصر ہیں اورعنوانات کے طور پر بھی ، ان مثنویوں میں زیادہ اہم مثنویاں وہ ہیں جوعشقیہ موضوعات سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں دومثنویاں 'معاملات عشق' '، اور' 'جوش عشق' ' ہیں اس میں میر نے اپنی محبت کے واردوں کو بیش کیا ہے۔ باتی دوسری عشقیہ مثنویوں میں انہوں نے بلاث کے طور پر زیادہ تر وہی عشقیہ تھے بیان کے ہیں جوان کے دور میں مقبول رہے ہوں گے۔ بیان کے ہیں جوان کے دور میں مقبول رہے ہوں گے۔ بیان کے ہیں جوان کے دور میں مقبول رہے ہوں گے۔ بیان کے ہیں جوان کے دور میں مقبول رہے ہوں گے۔

میرکی تمام عشقیم شنویاں اپنے آغاز میں عشق اور محبت کا تعارف نامہ پیش کرتی ہیں:

ہمیرکی تمام عشقیم شنویاں اپنے آغاز میں عشق حق آگر سمجھو تو خدا ہے عشق
عشق عالی جناب رکھتا ہے جبر ٹیل و کتاب رکھتا ہے عشق

(معاملات عشق)

سیاشعار"معاملات عشق" ہے ماخوذ ہیں پہلے شعر میں میر نے عشق کوخدا کے برابرتصور کیا ہے، دوسرے شعر میں ای عشق کو جرئیل و کتاب کا درجہ دیا ہے۔ ان اشعار سے ظاہر ہوتا ہے کے میر کے نزد کی عشق کا درجہ گتنا بلند تھا۔

محبت نے ظلمت سے کاڑھا ہے نور نہ ہوتی محبت، نہ ہوتا ظہور شعلہ عشق)

شعلہ عشق میں میر نے محبت کو وہ جذبہ بتایا ہے جس نے ظلمت کے پردے ہٹادیے اور نور کاظہور ہوا۔ اگر محبت نہ ہوتی تو جلو و خداوندی کاظہور بھی نہ ہوتا۔ اور ندانسان کا وجود۔
اِن اشعار پر میر کے والد کی عشق کی تعلیم کے اثر است صاف نمایاں ہیں۔
عشق ہے تازہ کار و تازہ خیال ہر جگہ اس کی آیک نئی ہے چال دل میں جا کر کہیں تو درد ہوا کہیں سینے میں آیا سرد ہوا درد ہوا کہیں سینے میں آیا سرد ہوا (دریائے عشق)

ان شعرول میں میر نے دورِ جذبہ عشق کوایک شخصیت کی صورت میں نمایاں کیا ہے۔
فاری میں ایسانی ہوتارہا ہے۔انہوں نے جذبہ عشق کو''تازہ کاروتازہ خیال'' کہا ہے۔جس سے
ان کے صوفیا ندا ندازِ نظر کا پہتہ چاتا ہے۔ میر کے عشقیہ خیالات کو یوں پیش کر سکتے ہیں کہ عشق دجہ سکون بھی ہے اور سبب جنون بھی۔جس عاشق کوعشق کاروگ لگ جاتا ہے وہ اپنے دل و جان سے
ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔

عشق اپنا آپ ہی شیدا ہوا تھا جو پہاں پردے میں پیداہوا (مثنوی مورنامہ)

اس شعر میں بھی میر نے عشق ہی کو گور مانا ہے اوراس طرف بھی خوبصورت اشارہ کیا ہے کھشق میں گری اور شدت جذبات کی وجہ سے انسان خلوت میں سے ظہور پذیر ہوا۔
میر کی عشقیہ مثنویاں ''ضعلہ عشق ، دریا ہے عشق ، معاملات عشق ، اعجاز عشق ، مثنوی مورنامہ ، جوش عشق ، قصہ افغان بسر ، عشق سرا ، ساتی نامہ ''اردو شعرو شاعری میں بڑی اہمیت کی مال ہیں۔ان مثنویوں سے شال ہند میں مثنوی نگاری کار جھان عام ہوا۔اور میر نے اپ آنے والے بعض ایو بطور خاص متاثر کیا جنہوں نے عشقیہ مثنویاں تکھیں ان کی تمام عشقیہ مثنویاں جذبہ عشق و محبت سے سرشار نظر آتی ہیں۔

ا پی عشقیمتنویات میں بطور تمہید، انہوں نے عشق کے بارے میں اپ تصورات اور یہ کہیے کدا ہے عہد کے تاثر ات کو پیش کیا ہے۔

ان کی تمام عشقیہ مثنو ہوں میں تصور عشق و محبت اس پہلو سے یا اُس پہلو سے سامنے آتا ہے۔ اور اس کی جلو ہ نمائی کے مجازی اور حقیقی تصورات کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے۔ جہال عشقیہ معاملات کے بیان اور اس کے مشتملات کا سوال ہے، اس میں مادی اور ارضی کشش وروش بہر حال موجود ہے اور اس سے گریز کی کوئی صورت بھی نہیں۔

میر نے اپنی عشقہ مثنو یوں میں کہانی یا پلاٹ پر زور نہیں دیا بلکہ انہوں نے اپنی لوری اور عش اور اس کی کیفیات کو بیان کرنے پر مبذول کی ہے۔ مافوق الفطرت عناصر کو بھی وکش انداز میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے اپنی غزلوں کے مائند مثنو یوں میں ایک خوبصورت، پر کشش اور موٹر زبان استعال کی ہے۔ ان میں خار جیت کے بجائے داخلیت کا پہلونمایاں ہے۔ اس کی سب سے بودی وجہ یہ ہے کہ میر شعوری یا نیم شعوری طور پر دبستان دلی کی نمایندگی کررہے ہیں ،ان کی عشقہ مثنو یوں کو پڑھ کر عاشق کی جو تصویراً بھر کر سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا ہیروایک

خوبرونو جوان ہوتا ہے جوا یک حسّاس دل اور جذباتی مزاج رکھتا ہے۔ کسی حسین وجمیل دوشیز ہ کو د کچھ کردل دے بیٹھنااس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے،اور پھر دو دوبار ہاس معثوق سے ملنے کے لیے اپنی زندگی بھر کی بھی پر واہبیں کرتا بلکہ اس کی دیوار کے سایے میں پڑار ہتا ہے کہ بیس سے اس کوا ہے مجبوب کا دیدار نصیب ہوجائے۔اگر حقیقت میں دیکھیں تو یہ میر کا اپنا کردار بھی ہے۔

میر کی مثنو یوں کامعثو تی بھی سرایا حسن ہوتا ہے اور اس کو بھی ایک ہی نظر میں اینے عاشق ہے دلی وابعثگی ہوجاتی ہے۔ میرنے ایسے قصوں کواپنی مثنوی میں جگہ دی جواس دور میں مقبول ومعروف تتھے۔میرفطر تأعاشق مزاج اورحسن پرست انسان تتھے۔اوران میںعشقیہ جذبات واحساسات كی شدّ ت كارفر ماتھی۔اى ليےانہوں نے اپنی مثنویوں کے لیے وہ ققے جے جوا يک دردناک المیہ پرختم ہوتے ہیں۔ان میں ہیرواور ہیروئن ایک دوسرے کے لیے جان دے دیے جیں اور مالک حقیقی سے جاملتے ہیں۔ان کی رومیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے میں ضم ہوجاتی ہیں۔اگر ان مثنوبوں کو اُس تصور عشق کے پیشِ نظر دیکھیں جومیر کے زمانے کا ایک آئیڈیل تھاتو بیمثنویاں عشقیہ شاعری کی بہت اچھی مثالوں کی صورت میں ذہن کی سطح پر ابھرتی ہیں۔اوران کے ذریعے ہمیں میر کے تصورِعشق کو سمجھنے میں مددملتی ہے کہ میرتصورِعشق میں کن عناصر کوضروری سمجھتے تھے اور ان کے نز دیک انسانی زندگی میں عشق کی کیا اہمیت تھی اور روحانی اقدارے اس کا کتنا گہراتعلق تھا۔ اس کے علاوہ اس وقت کے معاشرے کے عشق ہے متعلق ر جھانات کا بھی پہتہ چلتا ہے اور ساتھ ہی اس معاشرے میں کون ہے عوامی قصے مقبول تھے اور اُن لوگوں کے سوچنے کا ڈھنگ کیا تھا۔عشق سے متعلق وہ طبقہ کس طرح کے احساسات اور خیالات ر کھتا تھا اور اس نقطۂ نظر سے میر کی ان عشقیہ مثنو یوں کا مطالعہ میر اور ان کے دور کو سجھنے کے لیے بروا اہم ہوجاتا ہے۔ مجھے ان کی'' دریا ہے عشق ،شعلہ عشق ، معاملات عشق ، قصہ افغال پیر'' نے بهت متاثر کیا۔

میر نے ''دریا ہے عشق'' کے آغاز میں عشق اور اس سے متعلق کیفیات کا ذکر بڑے میر نے باتی اور پرکشش انداز میں کیا ہے۔ جس کے ہرلفظ میں دردوکرب پنہاں ہے۔ اس سے میر کے جذباتی اور پرکشش انداز میں کیا ہے۔ جس کے ہرلفظ میں دردوکرب پنہاں ہے۔ اس سے میر کے

تعورات عشق دمجت پرخصوصت سے دفتی پڑتی ہے۔

مثنوی'' دریا ہے عشق'' میں قصے کا آغازاس انداز سے کیا ہے:

اک جا اک جوان رعنا تھا لالہ رضار و سرو بالا تھا

مثون تھااس کوصورت خوش سے انس رکھتا تھا وضح دکش سے

مثون تھااس کوصورت خوش سے انس رکھتا تھا وضح دکش سے

ان اشعار سے دریا ہے عشق کے ہیروکی جوتصور اُنجر کر سامنے آتی ہے اس سے پہ چاتا

ہے کہ اس قصے کا ہیروخو ہرونو جوان ہے اور حسن پرست بھی ۔ جوانِ رعنا ، لالہ رخسار ، سرو بالا ، اس

طرح کی لفظی ترکیبیں ہیں جن سے میر کے فنکا رانہ نقطہ کنظر پر بھی روشی پڑتی ہے اور اس امر پر بھی

کہ ان کے یہاں امر دیرستانہ در جمان موجود ہے۔

ایک دن اس مثنوی کے ہیر و کا ول گھرایا اور وہ باغ کی سیر کرنے گیا۔ اچا تک اس کی نظرایک مہ پارہ پر پڑی اور اس سے نظر ملتے ہی ہے عاشق اپنے ہوش کھو جیٹھا اور صبر کا دامن اس کے پاتھ سے چھوٹ گیا۔ یعنی وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اُس کے لیے بے قر ارہوا تھا، اچا تک وہ پری چبرہ اس غرفے سے غائب ہوگئ۔ میں عاشق اس کے عشق میں جتلا ہو کر تڑ ہا تھا می جو ہے در پری چبرہ اس غرفے سے غائب ہوگئ۔ میں عاشق اس کے عشق میں جتلا ہو کر تڑ ہا تھا می جو اس کو پر جا کر بیٹھ گیا ہے کھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کو پر جا کر بیٹھ گیا ہے کھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کو کی عاشق جان کر بُر اما شنے لگے:

جو کہ سمجھے تھے اس کو دیوانہ رحم کرتے تھے آشنایانہ عاشق اس کو کسو کا جان گئے سب بُرا اس ادا ہے مان گئے ان دوشعروں میں معاشرے کی روش کی طرف معنی خیز اشارے موجود ہیں جواس عہد کے ہندار انی معاشرے کی ترجمان ہے۔ جب لڑکی کے اہل خاندان اوراس کے وارثوں کو یہ پنتہ چلا کہ ایک لڑکا ہماری لڑکی پر عاشق ہوگیا ہے اور و واس کی بدنا می کا سب بن رہا ہے تو انہوں نے چلا کہ ایک لڑکا ہماری لڑکی پر عاشق ہوگیا ہے اور و واس کی بدنا می کا سب بن رہا ہے تو انہوں نے جات کہ اس بیسے میں ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اس

لڑے کے مرنے کے بعد ہماری لڑکی کی بدنا می اور زیادہ ہوگی۔ چنا نچہ اس پر اتناظلم و تشدد اور سنگساری کی جائے کہ بینو جوان یہاں سے کہیں دور چلا جائے لیکن ان کی ہرتر کیب بے سوداور بے اڑر ہیں۔ عاشق اپ مجبوب کوا کیے نظر دیکھنے کے لیے اس کے در پر بے اختیار بیٹھارہا۔

آگے چل کر میر نے اس قصے میں یہ موڑ بیدا کیا ہے کہ اس مہ جبیں کے دشتے داروں
میں با جمی طور پر یہ مشورہ ہوا کہ اس لڑکی کو شہر سے دور دریا کے پارکسی عزیز کے گھر بھیج ویا جائے
تا کہ اس لڑک کے سر سے اس الزام کو دور کیا جاسکے۔ چنا نچہ اس مہ پارہ کوا کیک محافہ میں بٹھا کر دایہ
کے ساتھ دخور بھی روانہ ہوجاتا ہے۔ لیکن ہیرو کو جیسے اپ محبوب کی خوشبو آجاتی ہے اور وہ اس کے
ساتھ خور بھی روانہ ہوجاتا ہے۔ اور اس کی زبان سے یہ کلمات نگلتے ہیں۔

اضطراب دلی نے زور کیا دل نے بے اختیار شور کیا دل کے غم کو زبان پر لایا افت تازہ جان پر لایا ۔ دل کے غم کو زبان پر لایا ۔ میر کی طرف سے اپنے جذبات کی پیش کش کے ماسوا کہانی پیدا کرنے کی کوشش بھی

--

دایہ عاشق کی آواز س کراہے اپنے پاس باباتی ہے اور اس سے وصلِ مجبوب کا وعدہ کرکے اپنے ساتھ کشتی میں سوار ہونے پرآ مادہ کرلیتی ہے۔ بینو جوان عاشق دایہ کی بات س کر خوش ہوجاتا ہے اور اس کی پردے میں چھپی ہوئی مگاری تک اس کا ذہمی نشقل نہیں ہوتا:

گوش زو، دایہ کے ہوئے بیتخن سمتھی وہ استاد کار حیلۂ و فن دے کر اس کو فریب، ساتھ لیا دل عاشق کو اپنے ہاتھ لیا جب کشتی دریا میں کھینک کر عاشق سے جب کشتی دریا میں کھینک کر عاشق سے جب کشتی دریا میں کھینک کر عاشق سے

ا سے لانے کے لیے کہتی ہے:

ق دریا میں دایہ نے جاکر کفش اس گل کی اس کو دکھلا کر فیرت عشق ہے تو لا اس کو چیوڑ مت یوں برہنہ یا اس کو عاشق بلک جھیکتے ہی دریا میں کو دجاتا ہے اورای کے ساتھ غرق دریا ہوجاتا ہے۔ میر نے عاشق کے دریا میں ڈو بے کاذکر بڑے والبانہ اور پُر اٹر انداز میں کیا ہے:

کیتے ہیں ڈو بے گاذکر بڑے والبانہ اور پُر اٹر انداز میں کیا ہے:

کیتے ہیں ڈو بے اُچھلتے ہیں لیکن ایسے کوئی نکلتے ہیں کیت ایسے کوئی نکلتے ہیں ہیں

ڈوب جو ایوں کہیں وہ جا نگلے غرق دریاے عشق کیا نگلے ایک ہفتہ کے بعدوہ دوشیزہ ، داریہ کہتی ہے کہ اب میرایہاں بہت دل گمبرارہا ہے جومیری بدنای کا سبب تفاوہ ختم ہوگیا اس لیے جھے بھی دالیس گھر لے چلو، وہ مہ جبیں جب کشتی میں سوار ہوکر جاتی ہے ادر کشتی بچے دریا میں پہنچتی ہے تو لڑکی ظاہری بھولے بن ہے پوچھتی ہے کہ بتاوہ مخف کس مقام پر ڈوبا تفاد داید اس لڑکی کواس جگہ کا نشان دیتی ہے۔ اورلڑکی بغیر پچے سو چے سمجھے دریا میں کوریزتی ہے اور یک جھیکتے ہی دریا کی تہدیلی کا نشان دیتی ہے۔ اورلڑکی بغیر پچے سو چے سمجھے دریا میں کوریزتی ہے اور یک جھیکتے ہی دریا کی تہدیلی کا نشان دیتی ہے۔ اورلڑکی بغیر پچے سوچے سمجھے دریا میں کوریزتی ہے اور یک جھیکتے ہی دریا کی تہدیلی کا نشان دیتی ہے۔ اورلڑکی بغیر پچے سوچے سمجھے دریا میں کوریزتی ہے اور یک جھیکتے ہی دریا کی تہدیلی کا تھا ہی ہوگئے جاتی ہے:

حن موجوں میں یوں نظر آوے نور مہتاب جیے لہراے کشش عشق آخر اس مبہ کو لے گئی تھینجی ہوئی تہد کو

ان اشعار میں میر نے دکش زبان استعال کی ہے جوسلیس اور سادہ ہونے کے باوجود پر کشش ہے۔ ہم کہد سکتے ہیں کہ بناوٹ یا تصنع میر کا مزاج بھی نہیں ہے اور دریا ہے شق میں اس کر شختے ہے او بی تکلفات سامنے بھی نہیں آئے۔ اس کے علاوہ چونکہ میر دلی اسکول سے تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ چونکہ میر دلی اسکول سے تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ چونکہ میر دلی اسکول سے تعلق رکھتے ہیں اس کے عیادہ بین ان کے یہاں مانوس لب ولہد کے ساتھ موجود ہے:

ملاحوں اور تیراکوں نے اس پری وش کو بچانے کی بہت کوشٹیں کیں لیکن ناکام رہے۔ دامید دوتی ہوئی گھر آتی ہے۔ گھر والے سب دریا پر جاتے ہیں اور دریا میں جال ڈالے جاتے ہیں اس طرح عاشق اور مجبوب دونوں ایک دوسرے میں پیوست نکلتے ہیں۔

کیوں نہ دشوار ہودے اُن کا نصل جان دے کر ہوا، ہو جن کا وصل جیرت کار شور آپ میں تھ گم جیرت کار عشق ہے مردم شکل تھویر آپ میں تھ گم آخرکاران کی بیمشنوی دریا عشق ای المیے پرختم ہوتی ہے کہ جیتے جی کئی بھی عاشق کو ایخ جوب کا دیدار نصیب نہیں ہوتا بلکہ موت کے بعد ہی وہ وصل مجبوب سے ہمکنار ہوتا ہے۔ ایخ مجبوب کا دیدار نصیب نہیں ہوتا بلکہ موت کے بعد ہی وہ وصل مجبوب عوامی قصے پر مبنی ہے۔ شعلہ عشق ان کی دوسری اہم عشقیہ مثنوی ہے ہی ایک مشہور عوامی قصے پر مبنی ہے۔ اس می صوفیا نہ خیالات وجذبات کے زیراٹر امر د پرستانہ رجھانات کی پر چھائیاں بھی صاف نظر اس میں صوفیا نہ خیالات وجذبات کے زیراٹر امر د پرستانہ رجھانات کی پر چھائیاں بھی صاف نظر آتی ہیں۔ قصے کے آغاز میں پر س رام جواس مثنوی کا ہیرہ ہے، اس کی ظاہری خوبصور تی کی طرف

دلچياشار موجودين:

جدهر کو وہ کک گرم رفتار ہو قیامت اُدهر سے نمودار ہو گیری رام کی پری رام کی پری رام کی پری رام کی پری رام کی شاجوای پراپنی جان فداکرتا تھا کہ اچا تک پری رام کی شاد کی ہوجاتی ہے۔ بہت دن کے بعد جب پری رام اپنے عاشق سے ملاتوای نے بہت گلاشکوہ کیا۔ پری رام اپنے عاشق کو بیوی کی مجبت کی انتہا بتا تا ہے۔ لیکن عاشق اس کو گمراہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عورت ذات کا کوئی بھرو سرتیں وہ بے وفا بھی ہو سکتی ہے، چنانچہاں کے امتحان کے لیے ایک آ دمی مقرر کیا جاتا ہے:

کہ مجھ کو نہیں تیری باتیں قبول ہے مگر زناں ہیں تو ان پر نہ پھول جہاں میں فریب ان کا مشہور ہے زبانوں پہ مکر، ان کا مذکور ہے اس مثنوی کی کہائی آگے بڑھتی ہے اور وہ آدمی پرس رام کی بیوی ہے جا کر کہتا ہے کہ پرس رام دریا کے کنارے نہائے گیا تھا، ڈوب کرمر گیا۔اس کی بیوی پیسنتے ہی اس جگہ ۔گر کر مرجاتی ہے:

کیا غرق دریا ہوا پُرس رام ہوا کام اس کی رشکِ مہ کا تمام پُرس رام اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوتا ہے اور بیوی کے کر یا کرم کا انتظام کر کے اس کی لاش کو دریا کے کنارے جلادیتا ہے:

زمین پر سے آخر اٹھایا اسے لیب آب جاکر جلایا اُسے جب آگ اس کے پیکر پہ سب چھاگئی محبت عجب داغ دکھلا گئی ان شعروں میں سوز وگداز اورا کیے طرح کا داخلی عضر اس طرح شامل ہے کہ پڑھنے والے کا دل خود بہ خود اس طرف کھینچا چلا جاتا ہے کیونکہ میر کا ول جذبہ عشق و محبت سے معمور تھا انہیں جذبات واحساسات کوانہوں نے الفاظ کا خوبصورت جامہ پہنایا ہے۔

۔ اس کے بعد پرس رام کوبھی چین وسکون نصیب نہیں ہوتا و دا پے محبوب کی یاد ہیں ہے چین و بے قرار پھرنے لگتا ہے۔ایک دن پرس رام کا عاشق اُسے دریا کی سیر کرانے کے لیے کشتی میں لے کر جاتا ہے، کشتی کے تھوڑ ہے دور جانے کے بعد پرس رام صیّا دسے پوچھتا ہے کہ بتا وہ شعلہ کہاں آتا ہے۔ وہ ابھی سوال وجواب ہی کر رہا تھا کہ اچا گے۔ کہا ہے۔

لب آب وہ شعلہ جاں گداز تڑپ کر بہت بازبان دراز پکارا کہاں ہے برس رام تو محبت کا عک و کھے انجام تو پکارا کہاں ہے برس رام تو محبت کا عک و کھے انجام تو اس شعلہ میں جاکر جذب ہوجاتا ہے۔ درائے میں رام بے چین و بے قرار ہوا ٹھتا ہے اور آخر کاراس شعلہ میں جاکر جذب ہوجاتا ہے۔:

کہ میں ہوں پری رام خانہ خراب مرا دل بھی اس آگ ہے ہے کہاب

ہم گرم جوثی سے یک جا ہوئے کہ گزری تھی مدت بھی تنہا ہوئے
اور پھروہ شعلے آنکھوں سے او بھل ہوجاتے ہیں اور دوبارہ بھی کسی کونظر نہیں آئے:
پھر آگے کمو پر نہ بیدا ہوا نہ جانا کہ وہ شعلہ پھر کیا ہوا
آخر میں وہ عاشق اپنی حرکت پر بہت نادم ہوتا ہے۔ دریا کے کنارے بیٹھ کر بہت
ردتا ہے ، اور سوچتا ہے کہ اگر کوئی اس واقع سے متعلق کچھ بھے سے پوچھے گاتو میں کیا جواب دوں
گا۔

شعلۂ عشق میں میر نے امر د پرستانہ رجحانات کو پیش کیا ہے اور اس تصورِعشق ومحبت کو پیش کیا ہے اور اس تصورِعشق ومحبت کو بھی جس میں عشقِ حقیقی اورعشق مجازی دونوں رجحانات کارفر مانظر آتے ہیں۔

میرکی''افغان پسر'ایک اہم عشقیہ مثنوی ہے۔ اس میں انہوں نے مثنوی کے آغاز سے پہلے عشق کی تعریف وتو صیف بیان کی ہے اور تصور عشق و محبت کی طرف بھی بعض خوبصورت اشارے کیے ہیں۔ ان کے نزد کی اس جہاں میں عشق ہی ایک ایسی شے ہے جو ہر طرف جاری و ساری ہے۔ عشق کی برتری مسلم ہادراس کے بغیر دنیا کا تصور بھی نہیں ۔ مثنوی کا آغاز ان اشعار سے ہوتا ہے:

حکایت ہے عشقی حکایات میں کہ افغان پر ایک، گجرات میں جواں خوش تھا پُرکار و پر بیزگار بہت حسن کا اس کے وال اشتہار

ا جا تک اس حسین وجمیل اور پر میز گاراز کے کی نظرو ہاں آنے والی ایک شادی شد ہ مندو خاتون پر پڑتی ہے۔ وہ بھی اس نو جوان کو دیکھ کرشر ماجاتی ہے۔ اور اپنے گھرواپس چلی جاتی ہے۔ پھروہ عورت روز پانی بھرنے کے لیے وہاں آنے لگتی ہے۔ اور ان دونوں کوآپس میں محبت ہوجاتی ہے۔لیکن دونوں نے بھی ہم اظہارِ عشق نہیں کیا۔صباکے ذریعے ایک دوسرے کو پیام بھیجے جانے لگتے ہیں۔اس مثنوی کا ہیرو کہتا ہے کہ شب وروز ہم یہاں بے چین و بے قرار بیٹھے رہتے ہیں۔ ہارے اس ملنے کے شوق نے ہم کو ہر باد کر دیا۔اے مجبوب ہم بچھ پراپنی جان نجھاور کرتے ہیں۔ ہم نے جھے سے محبت کی ہے کوئی جرم تو نہیں کیا۔جس کی سز اہم کوئل رہی ہے۔ صاحلتے، اس سے یہ کہ آئیو کہ غافل بی ہم سے نہ ہوجائیو کہیں یوں فراموش ہوتے ہیں یار ہارا تیرا عشق ہے یادگار یہاں آ کرمٹنوی ایک اہم موڑے گزرتی ہے اور ہیروئن کا شوہرا جا تک تب کے مرض میں متلا ہوجاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس جہانِ فانی سے کوچ کرجاتا ہے۔ جب اس کوجلانے کے لے لے جاتے ہیں تو یہ دوشیزہ بھی شوہر کے ساتھ تی ہونے کے لیے تیار ہوجاتی ہے کیونکہ اس وتت ہندودھرم میں شو ہر کے ساتھ بیوی کا جلنا ضروری امر تھا۔

جب عاشق اپنی محبوبہ کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی اس میں کود
جاتا ہے۔ لیکن دوسر ہے لوگ جو یہ تماشد کھور ہے ہوتے ہیں اس کوآگ میں سے تھینج لیتے ہیں۔
بظاہرتو وہ لوگ اس عاشق کی جان بچانے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔ لیکن اس کے دل میں جو
عشق کی چنگاری جل رہی تھی اس کوتو کوئی بھی نہیں بجھاسکا۔ شام ہونے کے ساتھ یہ عاشق کیاد کھتا
ہے کہ وہ مہہ جبیں اُسی ناز واوا کے ساتھ اس کے پاس چلی آر ہی ہے اوراس عاشق کا ہاتھ اپنا ہے
میں لے کر بہت دورنظروں سے او بھل ہوجاتی ہے۔ لوگوں نے اس کو بہت تلاش کرنے کی کوشش
میں لے کر بہت دورنظروں سے او بھل ہوجاتی ہے۔ لوگوں نے اس کو بہت تلاش کرنے کی کوشش کی کوئی خرنہیں مل کی ۔ اوراس شعر پر میر متنوی کوختم کردیتے ہیں:
کی لیکن کمی کو بھی اس عاشق کی کوئی خرنہیں مل کی ۔ اوراس شعر پر میر متنوی کوختم کردیتے ہیں:
غرض ایک ہے عشق بے خوف و باک کے دونوں معشوق و عاشق ہلاک

ہوتا ہے جس میں دونوں ہیرو، ہیرو نین ایک دوسرے پر جان شار کردیتے ہیں اور مالک حقیق ہوتا ہے جاملتے ہیں۔ موت کے بعد ہی ان کو دصال محبوب نصیب ہوتا ہے۔ بیشتن و محبت کا وہی تصور ہے جو ان کی ہر عشقیہ مثنوی پر حاوی ہے۔ اس جذ بہ کے تحت میر کے تخلیقی ذہن کی نشو و نما ہوئی محقی۔

ان مختف مثنویوں کے مطالعے نیز ان کے کرداروں سے اس امر پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ میر نے ہندوستانی معاشرے کی عماً سی بھر پور طریقے سے کی ۔ ہندواور مسلم دونوں طبقوں کے کرداروں میں کہیں کوئی امتیاز نہیں برتا۔

میر کی عشقیہ مثنویات کے سلسلہ میں یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ انہوں نے بادشاہ، فہرادی، یااس شم کے اعلیٰ طبقے کے کرداروں کواپنی مثنویوں میں نہیں پیش کیا۔ بلکہ وہ جس درمیانی طبقے سے تعلق رکھتے تھے انہیں کرداروں کواپنی مثنویوں میں جگہ دی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ جب تک کھنوی شاعری پر دبستانِ دہلی کے اثر ات باقی رہے، میرکی عشقیہ مثنویوں کی تقلید برابر ہوتی رہی۔

'' معاملات عشق' میرکی دوسری مثنویوں سے مختلف اس لیے کہی جاسکتی ہے کہاں میں میر ہے۔ کہاں میں میر نے اپنے عشق کی روداد بیان کی ہے۔ انہوں نے اس میں کسی قصے یا کہانی کو پلاٹ کے طور پر مبیں پیش کیا بلکہ اپنے عشق کے جھے میں واقعات اور جزئیات کو قلمبند کیا ہے۔

مثنوی کے آغاز میں انہوں نے عشق اور اس کی مختلف توجیہات بیان کی ہیں۔اس شعر سے قصے کی ابتدا کرتے ہیں:

ایک صاحب ہے جی لگا میرا ان کے عشقوں نے دل ٹھگا میرا ان کے عشقوں نے دل ٹھگا میرا یہاں" صاحب"میر نے اپنے محبوب کے لیے استعال کیا ہے۔اُس کے نازوادانے ان کا دل چھین لیا۔ آہتہ آہتہ مجبوب کو ہی ان سے محبت ہوگئی اور اب وہ ان سے ان کا حال معلوم کرنے لگا۔ آہتہ آہتہ دونوں میں قربت ہوگئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ دونوں میں قربت ہوگئی۔

اس کے بعد میر نے اپنی محبوبہ کے حسنِ سرا پاکوبڑے والہاندا ندازیس بیان کیا ہے۔ وہ آگے چل کریے بتاتے ہیں کہ حالا نکہ مجبوب کو مجھ سے الفت ہوگئی ہے، اس کے باوجودوہ مجھ سے الفت ہوگئی ہے، اس کے باوجودوہ مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے۔ لیکن میں اس کی اس حرکت کا برانہیں مانتا کیونکہ مجھے اس کی بیدا دا بھی بھلی معلوم ہوتی ہے۔

ایک دن جب میراپی محبوبہ کو پان کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کواس کے لب بہت پیارے لگتے ہیں اور دہ اپ محبوبہ میر کی فر مایش کرتے ہیں۔ پہلے تو ان کی محبوبہ میرکی اس خواہش کو ٹال دیتی ہے۔ لیکن بعد میں اقر ارکر لیتی ہے۔ میرکی محبوبہ نے ان سے ایک منقبت بھی لکھوائی جب میر نے اپ محبوب کی اس فر ماکش کو پورا کر دیا تو میہ جبیں نے ان کومبت کا صلابھی دیا۔ اور ان کے ساتھ و فا داریاں بھی نبھا کیں:

پھر وہی کرتے ہیں جو پچھ کہتا ایک پردہ سا بچے میں رہتا دوئی، رابط، وفا، افلاص ساتھ میرے تھا ان کو رابطہ خاص میرے میں انبطہ میر فراس کی محبت میں کھو میر نے اپنے محبوب سے اتنی شدت سے محبت کی کہ وہ کمل طور پراس کی محبت میں کھو گئے ۔۔۔۔سب رشتے دارادراحباب ان کے دخمن ہو گئے ۔لیکن انہوں نے کسی کی کوئی پر واہ نہیں کی گئے ۔۔۔۔سب رشتے دارادراحباب ان کے دخمن ہو گئے ۔لیکن انہوں نے کسی کی کوئی پر واہ نہیں کے کیونکہ ان کو اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اپنا محبوب تھا۔ اس کے عشق میں انہوں نے اپنی عزید ت و آبر د تک بھی گنوادی۔ ادرای کے ساتھ انہوں نے اپنے محبوب کے فاطر اس جہاں کے ظلم و شم بھی خوشی جو شی میں داشت کے۔

ال کے بعد میر کواپئی مجبوبہ کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا اور اس سفر میں میر کواپئے مجبوب کا وصل نصیب ہوا۔ میر نے متنوی کواس طرح آگے بڑھایا ہے کہ اب اس مہ جبیں سے جدا ہونے کا وقت آگیا اور ان کواپیا محسوس ہوا کہ دہ مجبوب کے کو ہے سے نہیں اس جہاں سے رخصت ہور نے جن

رہے۔ منتوی کے آخر میں کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ ہم کوایے محبوب کا دیدار نصیب ہوجائے تو ہمارا سے غیر میں کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ ہم کوایے محبوب کا دیدار نصیب ہوجائے تو ہمارا سی سے غیم مردوں میں شار ہور ہے ہیں محبوب سے ملنے کے بعد ہم زندوں میں گئے جا کمیں گئے جا کمیں گئے جا کمیں گئے جا کمیں گے:

ملنا ان ہے ہو پھر گھنے غم بھی آگے جیوں میں جانیے ہم بھی مدت اپنی تو صبح، شام ہوئی مدت اپنی تو صبح، شام ہوئی درنہ اپنی تو صبح، شام ہوئی درنہ اپنی تو صبح، شام ہوئی درنہ اپنی تو صبح کر معاملات عشق' ہمارے لیے اس لیے بھی اہم ہے کیونگہ اس میں انہوں نے اپنے عشق کے ٹی معاملات کی طرف دلچیپ اشارے کیے ہیں۔ جس سے ان کے تصویمشق و محبت کا بھی پہتے چاتا ہے اوراس امر پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ میر نے خاندان کی کسی لڑکی ہے شدید محبت کی بھی ۔ خاندان کی لڑکی اس لیے کہا جا سکتا ہے کیونگہ میر کے دور میں پر دہ بہت اہمیت رکھتا تھا۔ لیکن اس مشنوی میں میر نے اپنے محبوب کے پر دے کا نہیں بلکہ وصل کا ذکر کیا ہے۔ دوستوں اورا حباب کی ناراضگی کا سبب بھی خود میر کا عشق تھا کیونگہ اُس خاندان کی لڑکی کی بدنا می کا سبب بھی خود میر ستھے۔

پردفیسرگیان چندجین میری مثنو یوں کے متعلق لکھتے ہیں:

''…ان کاعشق اس بلندی پر ہے جہاں فرشتوں کے پر جلتے ہیں، بیلوگ کسی اور سیارے کے باشندے معلوم ہوتے ہیں۔

ہمیں اپنے گرد نہ اس طرح کے ستیے گربی عاشق دکھائی دیتے ہیں نہ اس طرح جان بازعشاق، وفاهِعار محبوبوں کی فرمائش پر ہیں نہ اس طرح جان بازعشاق، وفاهِعار محبوبوں کی فرمائش پر موت تشریف لے آتی ہے..وصل کے بعد موت کی تو ادھری صدیوں میں رسم بی اٹھ گئی، گویا میر کے عشقیا فسانے شروع سے آخر تک خلاف حقیقت ہیں۔ میرکی عشقیہ مثنویوں میں افسانوی دلچہی نہیں، کردار نگاری کے شام کارنہیں، ان کی واحد کا نئات رددادِعشق ہے اور اگر میہ بھی تشفی بخش نہیں تو پھر ان کا کانات رددادِعشق ہے اور اگر میہ بھی تشفی بخش نہیں تو پھر ان مشنویوں میں کیا ہے؟ جس کی وجہ سے آج بھی بیشاداب اور

پروفیسر گیان چنرجین کی اس دائے ہے کمل طور پراتفاق نہیں کیا جاسکا۔ موصوف میر
کی مثنویوں کے عاشق اور مجبوب کا موازنہ آئے کے دور سے کررہے ہیں جو درست نہیں ہے۔ کیونکہ
میر کی مثنویوں کو پڑھتے وقت ان کے دوراوراس معاشر ہے کو ذہن میں رکھنا پڑے گا جس وقت میر
نے ان مثنویوں کو تخلیق کیا۔ میر کے اپنے تصویر عشق وجمیت کو اس میں بہت بڑا وخل ہے۔ دوسر ہے
اس وقت اس نئے پر دکھائے جاتے تھے۔ آج ہم کو ان کہانیوں میں مافوق الفطرت عناصر نظر آتے ہیں
میں بھی اشتی پر دکھائے جاتے تھے۔ آج ہم کو ان کہانیوں میں مافوق الفطرت عناصر نظر آتے ہیں
میں بھی اشتی پر دکھائے جاتے تھے۔ آج ہم کو ان کہانیوں میں مافوق الفطرت عناصر نظر آتے ہیں

آج کے دور میں ہمیں یہ کہانیاں جھوٹی ،من گھڑت نظر آر ہی ہیں کیونکہ آج کمپیوٹر کا ز مانہ ہے۔آج ہمارے نظریات بدل چکے ہیں ہماری سوچ منطقی ہو چکی ہے۔لیکن اس معاشرے میں یہ کہانیاں مقبول ومعروف تھیں اور پہند کی جاتی تھیں۔

میر جیسے غز لگواستاد کا ایک برا کارنامہ بیہ ہے کہ اس نے شالی ہند میں اتنی بری تعداد میں مثنویات لکھ کرآنے والے بڑے مثنوی نگاروں کے لیے راستہ ہموار کیا۔ان کی مثنویوں کے بعد ہی ہمارے ادب میں بڑی مثنویاں "ادر" گزار نیم" وجود میں آئیں۔
بعد ہی ہمارے ادب میں بڑی مثنویاں "سحرالبیان" ادر" گزار نیم" وجود میں آئیں۔

سی فی ہے کہ میر کی عشقیہ مثنویوں میں افسانوی دلچیں کم ہے ادر بیٹ ہاکار مثنویات کے ذیل میں نہیں آتیں۔ اس کے باد جودان کی مثنویاں شالی ہند میں مثنوی کے ارتقاء کے سلسلے کی ایک بہت بردی کڑی ہیں۔ جس کواردوا دب نظرا نداز نہیں کرسکتا۔ میر نے منصر ف اپنے دور کی ہندوستانی نہذیب و تمدن کو بیش کیا بلکہ آج کی نسل کے لیے بھی اس کو زند ورکھا جوان کا برزا کا رنامہ ہندوستانی نہذیب و تمدن کو بیش کیا بلکہ آج کی نسل کے لیے بھی اس کو زند ورکھا جوان کا برزا کا رنامہ ہندوستانی نہذیب و تمدن کو بیش کیا بلکہ آج کی نسل کے لیے بھی اس کو زند ورکھا جوان کا برزا کا رنامہ ہندوستانی نہذیب و تمدن کو بھی سی مدد ہیں مدد ہندی ہو ہو ہات کی بنا پر آج میں مثنویاں زند ہوتا بندہ ہیں۔ والے شعم اسے لیے مشعل را ہ بی را نہیں و جو ہات کی بنا پر آج میں مثنویاں زند ہوتا بندہ ہیں۔

## نقذقاطع بربان

(مع ضائم) پروفیسرنذ مراحمه

مرزا غالب کی مشہور تصنیف، قاطع برہان، ایک زمانے تک اہل علم کے درمیان موضوع بحث رہی ہے۔اس کتاب سے لغت نگاری کے سلسلے میں کئی اہم مباحث سامنے آئے ہیں۔

فاری اور اردو کے معروف وممتاز محقق پروفیسر نذیر احمد نے غالب کی اس کتاب کے بعض مندر جات کو تحقیق کی کسوٹی پر پرکھاہے۔

غالب شنای کے سلسلے کی ایک اہم اور فکر انگیز کڑی۔

صفحات : ۲۲۳

قیت ۱ ۲۰رویے

## استفرالیه کیروزه میرسمینار

خواتین وحضرات، میں سمینار کمیٹی کے صدر کی حیثیت سے سارے حاضرین کرام کا آج کے سمینار میں خیر مقدم کرتا ہوں۔

آپ سب کومعلوم ہوگا کہ غالب انسٹی ٹیوٹ کی علمی واد بی سرگرمیاں متنوع تسم کی ہیں،
ان میں بعض سرگرمیاں ایسی ہیں جن کی بنا پر بیا دارہ ہمارے برصغیر کے سارے اداروں سے ممتاز
ہے۔ اس ادارے کے زیرا ہتمام غالب پر ہر سال ایک عالمی سمینار منعقد ہوتا ہے۔ ان میں
پاکستان ، بنگلہ دلیش ، ایران ، افغانستان ، سنٹرل ایشیا وغیرہ کے مندو بین نثر یک ہوتے ہیں ، انسٹی
ٹیوٹ ان مندو بین کے سارے اخراجات کا کفیل ہوتا ہے ، اور قابل ذکر بات بیہ ہے کہ سب
اخراجات خودائسٹی ٹیوٹ کے اپنے ذاتی وسایل سے پورے ہوتے ہیں ، ان میں نہ حکومت کی اور
نہ سی اور کی امداد شامل ہے۔ ادارہ خود کفیل ہوا ہو رساری سرگرمیاں خوداس کے اپنے ذاتی وسایل
کی رہین منت ہیں۔ ادارہ کی زیرسر پرسی ایک علمی واد بی مجلہ مقالب نامہ کے نام سے سال میں دو

بار ۱۹۷۹ء سے پابندی سے شایع ہوتا ہے۔ اور اس کے ذریعے غالب پر جتنا قیمتی مواد جمع ہوگیا ہے۔ اور اس کے ذریعے غالب پر جتنا قیمتی مواد جمع ہوگیا ہے۔ اس کا انداز وسال گزشتہ کی دومجلدات ' تقیدات ' و' ' تحقیقات ' سے لگایا جاسکتا ہے۔ ادارے کی دوسری سرگرمیوں کی توعیت اس طرح کی ہے:

اشاعتی پردگرام: اس کے تحت غالب اور اس کے دور ہے متعلق کما بیں شائع کی جاتی ہیں اور اب تک کی درجن کما بیں شائع ہو پھی ہیں ،امسال بھی چند کما بیں شائع ہوئی ہیں ان میں سے 'فالب ببلیوگرانی'' اور' 'نقشہا ہے رنگ رنگ' قابل ذکر ہیں۔

غالب انعامات: ہرسال غالب کے نام پر۲۵۔۲۵ ہزاررو پے کے پانچ انعامات دیے جاتے ہیں جن کے موضوعات یہ ہیں: تنقید و تحقیق ،اردوشاعری ،اردونشر ،اردو ڈرامہ ،اور اُردوکی مجموعی خدمات۔

اُردوڈرامہ، کیسروزہ سمینار متازاور بزرگ علیا، فضلاوشعرا کی تجلیل میسوریل کیچروغیرہ کا انعقاد و دوسری سرگرمیاں جوانسٹی ٹیوٹ کوامتیازی شان بخشتی ہیں۔ میموریل کیچروغیرہ کا انعقاد و دوسری سرگرمیاں جوانسٹی ٹیوٹ کوامتیازی شان بخشتی ہیں۔ یادگارناموں کی اشاعت: فخرالدین علی احمد پر دویا دگاری مجلدات، ایک انگریزی میں اور دوسراار دو میں شابع ہو چکے ہیں، اب یادگارنامہ قاضی عبدالود و دزیر طبع ہے۔

غرض ان متنوع کاموں کی وجہ سے غالب انسٹی ٹیوٹ علمی دنیا میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں لوگوں میں انسٹی ٹیوٹ کی خدمات کا سیح اعتراف نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عدا اس کی خدمات کو نظرا نداز کیا جاتا ہے۔ عوام کی بے اعتمالی سے زیادہ حکومت کی موات ہے جو بے تو جبی برتی جارہی ہے، وہ انسوسنا ک ہے، حالا نکہ غالب کے تعلق سے اس ادارے نے جتنا فیمی مواد جمع کردیا ہے اس کی مثال شاید ہی کوئی ادارہ پیش کر سکے۔ اردو اور عالب سے تعلق رکھے والے حضرات سے تو قع ہے کہ اس ادارے کی جوشنا خت قاہم ہو چکی ہے تاس کا کھا ظریں گے۔

خواتین وحضرات! آپ جانتے ہیں کہ آج کے یکروز ہمینار کاموضوع میرتقی میر،اور ان کی شاعری ہے،آپ کو بیجی معلوم ہوگا کہ میراردواور فاری دونوں زبانوں کے صاحب دیوان شاعر تھے، گوفاری میں ان کا کلام کم ہے لیکن بہر حال اتناہے کہ اس سے ایک دیوان مرتب ہو چکا ہے۔ان کے شعری کمال کااعتر اف عالب نے بھی کیاہے:

غالب اپنا بھی عقیدہ ہے بقول ناشخ آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں

میرتقی میر نے فاری زبان کی دومشہور تصانیف یادگار چھوڑی ہیں، ایک اردو شاعروں کا تذکرہ میرتقی میر نے فاری زبان کی خودنوشت سوائح عمری'' ذکر میر'' ہے۔ بیددونوں کتابیں چھپ میں نکات الشعرا'' اور دوسری ان کی خودنوشت سوائح عمری'' ذکر میر'' ہے۔ بیددونوں کتابیں چھپ چھ چکی ہیں اور ان کااردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس وقت میں'' نکات الشعرا'' کے تعلق سے بچھ عرض کرنا چاہوں گا۔

اس تذکرے کے دوتلی نسخ میری بھی نظرے گزرے، دونوں بہت معمولی ہیں، ایک مسلم یونیورٹی لائبریری میں جوناقص الطرفین ہے، اور مطبوعہ نسخ سے کانی مختلف ہے۔ دوسر انسخہ رامیور کے کتا بخانے میں ہے جوم طبوعہ ہے اس لحاظ ہے مختصر ہے کہ اس میں شعر کا انتخاب کم ہے، گوشاعروں کی تعداد برابر ہے، البتہ مطبوعہ نسخ کا جو خاتمہ ہے وہ اس میں نہیں، اس خاتمے میں میر صاحب نے ریختہ کی قسموں سے بحث کی ہے۔

اگر چہ تذکرہ کا نام'' نکات الشعرا'' ہے،اس میں شعرا کے نکات نہیں بیان ہوئے ہیں البتہ بعض جگہ شعری نکات کا تذکرہ آگیا ہے۔

سیقذ کرہ نہایت مختصر ہے، کہیں کہیں صرف شاعر کانام اور ایک آ دھ شعر کا انتخاب درج ہے، اگر چہ بیتذکرہ بعض خوبیوں کے اعتبار ہے اکثر تذکروں سے ممتاذ ہے۔ مثلاً بعض باتیں سب سے پہلے آئ تذکرے میں ملتی ہیں ان سے بعض ایسی غلط نہیوں کا از الہ ہوتا ہے جو ایک سب سے پہلے آئ تذکرے میں ملتی ہیں ان سے بعض ایسی غلط نہیوں کا از الہ ہوتا ہے جو ایک محت سے چلی آربی تھیں۔ بابائے اردومولوی عبدالحق نے مطبوعہ نسخ کے مقد مے میں اس کی اور بھی خوبیال بیان کی ہیں ، ان میں سے اکثر سے جھے اتفاق ہے۔ لیکن اس کاغیر معمولی اختصار اسکی قابل تو صیف خصوصیت نہیں ، اتنا اختصار کہ جمیوں شاعروں کے صرف نام اور ایک دوشعر درج قابل تو صیف خصوصیت نہیں ، اتنا اختصار کہ جمیوں شاعروں کے صرف نام اور ایک دوشعر درج ہیں ، اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ، یہ بھی نہیں کہ ہزاروں شعرا پر بیتذکرہ مشتمل ہے ، کل

۱۰۰۰ اشعرابین، ان کی زیرگی کی بچھ تفصیل درج ہوجاتی تو کتنا مغید ہوتا۔ ایسا بھی نہیں کدان کے سامنے تذکرہ کی روایت ندرہی ہو، گیار ہویں صدی ججری میں خود ہندوستان میں ایسے ایسے تذکر کے لکھے گئے ہیں جن سے تذکر ہانو کی کی ضرورت اور غرض و غایت کا بخو بی اندازہ ہوتا ہے۔

ان تذکر وں میں اپنے اپنے طور پر جن ادوار کا احاطہ کیا گیا ہے، بیتذکر سے ان ادوار کی اوبی، تاریخی علمی کاوشوں کی سرگزشت ہوتے ہیں، میراخیال ہے کہ میر صاحب گیار ہویں صدی کے تاریخی علمی کاوشوں کی سرگزشت ہوتے ہیں، میراخیال ہے کہ میر صاحب گیار ہویں صدی کے نہایت مشہور تذکر سے مینانہ عبدالنبی اور عرفات العاشقین مولفہ تقی اوحدی سے واقف ہوں گے۔

اگریہ خیال درست ہے تو میر تقی میر کے اس مختفر سے تذکر سے کا جواز نہیں نکل سکتا۔

ڈاکٹر عبدالحق نے ایک جگہ یہ لکھاہے: ایجاز کے ساتھ اس کی عبارت میں شکفتگی اور پختگی بھی

> ہے(ص۵) دوسری جگہ پھر لکھتے ہیں:

لیکن ان کی نثر کی میددو کما بین بھی اپی نظیر نہیں رکھتیں ،اس سے ان کی بائیز ہنٹر نگاری ہی کا نداز انہیں ہوتا بلکہ الخ

مجھے ڈاکٹر صاحب کی اس راے ہے اتفاق نہیں ، مجھے ' نکات الشعرا' میں جواس وقت میرے پیش نظر ہے ، کہیں کہیں فاری زبان و بیان کی خامیاں نظر آتی ہیں جن کا انتساب میرتقی میر جیسے عظیم شاعر و ادیب کی طرف مجیب معلوم ہوتا ہے ، لیکن میہ کوتا ہیاں ہیں جن کی تو جیہ موجود ہوں ہوتا ہے ، لیکن میہ کوتا ہیاں ہیں جن کی تو جیہ موجود ہوں ہوتا ہے ، لیکن میں جن مکن نہیں ، ذیل میں چند مثالیں درج کی جاتی ہیں۔

بعد حمد تخن آ فرین که اوست سز اوار شخسین و درود نامحدود بر آن شفیع المذنبین وعلی آله اجمعین که مقصود بوداز آسان وزمین

اس جملے میں بنقص ہے کہ وعلی آلہ اجمعین جو جملے کے آخر میں آنا جا ہے درمیان میں آگیا ہے،اچھااورمر بوط جملہ اس طرح ہوگا:

بعد حريخن آ فري كدادست سز اوار تخسين ، و درو د نامحد و د بر شفيع المذنبين مقصور آسان و

4000

''درفن ریخته که شعری است بطور شعر فاری بزبان اردو مے معلیٰ''
کاف موصول (که) کا صلما گرفن ریخته ہے تو سیجے نہیں ،فن ریخته شعر نہیں ہوسکتا ،اگر صرف ریخته کوصله قر اردیں تو ریخته شعر ہے ، سیبھی صحیح نہیں ، ریخته اردوکی ابتدائی شکل ہے ،اس لحاظ سے بیزبان ہوئی ، جو فاری اور اردوکی آمیزش سے بنی ہے ، اس کی متعدد صور توں کا ذکر اس تذکر ہے ہے ۔ ناس کی متعدد صور توں کا ذکر اس تذکر ہے ہے ۔ بطور شعر فاری کے عبارت میں موجود ہے ۔ بطور شعر فاری کے فقر ہے میں بطور کے بجا ہے بطرز ہونا چا ہے ۔

....

اگر چدر یخته در دکن است ٔ جملے کی شیخ صورت بیہوگ اگر چدرواج طرزر یخته در دکن بود...

يك شاعرم بوطلبرنخواسته

شاعر کی صفت مر بوط کھنگتی ہے، شاعر کی صفت تو انا، پختہ، شہیر وغیرہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ برخواستہ مطبوعہ اور تلمی نیخے دونوں جگہ موجود ہے لیکن اس کا انتساب میر تقی میر کی طرف ٹھیک نہ ہوگا، یہ کتابت کی غلطی ہے جس کی تقیح ڈاکٹر عبدالحق کے مرتبہ نیخے میں ہوجانی علی صحیح لفظ برخواستن کوئی مصدر نہیں علیا ہے، میچی لفظ برخواست ہے۔ برخاستن کے معنی اٹھنا، نکلنا نہیں، اور برخواستن کوئی مصدر نہیں خواستن مصدر ہے، حس کے معنی چا بہنا ہیں، جس کا کل استعمال بیہیں۔ اگر چدمیرے پیش نظر جو تلمی نو استن مصدر ہے جس کے معنی چا بہنا ہیں، جس کے غلط ہونے کا بخو بی امکان ہے لیکن ڈاکٹر عبدالحق کے نسخ میں ان برخواستن (واو سے ) ماتا ہے، جس کے غلط ہونے کا بخو بی امکان ہے لیکن ڈاکٹر عبدالحق کے نسخ میں ' برخواست' مندرج ہونا چرت انگیز ہے، مطبوعہ اور قلمی دونوں نسخوں کے اس عبدالحق کے نسخ میں ' برخواست' مندرج ہونا چرت انگیز ہے، مطبوعہ اور قلمی دونوں نسخوں کے اس غلط اندراج کی وجہ سے میسطریل کھنی پڑیں۔

"طبع ناتص مصروف اینم نیست که احوال اکثر آنها ملال اندوزگر دونگر بعضی از آنها نوشته خوابدشد'

اس عبارت کامفہوم واضح نہیں ، بظاہراس کی ترتیب اس طرح ہونی چاہیے: احوال اکثر از آنہا نوشتہ نمی شود زیرا کہازین طبع خوانندگان ملال اندوز خواہد شدا مااحوال بعضی ازا نہا نوشتہ خواہد شد' گر'ار دوطرز استعال ہے۔

''امید که بدست ہرصاحب بخنی بیاید بنظر شفقت کبشاید'' بیہ جملہ اس طرح ہونا جا ہے: امید کہ بدست ہرصاحب بخنی کہ بباید اورا باید کہ این را بنظر شفقت کبشاید۔

> ''اشعارر یخته آن بزرگ بسیار دارد'' اس جملے کی مناسب ترتیب بیہوگی: آن بزرگ اشعار ریخته بسیار دار د

'شاعر پرزورفاری صاحب دیوان پنجاه ہزار بیت' پرزورار دوتر کیب ہے،صاحب دیوان کے بعد شامل یا مشتملمر کے اضافے ہے مقبوم روشن تر ہوجائے گا۔

> "بعداز چندی ترک روزگارگرفته ،فروکش شد" فروکش شد کامنهوم واضح نهیں

ملک زورطلب بااغت ،زورطلب ملک کی صفت شایدروزمر و کے خلاف ہے۔

MIT

ببلوان شاعرعرصة فصاحت

پہلوان شاعر کی صفت ہے،اس کوموصوف کے بعد آنا جا ہے ''چِراغ دود مان صفای ٌنفتگو''

صفاے گفتگوکو دو د مان کہنائل فصاحت ہے، چراغ کی مناسبت ہے دو د مان کے پہلے جزیعنی دود کے استعمال ہے ایک صنعت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

الشاعرز بردست بمجول ایشال بهند دستان بهم نرسیده بلکه بحث درایران می رود" آخری جملے کامفہوم غیرواضح ہے۔

''حیز ؤ بیان'' کے بجاے حیز بیان سیح معلوم ہوتا ہے ، مجھے حیز ولغت میں نہیں ملا ، البت چزے معنی مکان ،جگہ کے ہیں۔

''ہمہاستادان!مضبوط<sup>فن</sup> ریختہ''

مضبوط کے بجاے کامل ، فاصل صحیح ہے ،مضبوط کا استعمال مخل فصاحت ہے۔

ازفرط شفقت مرزاجان جان مي گفت مرزاکے بعد'را' کااضافہ ضروری ہے

,,مستغنی وقت خود بود''مستغنی کتابت کی ملطی ہے، مستثنی ہونا جا ہے۔

''مردی نوکر پیشه''نوکری پیشہ جے۔

و اليكن بسيارخوش قكرو تلاش لفظ تازه زياده'' بسيارم بوط مضبوط لااحوال من ٨

' در تلاش یا حلاش کنند ہ 'صحیح صورت ہے۔

\*\*\*\*

" درین ولااینجا یک دیوان روز ده نوشته می شود" جمله کی شیخ صورت به جوگ: درین ولااینجانب دیوان آورده ،ازان نوشته می شود

4

ند بور کے بجام مز بور درست ہے۔

+++

''بسیار چیپان اختلاط و آشنای درست'' چیپاں اختلاط اور آشنای درست کی تر تیب مخل نظر ہے

1-4

''شعر ہزل خودمی داند''می داند کے بچا ہے می خواند درست ہے۔

..

''نو جوان بامزه' 'بامزه کی صفت مخل نظر معلوم ہوتی ہے۔

--

''شاعرخوش ظاہر''خوش ظاہر کافقرہ کل فصاحت ہے۔

++

ممكن بطون عدم مين ممكن كے حذف سے معنى ميں كوئى فرق نبيس پر تا۔

. .

نازك د ماغ بلبل میں صفت كاموصوف پر تقدم سيح نہيں معلوم ہوتا۔

...

سمندر رنگین فکرش ،اس میں رنگین زاید ہے ،سمندفکرش درست معلوم ہوتا ہے ،فکر کوسمندر سے تشبیہ

ویتے ہیں نہ کدرنگینی کو۔

'آن مرداز نامردی روزگار نا نبجار فورا فوت شد 'سے نامردی روزگار نامناسب ترکیب ہے۔

مایل لطیفہ بسیاراست، بسیار مایل زیادہ مناسب صورت ہوگی لطیفہ کے بجاے بہلطیفہ زیادہ صبح ہے۔

بركدديده ديده بإشدوفهميده بإشد مفهوم غيرواضح يه

علیم معصوم را...گاه مجراتی نام کرده ، جر که علیم صاحب را ببیند داند \_ جمله کونیر ناتمام \_

من باميان آبروجم طرح بودم يعني چه٥٧

جائل ومتمکن ومقطع وضع متمکن کے بیمعانی لغات میں درج ہیں: جای گیر، دلدای مکنت و مال، تو انا، واضح ہے جائل کے ساتھ اس کا استعمال نا مناسب

معلوم ہوتا ہے۔

مقطع صنع کی ترکیب ناموزوں۔

برز بان خامه اوخیل معنی سپایی میکند ،سپایی کرون کافقر و ستانهیں گیا۔ص ۲۰

### اب و د بان ہر کم بغای نیست ،اس کے معنی واضح نہیں۔

فکر رنگین او چمن تلاش را سایته ایر بهاری، چمن تلاش کی ترکیب نرالی ہے، چمن تلاش برسایته ابر بهاری سے کیامفہوم نکلتا ہے۔ ص ۲۰

طرف لطف باچنارے معنی غیرواضح

زبان طاقت بیان ، زالی ترکیب ہے۔

شعرسوخته میچدارش سوی آتش دیده ماند، دستوری مقم کے ساتھ مفہوم بھی غیرواضح۔

زلف شام مدعانی ترکیب ہے، شام مدعامیں وجہ شبہ کیا ہے۔ ۹۸

سرو مایل چمنستان اندازمفهوم غیرواضح ۱۹۰۰

گلچین خیال اوراگل معنی دامن دامن ، بردی عمد ور کیب ہے۔

شاعرز ورآ ور،شاعر کی صفت زورآ ورسی نہیں گئی۔

''بسیارابل''ابل کا تنها استعال نصیح نهیں ، اہل تخن ، اہل فن ، اہل دل وغیرہ صور تمیں زیادہ متداول ہیں۔ ۱۵۰ " رتبه داری این شعر "رتبه داری نامانوس ہے۔ ۱۰

"پروپوچ بافتائية كيب ئنبيل كئ (١٣٨)، يهى تركيب ١٨ پر بھى ہے۔

''جوانی است مر بوط ومضبوط''جوان کی پیصفت عام نہیں۔

"جوانی بے ممکینی نه ممکن" جوان کی بیصفت عام نبیں ۔ ١٣٧٥

''براوفر مالیش حقه کرده بود'' حقه کردن معمول نبیس \_۲ ۱۳۳

نوكر پیشے بجانے نوكري پیشہ درست ہے۔ ١٣٦

"أكثر دربنده خانه بتقريب مجلس تشريف ي آرد" خانه بنده درست بند كه بنده خانه"

" برہمن رنگین بہارخن" معلوم ہیں کہ "برہمن رنگیں" سے کیامراد ہے۔

"رنگ معنی گل می کند" رنگ گل کردن محاوره سنانبیس گیا۔۱۳۳۳

کمیت خامهاو در عرصهٔ میدان بال بسته راه می رود ' ۱۳۱۱ 'بال بستن' کی تر کیب غیرواضح \_

" درموسم مولی تاریخ پانز دہم کے مجلس خانۂ نقیر مقرراست، واقع شد"

تاریخ سے پہلے وراور مجلس سے پہلے 'باواقع سے پہلے مجلس کا اضافہ ضروری ہے۔ عبارت اس طرح ہوگی درموسم ہولی در تاریخ بانز دہم کہ مجلس بہ خانۂ فقیر مقرراست، مجلس واقع شد۔ بریاشد، زیادہ ضیح ہے۔ ص ۱۲۸

بسياركم فرصت وب نداست، ب ندكى تركيب زالى ٢١١٦

مستنبد عالمگير،مستنبد كے معنی غيرواضح ٩٢

از اسالیب کلام شان داضح می گردد که بهبرهٔ بسیاری از دردمندی دارند، اس کامنهوم دا ضح نبیس ۹۴

"احوالش معلوم من نيست" اس كى واضح صورت بيه وگى احوالش مرامعلوم نيست - ٩٠

''از چندی بوطن خودرفته''اس کی میچ صورت اس طرح ہوگی چندوقت است که بوطن خودرفته ۔۸۹

شعريس لفظالفظأبه

متبدل را ہے اندرام مخلص است ،اس کامفہوم واضح نہیں ہے۔

طرفه تراین که آنهم درسلیقه سرقه بیکه بوده است، فاری ساده میں اس کو یوں کہیں گے، عجیب تر آنکہاد درسر قدر شعرنظیر نداشت۔ صحبت مستونی واشتم ، مستونی کے بجاے مستونی درست ہے، یہ کتابت کی تلطی ہے۔ میں ۸

> ''مثلاً کسی بشعر پدرخود متصرف شود ہمه کس اورا دز دخوا ہندگفت'' کسی سے پہلے''اگر''ہونا چاہیے۔

''اینقدر برخود چیرہ است کدرعونت فرعون پیش او پشت دست برز مین گزارد''' بظاہر ''چیرہ'' کے بجائے کچھ اور ہونا جا ہے، پشت دست برز مین گزارد، گزارد ذال سے ہونا چاہیے۔شایدشدزیا وہ مناسب ہوتا، اس عبارت کوفاری میں یوں لکھ سکتے ہیں: این قدر مغرور شدہ

است كەرغونت فرغون پیش او پیچ است مص۸۱

بامن آشناے برگانداست مفہوم غیرواضح ۔۵۷

'' جوان قابل'' قابل اردو ہے، فاضل بہتر ہوتا ہے ۔

''گردِ کشای زلف شام مدعا' شام مدعا نئی ترکیب ہے، لیکن مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی رشتہ نیس معلوم ہوتا، البتہ زلف شام میں وجہ شبہ تاریکی موجود ہے۔ (ص۹س) ''کاکل صبح'' ہے مراد صبح ترز کے جبح صادق ، کاکل کی تشبیہ شب اور شام سے بھی دی جاتی ہے۔

طبع بخن پر داز اوسرو مامل چمنستان انداز ، آخری حصے کامفہوم غیر واضح (ص۹۹)

باغ تلاش كى تركيب نى اوردكش ہے۔

شاعرز ورآ ورریخته در کمال علاقلی وارسته
شاعر کی صفت زور آ درنی ہے، لفظ علاقلی بھی شاید کم ہی مستعمل ہے، علاقہ ہے اسم
کیفیت بنائی گئی ہے، جیسے نغمہ سے نغمسگی، آخری عبارت کامفہوم یہ ہے باو جود کمال علاقہ مندی
کے بالکل آزاد ہے، علاقتی اوروار تکی متضاوصور تیں ہیں۔ ص۵۰

''آشناے درست''اس ہے مرادسچا دوست ہے، درست کا لفظ یہاں زیادہ چست نہیں معلوم ہوتا۔

''گری بازار وسعتِ مشرب اوست''اس جلے کی ایک ساتھ جارا ضافتیں گھنگتی ہیں، مفہوم یہ ہے کہ اس کے وسعت مشرب کی گرم بازاری ہے بینی اس کی وسعت مشر بی کا عام چر جا ہے۔ ص۵۰

" آشنائي مطلب" كى تركيب غير مانوس --

''سرحسن سلوک بیاے خودگرفته''اس کامفہوم واضح نہیں۔

اعتزاز رااز گوشته دل نهادهٔ 'بظاهر مفهوم اس طرح معلوم هوتا ہے: عزت کا خیال دل سے نکال دیا ہے، نہادہ یعنی عزیز ہوتا ہے۔ نکال دیا ہے، نہادہ یعنی عزیز ہوتا اور عزیز رکھنادونوں ہیں۔

''بازوی فکرتش زورین کش کمان معنی را'' بشعر پیچد ار پرتا ثیراو تیر کاکل رباان وونوں ککڑوں کے مفاہیم واضح نہیں ،زوریں کتابت کی فلطی ہے۔(ص۲۴) ''اخلاص تدولی''، تدولی منسوب به تبیه دل ۱۰ ندرون دل ،موزوں تر کیب ہے گواس کا استعمال عام نہیں۔

تذکرہ نکات الشعرائی سے مرسری نظر ڈالی تو مجھے زبان و بیان میں کہیں کہیں سقم نظر آئے جن کی طرف اس گفتگو میں اشارہ کردیا گیا ہے، بخو بی ممکن ہے کہ بعض جگہ مہوہ ہو گیا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں کو میر نظر نظر سے اختلاف بھی ہو، بہر حال میر اخیال بہی ہے کہ میر تقی میر کی فاری و لیے معیاری نہیں جیسی ان کے بعض دوسر ہماصرین کی ہے، خان آرزوان سے میر کی فاری و لیے معیاری نہیں جیسی ان کے بعض دوسر ہماصرین کی ہے، خان آرزوان سے بہتر فاری زبان داں، ادیب اور شاعر متھے میر تقی میر کی فاری تحریروں کے مطالع ہے مجھے یہ اس بہتر فاری زبان دان ،ادیب اور شاعر متھے میر تقی میر کی فاری تحریروں کے مطالع ہے جھے یہ اس احساس ہوتا ہے کہ ان پراردو کا غلبہ ہے، وہ اردو میں سوچتے ، پھر فاری میں ترجمہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی فاری میں تکلف زیادہ ہے۔ آمہ سے زیادہ آورد ہے، لیکن جہاں کہیں آمہ کا مظاہرہ ہوا ہوا ہے واس جگہ بلاکی روائی یائی جاتی ہے۔

# نقش ما ئے رنگ رنگ اللہ مطالعات عالب

مصنف: اسلوب احد انصاري

اس کتاب میں غالب کے فکروفن پرنہایت عالمانہ گفتگو کی گئی ہے۔ جے اردو تنقیدی ادب میں ایک اہم اضافہ کہہ کتے ہیں۔ ' دنقش ہائے رنگ رنگ' میں پروفیسر اسلوب احمہ انصاری نے غالب کے فکروفن کا بھر پور تجزیہ کیا ہے۔ اس کتاب میں شامل زیادہ تر مقالات میں غالب کی شاعری پر تنقیدی نظر ڈالی مقالے گئی ہے۔ اسلوب صاحب نے اس کتاب میں شامل ایک مقالے میں غالب کی فاری شاعری پر بحث کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ عالب کی فاری شاعری پر بحث کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ عالب کی فاری شاعری پر بحث کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ عالب میں غالب کی فاری شاعری پر بحث کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ عالب کی فاری شاعری پر بحث کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ عالب میں غالب کی فاری شاعری پر بحث کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ عالب میں غالب کی فاری شاعری وغیرہ سے کسی طرح کم نہ تھے۔

خوب صورت طباعت ،عده گٹاپ۔

صفحات: سماسم

قیمت : ۲۰رویے

## سرگرمیاں

#### بين الاقوامي غالب سمينار:

''غالب کے پیش رو میر تقی ہیں''کے موضوع پر بین الاقوامی غالب سمینار کا افتتاح،
مشہور نقاد شمس الرحمٰن فاروتی کے ہاتھوں غالب انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتما ممل میں آیا ہے سمینار کے
اغزامیں انسٹی ٹیوٹ کے ڈائر کٹر جناب شاہد ما بل نے سمینار کے اغراض و مقاصد کے ساتھ ساتھ عالب انسٹی ٹیوٹ کی کارکردگی پر تفصیل ہے روشنی ڈالی آپ نے اپنی تقریر میں اس بات پر خصوصی توجہ دی کہ اس طرح کے بین الاقوامی سمینار اور غالب انعامات کا مقصد تفہیم غالب میں اضافہ کرنا ہے سمینار کی جیر مین پر وفیسر تذیر احمد نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں غالب ایوار ڈکا عالی کی افراد کر کرتے ہوئی کہ کہ سالی اور شاب کی الی افراد کر کرتے ہوئے کہا کہ سالیوار ڈ کا اعلان کیا جس کی رقم ایک لاکھرد پیررکھی گئی ہے۔
ماتھ جی انہوں نے لیک اپنے غالب ایوار ڈکا اعلان کیا جس کی رقم ایک لاکھرد پیررکھی گئی ہے۔
میمنار کا با قاعدہ افتتاح میر کے ایم نقاد شمس الرحمٰن فاروتی کی تقریر ہے ہوا۔ فاروتی صاحب نے میں انہوں کے ڈکر کرتے ہوئے کہا کہ میر کی شاعری کی خصوصیت سے ہوا۔ فاروتی صاحب نے میرک شاعری کا خرکر کرتے ہوئے کہا کہ میر تو میر نہی میں نمیں دیا دو آس انی ہوگی ، آپ نے مغربی ادب

اور چندمغر بی ناقدین کاحوالہ دے کراس بات پرخصوصیت کے ساتھ زور دیا کہ مغرب میں بھی ۔ آواز شذت کے ساتھ اٹھ رہی ہے کہ ادب ہمیں کس حد تک فائدہ پہونیا سکتا ہے جو کہ ایک خطرناک اشارہ ہے۔ افتتاحی اجلاس کے آخری مرطع میں دہلی کی وزیرِ اعلیٰ محترمہ شیاا وکشت صاحبه نے اپنے ہاتھوں سے غالب انعامات کوتقسیم کیاانعام یافتگان میں دُ اکثر ضیاءالدین دُیسائی فخرالدین علی احمد غالب انعام ۱۹۹۹ء ، برائے تنقید و تحقیق سے نوازے گئے۔ یرونیسر ثار احمہ فاروتی غالب انعام ، برائے اردونٹر ، پروفیسراخلاق محمد خانشہریار ، برائے اردوشاعری ، جناب ظہیرانور،ہم سب غالب انعام برائے اردو ڈرامہ، پروفیسرمسعود حسین خان، برائے مجموعی اد نی خد مات بہتمام حضرات انعام یانے والوں میں سے تھے۔تقسیم انعام کے بعد محترمہ شیاا وکشت نے ا پی تقریر میں اس بات کا اعتراف کیا کہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ اس تاریخی موقع پر اس سمینار میں موجود ہوں اور غالب کی خدمت میں میرا بینذ رانهٔ عقیدت ہے کہ غالب کا مکان جے اب تک خالی نبیں کرایا جاسکا تھا آج و مکمل طور پر خالی کرادیا گیا ہے افتتاحی اجلاس کے اختیام میں یروفیسرامیرحسن عابدی نے تمام سامعین کاشکریدادا کیا۔ سمینار کا پہلاا جلاس یا کستان ہے آئے ہوے مہمان اے کار جناب طاہرتو نسوی ، پروفیسر بٹر مسعوداورڈ اکٹر ضیا ،الدین ڈیسائی کی صدارت ے شروع ہوااس اجلاس کا سب ہے اہم مقالہ اس عہد کے ممتاز ناقد جناب شمس الرحمٰن فاروقی کا تھا آپ نے میر کے بہت سارے اشعار کا ذکر کتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میر كے سيكروں ایسے اشعار ہیں جس سے ان كى اين شخصيت كا تعارف ہوتا ہے ڈاكٹر كمال احمد صديقي نے بھی اس اجلاس میں میر سے متعلق جوشک وشبہات ہیں ان کی شاعری اور زندگی کے حوالے ے اس کی وضاحت کی اس کے علاوہ پروفیسر سلیم اختر (یا تستان)،اور ڈ اکٹر تکہت ریجانہ خاتون نے بھی اس اجلاس میں مقالہ پیش فر مایا۔

دوسرے اجلاس کے اہم مقالہ نگاروں میں پروفیسرطا ہرتونسوی نے نقدِ میر کے حوالے ہے، پروفیسر نتیق اللہ نے شعر میر میں بیان اور بیان کنندہ کی نوعیت کے موضوع پر ڈاکٹر خلیق الجم نے میراور انعام اللہ خاں یقین اور نثار احمد فاروقی نے میرکی زبان پراپنامقالہ پیش فر مایااس اجلاس

کی صدارت جناب سلیم اختر ، پروفیسرشس الرحمٰن فارو تی اور پروفیسر حنیف نفتوی نے کی۔ تیسر ہے اجلاس میں ڈاکٹر کاظم علی خان صاحب کے مقالے پر کافی بحث ہو کیں آپ کے مقالے میں اس بات پرخصوصی توجیتی کے میرنے وتی کے مقابلے میں تکھنؤ کوزیادہ پبند کیا۔ تکھنؤنے انہیں بہت نوازااورو ہوہاں کافی آرام ہے رہے۔ پروفیسر حنیف نقوی ، ڈاکٹر تنویر احمرعلوی اور پروفیسرظہیر الدین ملک اس اجلاس کے اہم مقالہ نگار تھے، ڈاکٹر خلیق انجم، پروفیسر جعفر رضااور پروفیسر مارپیہ بلقیس نے اس تیسرے اجلاس کی صدارت کی۔ چوتھے اجلاس میں میر کے مقطعے کے عنوان سے پروفیسرقاضی افضال کامقالہ کافی جامع اور مدلل تھا،تفہیم میر اورمحدحسن عسکری کےعنوان ہے ڈ اکٹر شافع قد دائی کا مقاله بھی کانی بحث طلب تھا، ڈاکٹر ضیاءالدین ڈیسائی اور دسیم بیگم بھی اس اجلاس کے مقالہ نگاروں میں سے تھے۔ پروفیسر آ زرمیڈ خت صفوی، جناب علیم صبانویدی، اور جناب گلزار دہلوی اس اجلاس کےصدارتی رکن تھے۔ سمینار کے یانچویں اجلاس میں پر دفیسرشیم حنفی کا مقالہ میر اور غالب کے عنوان سے کافی پر مغز تھا، آپ نے ناصر کاظمی کے اس حوالے کو بھی اینے مقالے کا جزبنایا جس میں ناصر کاظمی نے یہ تحریر کمیا ہے کہ غالب کی تخلیقی صلاحیتوں میں میر کا بہت برُ احضه ہے اس کے علاوہ اقترار حسین صدیق نے میر اور تصوف کے عنوان سے جناب احم محفوظ نے میر آتی میر بست و بلند کا مسئلہ اور ؤاکٹر اسلم پر دین نے تھوڑی ی خود کا می میر اور غزل کے تعلق ے کے عنوان سے اپنا اپنا مقالہ پیش فر مایا اس اجلاس کی مستد صدارت پر ڈ اکٹر کاظم علی خال ، پروفیسرِ قاضی افضال حسین ازر پروفیسر شارب ردواوی تشریف فر ما تھے۔اس اجلاس کی نظامت ڈاکٹر شعیب رضاوارٹی نے انجام دی۔ چھٹے اجلاس میں پروفیسر آ ذرمیدُ خت صفوی نے نکات الشعراكي روشي ميں مير كا تنقيد كي شعور كے عنوان ہے ير وفيسر غير مسعود نے مير كامسكن ويدنن ،اور میراورارد دمثنوی کے عنوان سے پروفیسرمحمود عالم نے اپنامقالہ پیش فر مایا۔اس اجلاس میں صدارتی كلمات سے نوازنے والول ميں پروفيسرشريف حسين قائمي، دَ اکثر اسلم پرويز ،اور پروفيسر صادق تے نظامت کافریضہ ڈاکٹرمحود فیاض نے انجام دیا۔ سمینار کا ساتواں اجلاس ڈاکٹر حسن عباس کے مقالے میر کے مراثی کے عنوان سے جوامیر کی فاری شاعری کے موضوع پر پروفیسر شریف حسین قاسی کا مقالہ بھی کافی معلوماتی تھااس اجابات کا آخری مقالہ جناب شین ۔ کاف نظام نے چیش فرمایا اس اجابات کی صدارت پروفیسر عبدالودوواظہر، پروفیسر امیر حسن عابدی اور پروفیسر شمس الرحمٰن فاروقی نے انجام دی۔ حمینار کا آخری اجابات اس سمینار سے جڑے ہوئے معزز افراد کی تقریروں سے ختم ہوایا کستان ہے آئے ہوئے مہمان اسکالری جناب طاہر تو نسوی اور جناب سلیم اختر نے سمینار کی کامیا بی کا سہرا غالب انسٹی ٹیوٹ کے اراکین خصوصاً انسٹی ٹیوٹ کے وائر کٹر جناب شاہد میں ایک سربا ندھا فاص کر پروفیسر سلیم اختر نے اس سمینار کا وکرکرتے ہوئے کہا کہ میمینار سیحنی میں ایک سزید میں کی حشیت تابت ہوگا۔ واکٹر ظیق انجم نے اس ادارہ کی تعریف و تو صیف کرتے ہوئے کہا کہ میمینار میرخنی میں ایک سنگر میں غالب پر سب سے زیادہ کام کر رہا ہے آخر میں پروفیسر امیرحسن عابدی نے تمام سامعین کا فروا فروا فروا فیکر میادا کیا۔

يوم غالب تقريبات:

غالب انسٹی نیوٹ، المجمن ترقی اُردو( وہالی )، اُردواکا دی ( وہالی ) اورتو ی کونسل براے فروغ اُردوزبان کے تعاون ہے اُردود نیا کے عظیم شاعر مرزا غالب کے بوم وفات کے موقع پر بہتی حضرت نظام الدین میں واقع اُن کے مزار پر بوم غالب منایا گیا پر وگرام کی ابتدا، مزار غالب پرگی افشانی اورفا تحی خوائی ہے موئی ۔ یوم غالب کابا قاعد وا نیتا ح جناب شفیع قریش نے کیا اورصدارت سیرمظفر سین برنی نے کی افتتاح میں غالب انسٹی ئیوٹ کے وائز کم جناب شاہد ماہلی نے یوم غالب انسٹی ئیوٹ کے وائز کم جناب شاہد ماہلی نے یوم غالب کے حوالے ہے یہ کہا کہ ہماری ہمیشہ ہے یہ کوشش رہی ہے کہا کہ عماری ہمیشہ ہوئے ہیں اس موقع پر ڈاکنز خلیق انجم نے اپنی استقبالی تقریر میں تمام مہما نوں کا فروافر وااستقبال ہوئے ہیں اس موقع پر ڈاکنز خلیق انجم نے اپنی استقبالی تقریر میں تمام مہما نوں کا فروافر وااستقبال انسٹی ٹیوٹ کی کارکردگی پر روشنی ڈائی، صدارتی تقریر میں جناب مظفر حسین برنی نے اس دن کو انسٹی ٹیوٹ کی کارکردگی پر روشنی ڈائی، صدارتی تقریر میں جناب مظفر حسین برنی نے اس دن کو انسٹی ٹیوٹ کی کارکردگی پر روشنی ڈائی، صدارتی تقریر میں جناب مظفر حسین برنی نے اس دن کو انسٹی ٹیوٹ کی کارکردگی پر روشنی ڈائی، صدارتی تقریر میں جناب مظفر حسین برنی نے اس دن کو اس جناب کی و لئی کوائی تھو بل میں لے کرا ہے یادگا وغالب بنانے کا حال ہے کیونکہ تن حکومت وہائی نے غالب کی حولی کوائی تھو بل میں لے کرا ہے یادگا وغالب بنانے کا حال ہے کیونکہ تن حکومت وہائی غالب کی حولی کوائی تھو بل میں لے کرا ہے یادگا وغالب بنانے کا حال ہے کیونکہ تا تھوں کیونٹ کے کورن غالب کی حولی کوائی تی تھو بل میں لے کرا ہے یادگا وغالب بنانے کا حال

اعلان کیا ہے اس موقع پر انہوں نے دنیا میں عظیم عمارتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بورے کی زیادہ ترعمارتیں اپنے ادیوں کے نام ہے منسوب ہیں لہذا ہمیں بھی یہ تجویز حکومت ہند کے سامنے ر کھنی جا ہے کہ وہ پالم ایئر بورث کا نام بدل کر غالب ایئر پورٹ رکھے ۔اس موقع پرخواجہ سن ٹانی نظائی کے علاوہ پروفیسر صدیق الرحمٰن قدوائی اور پروفیسر عتیق اللّٰہ نے غالب کی شاعرانہ عظمت اور کلام غالب کی معنویت پر بردی عالمانه گفتگو کی پروفیسر عتیق اللہ نے دنیا کے پچھ عظیم شعراء کا حوالہ دیے ہوئے عظمتِ غالب برروشیٰ ڈالی۔الہ آبادے آئے ہوئے مہمان مقررعلی احمد فاطمی نے دنیا کے عظیم شعراء اور اُن سے جڑی ہوئی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ زندہ قوموں کی پہیان میہ ہوتی ہے کہ وہ اینے ادب اور اپنی وراثت کومحفوظ رکھیں جس کی سب سے بڑی مثال ہمیں یورپ میں ملتی ہےاورجس ہے جمیں سبق لینا جا ہےاس کے علاوہ مقررین میں جناب گلزار دہلوی جناب ا قبال مرزا (لندن )اوردُ اکٹر اسلم پرویز نے بھی اپنی گفتگو کے ذریعے غالب کوخراج عقیدت پیش کیا ۔ تقریروں کے بعد یا کستان ہے آئے ہوئے مشہور قوال جناب محمد ذکی تا جی اور ہم نوا دتی کے جناب غلام حسین نیازی اوراُن کے ہم نوانے کلام غالب میں قوالی گاکے غالب کی خدمت میں اپنا نذرانهٔ عقیدت پیش کیا یوم غالب کا اختام طرحی شعری نشست پر ہوا اس طرحی نشست کی صدارت ڈاکٹر کمال احمرصدیقی نے کی شعراء میں جناب مظہر امام، جناب مخورسعیدی، جناب گلزار دبلوی، جناب گفیل آذر، جناب شهپر رسول، جناب قسنبهلی، جناب متین امرو بهوی، جناب واجد سحری، جناب ابرار کرتپوری، جناب ذکی طارق، جناب تکلیل شفائی، جناب رفعت سروش، جناب اسرار جامعی، جناب احمر محفوظ اور جناب بھٹنا گر شاداب نے غالب کی زمین میں اینا اپنا کلام بیش کیااور نظامت کے فرائض ڈاکٹر احم محفوظ نے انجام دیئے پروگرام کے اختیام پر غالب انسٹی ٹیوٹ کے ڈائر کنز جناب شاہد ماہل نے تمام سامعین کاشکر بیادا کیا۔

عَالب انستى نيوث ميں ڈ اکٹر شکيب کالکچر:

غالب انسنی نیوث کے زیر اہتمام ااراپریل شام چھ بجے ایوان غالب میں لندن میں متاز اسکالر جناب ضیاء الدین فکلیب کا''مغرب میں اُردد'' کے عنوان سے ایک لکچر کا اہتمام

كيا كيا۔ يروگرام كا آغاز انسنى نيوٹ كے ڈائركٹر جناب شاہد ماہلى كے استقباليه كلمات ہے ہوا۔ آپ نے انسٹی نیوٹ کی سرگرمیوں ہے مہمان اسکالرکوآ گاہ کیا۔انسٹی نیوٹ کے سکریٹری جناب بدر دُرریز احمد نے مہمان اسکالر کی خدمت میں گلدستہ پیش کیا۔مشہور شاعرمتین امروہوی نے اس موقع برضاءالدین تکلیب کی خدمت میں منظوم نذران عقیدت پیش کیا۔ وَاکٹر تنکیب کے خطبے سے سلے یرونیسر ٹاراحمہ فارو تی نے آپ کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ آپ کا تعلق کا کوری کے ایک ایسے خانواد ے سے ہے جوعلم و دانش کا بہت برا مرکز ہے۔بعد میں آپ کا خاندان حیدرآ باد ( دکن ) منتقل ہوگیا۔ آپ کے والدعر لی و فاری کے جید عالم تھے۔ آپ نے موصوف کی تاریخ اورادب پر جو گہری نظر ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی عبید وسطی کی تاریخ اور (خصوصاً اسلامی تاریخ )اوراس دور کی پیننگ پر گہری نظرے آپ نے ڈاکٹر تھکیب کے قیام لندن کے حوالے سے کہا کہ ڈاکٹر تھکیب ان اوگوں میں سے ہیں جنہوں نے مغرب میں اُردو کی ترویج وترسیل کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کردی ۔''مغرب میں اُردو'' کے عنوان سے ڈاکٹر تنکیب نے تقریر فرماتے ہوئے کہا کہ اردو کامغرب سے پرانا رشتہ ہے بہی وجہ ہے کہ وہاں اردو کا ر جحان دن بدن بردهتا جار ہا ہے خصوصاً برطانیہ میں مقیم ہند دستان کے کسی بھی صوبے کارہے والا ہوو ہ اردوسیکھنا جا ہتا ہے اور اس بڑھتے رجحان کا نتیجہ ہے کہ آج بورے بورپ میں اردو بولنے والوں کی تعداد ۱۳۰۰ لاکھ سے زیادہ ہے انہوں نے حکومت برطانیے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اُس حکومت کی خولی رہے کہ وہ اردو کے مسائل میں دلچیلی لیتی ہے۔ برطانیہ میں پہلے اردو ہیرونی زبان کی حیثیت سے نصاب میں داخل تھی مگر ہماری کوششوں سے اب اردوکو کمیونی حیثیت کا درجہ مل گیا ہے اور حکومت نے نے لیے ایس نصاب میں اردوکوشامل کرلیا ہے اور بیھی ممکن ہے کہ حکومت اب یو نیورٹی کی سطح پر بھی ار دو کو فروغ دے جس کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے۔ انہوں بورپ کے پچھیممالک خصوصاً جرمنی ، سویڈن ، ہالینڈ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہاں بھی ہماری اردو كے لئے جدوجهد جارى ہے۔جس كے نتیج میں بالینڈ كى حكومت نے اردوكوخصوصى درجدويا ہے اور نصاب میں بھی شامل کرلیا ہے جبکہ جرمنی اور فرانس میں ار دور ضا کارا نہ طور پر شامل ہے ار دوفلموں

اور ڈراموں کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ بورے بورپ میں اردو ڈرامے کا فی مقبول ہیں، خصوصاً پاکتانی اردو ذرامے کیوں کہ اس میں اوب اور تہذیب کا امتزاج ہے۔ تقریر کے آخری حضے میں ڈاکٹر ظیب نے یورپ میں ادبی صورت حال بر اُفتگو کرتے ہوئے کہا کداب حالات اليے نہيں كە يورپ خصوصاً برطانىيە مىں اردوادب ہندوستان يا پاكستان كى محتاج ہے بلكہ مشاعروں اورا نسانوی نشست کی کثرت نے اردوادب کوایک اہم مقام عطا کیا ہے۔ بورپ کے پچھادیوں کانام لے کرآپ نے بتایا کہ بیاوگ اردوادب کی ہراصناف پرطبع آز مائی کررہے ہیں۔ برطانیہ میں آج بہت سے اخبارات اور اُردور سائل شائع ہور ہے ہیں۔ تنکیب صاحب کے خطبے کے بعد جناب صدیق الرحمٰن قد وائی نے ڈاکٹر شکیب کوان کے علمی خطبے پرانہیں مبار کباد دیتے ہوئے کہا كرآج كى شام مارے لئے اس ليے بھى اہميت كى حامل ہے كيونكه شكيب صاحب نے ہمیں بورپ میں رہ رہے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی تہذیب اور زبان کے بارے میں تنصیل ہے آگاہ کیا۔ آخر میں خواجہ حسن ٹانی نظامی نے ڈاکٹر شکیب اور تمام سامعین کاشکریداداکرتے ہوئے کہا کہ غالب انسٹی ٹیوٹ کے تمام ککچرس میں یہ کپچراس لئے تاریخی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس لکچرنے ہماری معلومات میں کانی اضافہ کیا۔انہوں نے ڈاکٹر ضیاءالدین تکلیب صاحب کی علمی اوراد بی سرگرمیوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور کہا کہ تنکیب صاحب کی اردوز بان وادب کی ضد مات کا دائر وا تناوسیع ہے کہ انہیں ار دو کا بروا ہے برواا نعام ملنا جا ہیں۔

نئ مطبوعات كي رسم اجراء كل مندمضمون نگارى انعامات اور شام غزل:

غالب انسٹی ٹیوٹ کے زیرا ہتمام انسٹی ٹیوٹ کی نئی مطبوعات کی رسم اجراءاورکل ہند مضمون نگاری کے انعامات کی تقسیم کاعمل ایوانِ غالب میں کیفٹنیٹ گورز جناب وج کپور کے دست مبارک سے ہوا۔ جلسے کا با قاعدہ آغاز غالب انسٹی ٹیوٹ کے ڈائز کٹر جناب شاہد ماہلی کی تقریر سے ہوا آپ نے ادار کی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا بیا دارہ گزشتہ ۳۰ برسوں سے تقریر سے ہوا آپ نے ادار کی سرگرم رہا ہے۔ ہرسال بین الاقوامی سمینار کے علاوہ ایک روزہ فالب اور عہد غالب اور عمر ن بیان بن چکے ہیں سمینار، مشاعرہ ، شام غزل ، ڈرا مے اور غالب انعامات غالب انسٹی ٹیوٹ کی پہچان بن چکے ہیں سمینار، مشاعرہ ، شام غزل ، ڈرا مے اور غالب انعامات غالب انسٹی ٹیوٹ کی پہچان بن چکے ہیں سمینار، مشاعرہ ، سالہ غالب نامہ جوگز شتہ ۲۲ رسالوں سے شائع ہور ہا ہے جو غالب بنہی میں سنگ

میل کی حثیت رکھتا ہے۔ وَارْ کنر غالب انسٹی نیوٹ کی تقریر کے بعد جناب مظفر حسین برنی (مُرشی غالب انسٹی ٹیوٹ) نے لیفٹنیٹ گورنرو جے کپور کاشکر بیادا کرتے ہوئے کہا کہ غالب رابندرنا تھ نیگوراور کالی داس جیسی اہم او بی شخصیات میں سے ہیں غالب انسٹی ٹیوٹ کی او بی سرگرمیوں کا ذکر كرتے ہوئے آپ نے فرمایا كداب تك ٥٠ سے زائد كتابيں اس ادارے كى طرف سے شائع ہو چکی ہیں جن میں دیوان غالب سے کئی زبانوں میں تر جے بھی شامل ہیں جن کتابوں کارکم اجراء ہونا تھاان کتابوں کامخضرتعارف کراتے ہوئے آپ نے فر مایا کہ آج جن آٹھ کتابوں کارسم اجراء ہونا ہے ان میں قاضی عبدالودود (یادگارنامہ) بھی شامل ہے۔قاضی عبدالودود کی علمی و تحقیقی كاوشوں كاذكركرتے ہوئے آپ نے كہا كەاگراس صدى ميں حافظ محبود شيرانى اور قاضى عبدالودود نہ ہوتے تو اردو محقیق مشکل ہے گھنوں کے بل چل رہی ہوتی آپ نے اس یادگارنامہ کے مرتبین پر وفیسر نذیراحمد، پر وفیسر مختارالدین احمد اور پر وفیسرشریف حسین قاسمی کاشکریدادا کیا اس کے ساتھ آپ نے رسم اجراء میں شامل افکار غالب، تلاشِ غالب، غالب ببلیوگرانی ،نقش ہاے رنگ رنگ، ذوق ایک مطالعه، ظفر ایک مطالعه، مومن ایک مطالعه جیسی کتابوں کامخضر تعارف بھی پیش كيا۔اس جليے ميں شامل بہارو بنگال كے سابق گور زجناب اخلاق الرحمٰن قدوائى نے كہا كہ ميں اس بات کی خوشی ہے کہ آج ہم ایسے جلنے میں شامل ہیں جس جلنے میں غالب پر لکھے ہوئے مضامین پراسکالرس کوانعامات مل رہے ہیں غالب کی شاعری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ غالب کی شاعری کا کمال ہے ہے کہ وہ انسانی جذبات کی عگاسی کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کی اہم ترین زبانوں میں غالب کے کلام کا ترجمہ ہوچکا ہے غالب انسٹی ٹیوٹ کے بارے میں آپ نے فرمایا بدادارہ ہندوستان کی وسطی تاریخ کی ایک علامت ہے۔اخلاق ارحمٰن قدوائی کی تقریر کے بعد لیفٹنین گورز وج کیور نے انعامات کی تقیم کی محترمہ رئیس فاطمه (كرنول، آندهرا پرديش) كو پېلا انعام ملا، جناب شمشير الحق تبريز (اكوله مهاراشر) اور محتر مه شهناز پروین ( دبلی ) کو دوسرا اور تیسرا انعام ملا۔ انعامات کی تقسیم اور کتابوں کی رسم اجراء کے بعدمہانِ خصوصی جناب وجے کپورنے اس عزت افزائی کے لیے غالب انسٹی ٹیوٹ کے تمام اراكين كاشكريداداكرتے ہوئے غالب كے بارے ميں كہا كەغالب ايك فرد بى نہيں بلكدايك روایت تھے آپ نے غالب انسٹی ٹیوٹ کے بارے میں کہا کہ غالب کی حویلی کو اکوائر کرنے کے

بعداس کام کوآ مے بڑھانے کے لیے غالب انسٹی ٹیوٹ سے اچھا ادارہ اور کوئی نہیں ہوسکتا اگر
غالب انسٹی ٹیوٹ بمیں تعاون دے گاتو ہم شکر گزار ہوں مے ، انہوں نے دبلی حکومت کی طرف
سے غالب انسٹی ٹیوٹ کی ہر طرح سے مدد دینے کا یقین بھی دلایا۔ جلے کا اختتا م خواجہ حسن ثانی
نظامی کے شکریے کے کلمات سے ہوا آپ نے تمام افراد کا خصوصاً لیفٹنیٹ گورز وج کپور کا
شکریداداکرتے ہوئے کہا کہ وج کپورصاحب نے غالب کے بارے میں جومعلو ماتی با تیں کہیں
وہ صرف غالب اسکالر ہی کہ سکتا ہے۔

آخر میں ہندوستان کے مایۂ نازگلوکار چندن داس (ممبئی) نے اپنی خوبصورت آواز میں غالب، ذوق، دانغ کی غزلیں گا کراس شام کوتاریخی شام بنادیا۔

### غالب انسٹی ٹیوٹ کی مطبوعات

| 42110.                                                      |                                                   |                 |                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------|
| -wi                                                         |                                                   |                 | ويوان عالب (أردو)                               | _1       |
| - 1/1°                                                      | نورني مياى                                        | : 41            | ويوان عالب (أردو) ويكس                          |          |
| - sur                                                       | حيده سلطان احم                                    | معنف            | ويوان عالب (مندى)                               |          |
| - 211°                                                      | والمريسف فسين فال                                 |                 | خاندان لو بارو کے شعرا                          | -1"      |
| الاول                                                       | 000-02713                                         | :41             | مقالات بين الاقواى عالب مينار (أردو)١٩٢٩ء       | -0       |
| د الدي                                                      | وْاكْثرْ يوسف حسين خال                            | .7%             | والحرين) ١٩٢٩( (الحرين)                         | -4       |
| - 21/10·                                                    | 000- 0-2) 15                                      | 1.7             | فزليات عالب (أدود) الكريزى ترجم                 | -4       |
| F 37/40                                                     | واكرشريف حسين تاك                                 | الإيراب         | (50)                                            | -^       |
| בשורם                                                       | والعرطلق الجم                                     |                 | سرالنادل مرا المام المام                        | _9       |
| - 11/4·                                                     | . واكثر ظهانساري                                  | ارچا<br>جرجہ:   | عالب عفوط ( جارجلدون عن                         | _1*      |
| w1.                                                         | يدفرلاياه                                         | منگ:            | مشنوبات فالب                                    | _11      |
| الدولي                                                      | الطاف تحسين جال                                   | معنف:           | نقدة كاطع بربان مع منائم                        | _11"     |
| - 211 Ye                                                    | واكرمعين الرحن                                    | رمدنف:          | يادگارغاك                                       | ار<br>د. |
| ٠٠ ١٠٠                                                      | واكثر انصارات                                     | المعنف:         | غالب اورائقلاب ستاون /                          | -11"     |
| - 11/1·                                                     |                                                   | : 25            | لواب معتدالد دليآغا مير                         | _10      |
| - 1×1.                                                      | غلام نی ناظر<br>عمس الرحمٰن فارو تی               | گاجم:<br>معانف: | د بوان غالب (مشميري)                            | -14      |
| ما دولي                                                     | عاديانى                                           |                 | مهيم غالب                                       | _14      |
| ٠٢١١٤٠                                                      | يوفيرغاياه                                        | م چيا           | آندرائن لا (شاعرادها فيزر)                      | -14      |
| - 21/1°                                                     | يدفيريزياه                                        |                 | عالب پر چدر مقالے 🗝 🚉                           | _19      |
| ٠٢٧٤ -                                                      | يروفير لذياح                                      | برج:            | ستدمسعود چسن رضوی ادیب<br>میران دارد را طریق شد | _r.      |
| - 21/4.                                                     | روفرازاه                                          | است:            | مولانا اتبیا زغلی مرشی                          | _11      |
| + m1.                                                       | يوفيرلاياه                                        | منف:            | تاضی عبد الودود<br>رنگ شیرا                     |          |
| 7 37 Ke                                                     | عابرا كي                                          |                 | حا فظرمودشيرا ني<br>المارية                     | _ ٢٣     |
|                                                             | پوفيرغ پاھ                                        | رچ              | آل احد سرور<br>ما منظ المحسير                   | - 17"    |
| 42114.                                                      | مرسیادت<br>محمرسیادت<br>محمرسیادت                 | مرقبذ<br>معنف:  | سيداخشام حسين<br>محفظ غالب                      | _10      |
| - 21/Y.                                                     | ر وفيسر توراكس باخي                               | معنف:           | غالب كاويكا اورهي روپ (مندى)                    | - 17     |
| 4 2 1/4                                                     | يون مرورا ن) ا<br>يعقوب مرزا                      | منف:            |                                                 | _172     |
| 4329.                                                       | دُاکِرْسلیمان المهرجاوید<br>داکرسلیمان المهرجاوید |                 | احتاب فرالیات خالب<br>غالب کے چند نظاد          | _17/     |
| 432/4.                                                      | فاروق انسارى                                      | رچ              | نوشی اشاریهٔ غالب نامه                          | _rq      |
| نه مرد ک<br>۱۰۰ مرد ک                                       | مارون، عماري                                      | 41              | نخرالدین علی احمدیا دگاری مجلّه ( اُردو )       |          |
| Z JUEN                                                      | پروفیمرغزیاهم<br>د وفیرغزیاه                      | 21              | نز الدين على احمه يا دگاري عبله (انجريزي)       | _m       |
| 411100                                                      | پردفیسر مذیراهر<br>در فیسر در او                  | برب<br>معف:     | عالب يرجد تحقيق مطالع                           |          |
| ٠٢١١٤٠                                                      | پروفير لاياه                                      | معنف            | رين رنگ قرام خالب                               | _ ٣٣     |
| 431/10                                                      | ر بر بری<br>در بازیان                             | معنف:           | يناند در ا                                      | LTO      |
| - 4 21/4+                                                   | تابال فترى                                        |                 | انتاب مضافين غالب المدوحسون عي ارتشيدات         | - 174    |
| ۱۵۰ مالدوپ                                                  | بروفيرغاياه                                       | 7               | ا يحقيقات                                       |          |
| 411100                                                      | برونسريزياه                                       | ارجن            | فالب كي شافت                                    | _172     |
| - 21/A.                                                     | واكثر كمال احرصد على                              | معنف:           | عابى تى بى (اردو)                               |          |
| ما دو پ                                                     | يروفيسر فاراحم فاروتي                             | معنف            | عابى آپ يى (دىدى)                               | _FA      |
| + 2N/4.                                                     | پروفیسر شاراحمه فاروتی                            | معنف:           |                                                 | _ 19     |
| 4 22/ Fee                                                   | وأكثر انسارات                                     | معنف            | فالبهلوكرافي المع سح سح                         | -14      |
| 43×10.                                                      | يروفيسر اسلوب احدانصاري                           | معنف:           | تعش ہائے رنگ رنگ                                | _m       |
| + 21/700                                                    | ظيفه عبدائكيم                                     | معنف:           | الكارغاب                                        | _ // /   |
| T37/40                                                      | روفيس فاراحه فاروتي                               | معنف:           | علاق قالب<br>عد المالية                         | _        |
| 42110.                                                      | شابدا في                                          | 7               | بيم ميده سلطان                                  | - 66     |
| 421100                                                      | علداق                                             | 7               | الموسر الوراس الم                               | _۳۵      |
| ملنے کا پتہ: غالب انسٹی ٹیوٹ، ایوانِ غالب مارگ، نئی دہلی۔ ۲ |                                                   |                 |                                                 |          |
|                                                             | ا مارك، ي واي                                     | الوان عاب       | سنة كاية عالب ال يوت                            |          |
|                                                             |                                                   |                 |                                                 |          |

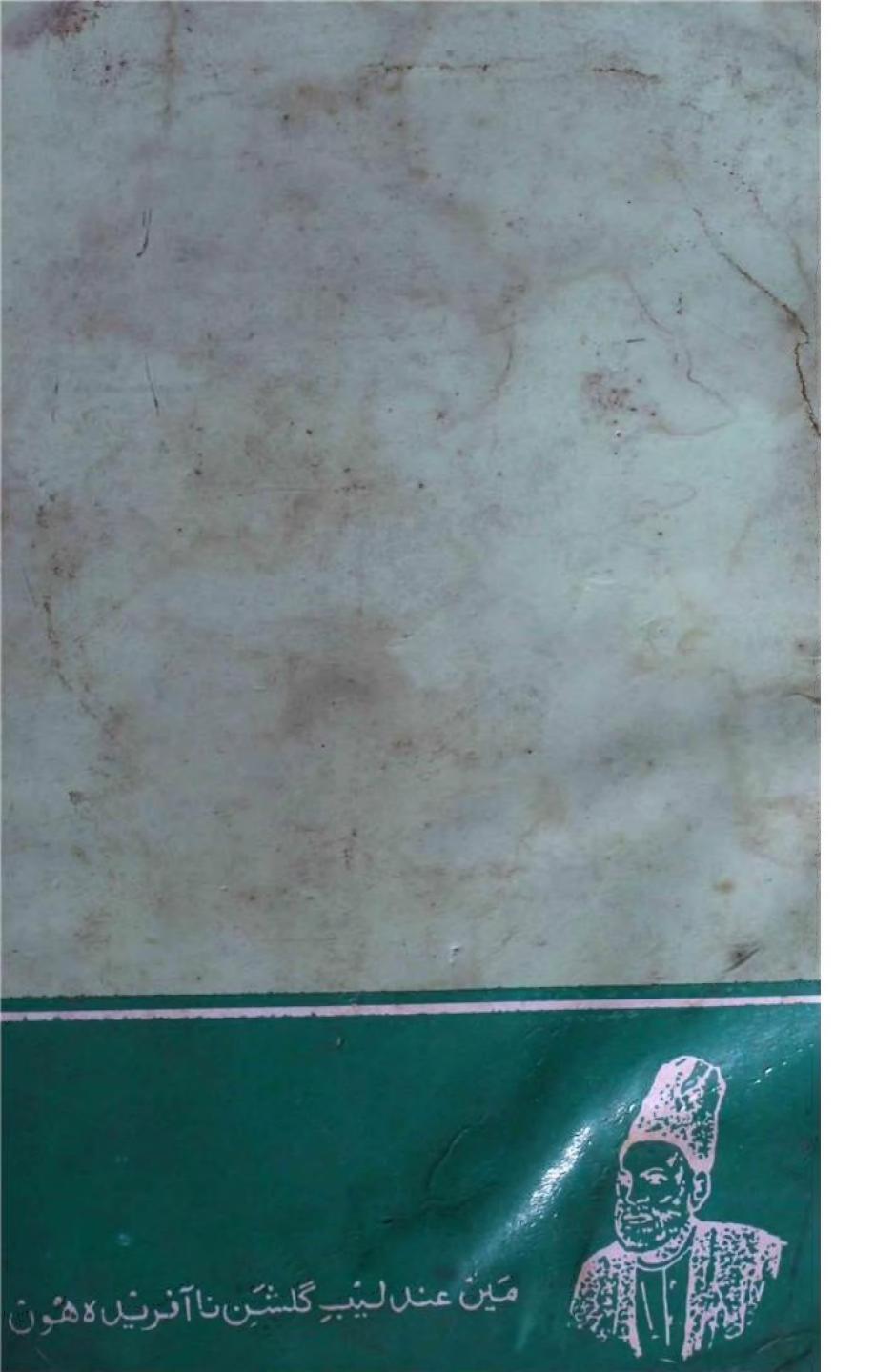